

۔ آپ کی نظموں کو بچوں کے اوب میں ایک فیمتی اضافہ کہا جاسکتا ہے۔ (مش از لمن قاروق)

۔ بہت قابل تعریف بات ہے کہ حافظ کرنا کی بچوں کے لیے کئی رہے ہیں۔ سراب شہرت کے پیچے بھا گنے دالے اس کو ہے میں قدم رکھنے سے بیچے ہیں۔ حالانکہ بیآ کندہ لسلول کی تربیت کا اہم فریعنہ ہے۔ جومعاشرے کے ہرفرد پر عائد ہوتا ہے۔ آپ ایک طرح سے بیفرش کفانیادا کر کے ہمارے یو جدکو بھی بانٹ رہے ہیں۔ (پر فیمرنارا حدفاروق)

◄- اہم بات بہہ کدآپ نے بچوں کی نفیات
کا پورا لحاظ رکھا ہے طرز ادا دلیپ اور شکفتہ ہے۔
بول جال کی ساوہ اور سلیس زبان آپ نے بوی
مہارت ہے استعال کی ہے۔ درامس کی وہ بیلو
ہے جو بچوں کے لیے نظمیس لکھتے ہوئے شعراء
فراموش کرجاتے ہیں۔ (پروفیرقرریمی)

♦ Modern Sensibility اور ہاحولیات کا خیال دیکھتے ہوئے حافظ کر ہا تھی نے جونظمیں لکھی ہیں وہ یکر دوزن اور روائی وسلاست کے اعتبار ہے ہیں وہ یکر دوزن اور روائی وسلاست کے اعتبار ہے ہیں دامین ول کیپنی ہیں۔

ادو کے ادب اطفال ٹیں آپ کی کمآبوں کا نہاےت اہم درجہ ہوگا۔
 مظیرہام)

◄- حافظ كرتائكى كى نظميى خوب بير ـ ماده اور سليس زبان ميس كنى بوئى ينظميس بيوس ميس كانى مقبول بوي بيول ميركانى مقبول بوي والى صفت ركمتى بير \_

(شارق عال م كيوري)

اک ایسے خطے میں جہاں جدید کانالوجی کے مقابلے
ایک ایسے خطے میں جہاں جدید کانالوجی کے مقابلے

ذیبی داخلاقی تعلیم اور علاقائی اور اگریزی زبان کے
مائے اردو بظاہر بے حیثیت ہے ایک ایسا فخص
موجود ہے جواسلاف کی روایت اور تہذیبی سرمایہ کو

تیمی امانت کی طرح سینے سے نگائے معصوموں کی

ذیبی داخلاتی تربیت کے فرائض انجام دے دہاہے۔

زیرد فیسرایو کرمیاد)

## ﴿ يَا آَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا آرُسَلُنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَّنَذِيُراً ٥ وَيَا النَّهِ إِنَّا اللهِ بِلِذُنِهِ وَ سِرَاجاً مُنِيُراً ٥ وَالْمَا اللهِ بِلِإِذْنِهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُذِيهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُذِيهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عِلْمُ ذَيْهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عِلْمُ ذَيْهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عِلْمُ ذَيْهِ وَ سِرَاجاً مُنْيُراً ٥ وَ اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عِلْمُ نَا اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ ال

خامناً المعليدسين مر من من الله عليه وسلم من من الله عليه وسلم



حافظ المجد حسين حافظ كرنائلي

# ملاحقوق بحق ناشر محفوظ المسلم المسلم

تيت: -/200

طبع اوّل: ابریل ۲۰۰۷ر

23x36/16 ジレ

مغجات: ٥٧٠

بالهتام: محمدناصرخان

ناش

فريرتبكذبوسهيهامثيذ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

#### عرض ناشر

محترم حافظ امجد حسین حافظ کرنائی صاحب نے سیکڑول صفحات پر مشمل "ہمارے نی سکھڑا"
منظوم سیرت پاک کھی ہے، ہمیں اس کی اشاعت پر نہایت مسرت ہور ہی ہے کہ اللہ جل جلال ا نے اتنا بابر کت کام ہمارے ادارہ کے ذریعہ کرایا۔ یہ کماب ایسے موضوع پر ہے کہ اس کی اثاعت ناشر کے لئے سرمایئ سعادت اور باعث خیرو برکت ہے۔ یہ کماب پہلی مرتبہ ہمارے ادارہ سے شائع ہور ہی ہے، اُمید ہے کہ سیرت پاک کا یہ حسین مجموعہ ضرور مقبولِ عام ہوگا۔ نیز اس کی ہی ڈی ۔ (C.D) بھی دستیاب ہے جوتقریباً 16 سمجھے میں کمل ہوتی ہے۔

محمد ناصر خان

#### **OUR BRANCHES:**

☐ Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matja Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23265406, 23256590

168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W),

New Delhi-110013 Ph.: 55358122

☐ 208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009 Th.: 022-23731786, 23774786

Printed at Farid Enterprises, Delhi-2

#### عظمت صحابه زنده باد

#### ختم نبوت مَلَّالِيًّا مِرْ نده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو مکس" آپ سے مخاطب ہے۔

#### آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- پ گروپ میں صرفPDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسنین کریمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپلیگنڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیاجائے گا۔

ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔

💠 عمر ان سمر بز کے شوقین کسلئر علیجد ہے۔ عمر ان سمر بزگر وب موجو دیں۔

#### لیڈیز کے لئے الگ گروپ کی سہولت موجودہے جس کے لئے ویر یفلیشن ضروری ہے۔

اردو سب / ممران سیریزیاستدی تروپ بین اید ہوئے لے سے اید سے و س ایپ پر بدر بعہ میں ابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا جائے گا۔
 جائے گا۔



0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاباز

باكتتان زنده ماد

محرسلمان سليم

اللد تنبار ب تعالى ام سب فاحا ي ونا صر ابو

(ہمار ہے تبی 🕮

THE TANKE OF THE PARTICULAR TO STATE OF THE PARTICULAR PARTICULAR PRODUCTION OF THE PARTICULAR PART

انتساب

همع توحيدورسالت ان بروانوں کے نام اييخ قول عمل ميں سنت مصطفح اورنقوش صحابة یرگامزن ہونے کی بھریورکوشش کرتے ہیں

حافظ كرنائكي

## فهرست

| lir.         | تقاريظ وآراء                        | ,             |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| ما ساو سومها | مقدمات                              | ۲             |
| M4           | ا پی بات                            | ۳             |
| ۵۳           | افتتاحيه                            | ۳             |
| ۵۵           | بارگاهِ خداوندي ميں                 | ۵             |
| ۵۸           | پیارے نی جی ا                       | ۲ ا           |
| ٩۵           | سرورِعالم سے پہلے عرب وغیرہ کی حالت | 4             |
| 11           | ولا دت رحمت للعالمين                | ٨             |
| Alta         | عبدالمُطَلِب كاخواب                 | 9             |
| ar           | حضرت محمر کا بچین                   | i•            |
| YY           | ما ئی حلیمہ                         |               |
| AF           | سرورِ کا نئات کی جوانی              | ll ir         |
| 49           | کعبد کی تقمیر                       | 11 11 11      |
| 4.0          | غارِحرا                             | ۱۳۰           |
| 1            |                                     | <b>」</b> └─── |

#### (ہمارے نبی 🥙

| 4    | پیاڑی کا واعظ                                   | ۵۱         |
|------|-------------------------------------------------|------------|
| 44   | اسلام لانے والوں پرمصائب کے پہاڑ                | ri.        |
| ۷۵   | حضرت ابوطالب كى رسول خدا سے بات چيت             | 14         |
| 44   | حضرت محمر سے عتب کی ملاقات اور لا کی کی پیش کش  | IA         |
| ۷۸   | پیارے نی کا جواب<br>پیارے نی کا جواب            | 19         |
| ۷٩   | حضرت مِن الله الله الله الله الله الله الله الل | r.         |
| ۸٠   | حفنرت عمر كاليمان لانا                          | ri         |
| ٨٣   | <i>چرت</i> کی ابتدا                             | rr         |
| ٨٨   | كفار مكه كامعابره                               | 12         |
| A9   | ابوطالب كافيصله                                 | ۲۳         |
| 1 49 | <u> معب ابی طالب کی شختیاں</u>                  | r۵         |
| 94   | معراج كاواقعه                                   | ry         |
| 9,7  | نبی کاسفرِ طائف                                 | <b>*</b> ∠ |
| 14   | سفرِ طَا نَف (ضمِمہ)                            | ra         |
| 9.4  | يمن اوريثرب (مدينه) والول كاايمان لانا          | <b>19</b>  |
| 99   | مكه كے مسلمانوں کی ہجرت بدید                    | ۳۰         |
| 1    | į i                                             | 1          |

### (ہمارے نبی ﷺ

| 1+1               | شب انجرت                     | P*1         |
|-------------------|------------------------------|-------------|
| 1+4               | مدینے کارستہ اور عرب کی دھوپ | ۳۲          |
| 104               | سراقه نبی کی تلاش میں        | <b>""</b>   |
| 1•٨               | حضور ملی پیشین کوئی          | 74.44       |
| 11+               | قبامیں قیام                  | ra          |
| (11               | مدینه میں حضور کی آمد        | ۳٦          |
| 119               | سنسلهٔ سیرت                  | ٣2          |
| 144               | ابوجهل كأجواب ابوسفيان كو    | MA          |
| 144               | حضور کاصحابہ سے مشورہ        | <b>ب</b> م  |
| IFT               | مہاجرین کی رائے              | ۰۳          |
| IFA               | غيبى وعدهُ فتح               | 171         |
| IFA               | ابوجهل كاتكبر                | ٣٢          |
| 149               | مسلمان جهاد کی طرف           | ۳۳          |
| I <del>I"</del> I | جتگ بدر                      | איזים       |
| im.h.             | وعائے ریکتان                 | ۵۳          |
| 1120              | صلح کی کوشش                  | <b>17'4</b> |
| _                 |                              |             |

#### (بھار ہے نبی 🕮

|   | _      | ¬ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |    |
|---|--------|-----------------------------------------|----|
|   | 184    | جنگ کی شروعات                           | ٣2 |
|   | IMV.   | رسول الله كي مدايت                      | ۳۸ |
|   | 1927 9 | وعائے رسول اللہ                         | ۹۳ |
|   | ۳۳     | ابو جہل کی تقریبے                       | ۵۰ |
|   | 101    | کفار کی لاشوں ہے حضور کا خطاب           | ۱۵ |
|   | ۲۵۱    | کے میں شکست کی خبر                      | ar |
|   | IYr    | حضرت ابو بكرصديق أورحضرت عمر كى رائ     | ۵۳ |
|   | IYF    | ا نبی کا فیصله                          | ۵۳ |
|   | ۵۲I    | قیدیوں کے لیے محے کے قوانین             | ۵۵ |
|   | IAA    | حضرت عبّا س كاايمان لا تا               | ΔY |
|   | 144    | حضرت ابوالعاص كافديياورنبي              | ۵۷ |
|   | IYA    | مے میں مسلمانوں کی شکامت                | ۵۸ |
|   | 14+    | حضرت فاطمهٌ زهراً کی شادی               | ۵۹ |
|   | i∠۳    | مه بیخ مین مسلمانوں کی حالت             | ٧٠ |
|   | ا∠۳    | ابوسفیان (جنگ ِسویق)                    | ۱۲ |
|   | ۱۷۵    | غزوهٔ احد کی ابتدا                      | 44 |
| L |        | If                                      |    |

| 124  |            | کے میں جنگی تیاری                         | ۸۳         |   |
|------|------------|-------------------------------------------|------------|---|
| 14.  |            | محبس شوري                                 | 71"        |   |
| 14+  |            | حضور کا خطبہ                              | ar         |   |
| 11/2 | . ∦        | قافلهُ اسلام جانب واحداور منافقول کی شرکت | YY         | ! |
| 1/4  | $\ $       | الشكر اسلام كاقيام شب                     | 42         |   |
| 19.  | . ∥        | کا فرول کے جاسوں اور ابوسفیان             | Ar         |   |
| 190  | ,          | حضرت حمزة كوشهيدكرنے كى سازش              | 49         |   |
| 194  | <u>.</u> ∥ | غزوهٔ أحد                                 | ۷٠         |   |
| ۲.   | r          | عبدالله ابن أبي كي منافقت                 | ۷۱         |   |
| ۲.   | ^          | جواب طلحه                                 | <u>۲</u> ۲ |   |
| · r. | و          | فریقین کا فیصله                           | <u>۲</u> ۳ |   |
| ۲    | , []       | ز نانِ قریش کانغمه                        | ۷۳         |   |
| 71   | ۱۲         | بوعامردا <i>ب</i> ب                       | ۷۵         |   |
|      | ا ما       | انصاركاردِعل                              | ۲۲ ا       |   |
| r    | ا - ۵۱     | ايوعامر كا فرار                           | 22         |   |
| \ r  | 12         | طلح کا غصہ                                | ۷۸         |   |
|      |            |                                           | JL         |   |

(ہمارے نبی 🕮

| PIA      | معركة كغرواسلام           | ۷9 |
|----------|---------------------------|----|
| ***      | انغمة علم                 | ۸۰ |
| 277      | جنگ کی نبوی حکمتِ عملی    | At |
| 770      | علمبردار ـ ابوشيب         | ۸r |
| 777      | حضرت جمزة كاشوق شهادت     | ۸۳ |
| rmy      | خالد کی مشکش              | ۸۳ |
| 1771     | ابنِ قميد                 | ۸۵ |
| rer      | نیم کی شہادت کی افواہ     | ۲۸ |
| 46.4     | حضرت حمزه " کی شهادت      | 14 |
| rai      | أحديين شانِ نبوت          | ۸۸ |
| rar      | كعب بن ما لك كي آواز      | ۸۹ |
| rar      | مدينة من افوا وشهادت محمر | 9. |
| ray      | خواتين اسلام              | 91 |
| 102      | ابوطلحة و سعد بن وقاص ً   | 91 |
| r09      | حضورا قدس پر حملے         | 92 |
| F7+      | أمِ عمارة كى جال بازى     | 96 |
| <b> </b> |                           | 1  |

| 144   | کافروں کی سنگ باری اور پیمبر کی دعا ئیں | 94   |
|-------|-----------------------------------------|------|
| 727   | حضرت ابود جانة پرعبدالله بن حميد كاحمله | 94   |
| 424   | حفرت محمد علي في المنتقى                | 94   |
| 444   | منظرِ احدیعدِ جنگ                       | 91   |
| rn.   | شهيدِ أمّت حضرت حمزةً كي لاش            | 99   |
| 47.1  | تجہیر وتکفین کے بعد                     | 100  |
| rat   | ابوسفيان كي حضور كي خلاف زهرا فشاني     | 1+1  |
| ram   | صفوان ابنِ اُمتِه كا خطاب               | 1+1" |
| ۳۸۳   | معبد کی دهمکیاں                         | 1+1" |
| PAY   | مسلمان جمراءالاسدميں                    | 1014 |
| raa ! | نی کے ارشادات اور مدیندوالیسی           | 1+2  |
| 19+   | مديبنه كاحوصلها فزامتظر                 | 1+4  |
| rar   | حضور کی صورت وسیرت                      | 1+4  |
| rgm   | حادثة بئرمعوندا صحاب صفته               | (+A  |
| 790   | ابو براء مدینے میں                      | 1+9  |
| 794   | مجلبد اسلام راو تبليغ پر                | 11+  |
|       | !                                       | !    |

#### (مارے نی 🕸

| m+1 | رجيع كاواقعه                       | 111  |
|-----|------------------------------------|------|
| m+m | شهادستيصحابه                       | IIT  |
| m•4 | دواصحاب کی کرفتاری اور نیلامی      | 1115 |
| m.m | خبيب وزير ، قيدوبنديس              | 110  |
| r+0 | خبیب وزید کی کی رضامندی            | 116  |
| m+2 | مقتل اورشهبيدان ملت                | FII  |
| mir | یبودیوں کے فتنے (غزوۂ بی نضیر)     | íl∠  |
| P10 | يېودى قوم                          | НА   |
| P12 | يهود كى سازش اورغز و و كندق واحزاب | 119  |
| PFA | لگا تھا لینے وہ اپنا ہدلہ          | 11.4 |
| rr2 | بتنگ بنی قریظه                     | IFI  |
| PP9 | سفرحديبي                           | irr  |
| 200 | سلاطین کے تام خطوط                 | 144  |
| mmx | خط بنام شاهِ امران                 | 144  |
| 444 | عوام کی دین تربیت                  | Ira  |
| rs. | دارالسلام کی پالیسی کااعلان        | וריו |
|     |                                    |      |

| _                   |                           |            |
|---------------------|---------------------------|------------|
| ۳۵۱                 | قیصر و کسریٰ کا زوال      | 174        |
| ror                 | غزوهٔ خیبر                | 154        |
| rar                 | خيبر سے مدينے کی طرف      | 129        |
| 200                 | عمرة القصناء              | IP" 4      |
| <b>700</b>          | غزوهٔ موته                | IPF F      |
| <b>70</b> 2         | التح كمه                  | 1124       |
| <b>242</b>          | غزوة حنين                 | lh.h.      |
| P44                 | مسجدِ ضرار کا انہدام      | ۱۳۰۲       |
| P49                 | غزوهٔ تبوک                | 110        |
| <b>m</b> ∠ <b>m</b> | سنة وفو د                 | 17"Y       |
| r20                 | ججة الوداع                | 112        |
| ۳۸٠                 | نبی کا وصال<br>اس کا وصال | IPA        |
| 210                 | حضور کے اخلاق حسنہ        | 189        |
| ٣٨٩                 | اختناميه                  | 10.4       |
| <b>5</b> 44         | ورودوسلام                 | 10"1       |
| <b>1</b> 91         | الفاظ ومعانى              | IMA        |
| ~99                 | سیرست نبوی ۔ جھلکیاں      | سويما ا    |
| מדם                 | مصادر و حواله جات         | והה        |
| -                   |                           | J <u>`</u> |

وہ ہستی ہے اعلیٰ میں عاجز بیاں ہوں وه کامل حقیقت، میں ناقص زباں ہوں کہاں مجھ میں بارا نبی جی پیہ لکھوں شبه بحر و برکی بزرگی بیه تکھول مگر پھر بھی ہمت سے کوشش تو کی ہے مرے سامنے اب حیاتِ نبی ہے سمندر کو کوزے میں بھر دوں میں کیسے نہایت ہی اعلیٰ ہیں رہتے نبی کے

حافظ كرناثكي

## بالم المحالية

# تقار بطواراء

## حضرت مولا ناانظرشاه مسعودی کشمیری منظلهٔ العالی شخالدیث دارانعلوم (وقف) دیوبند

حامدا و مصليا أمابعدا

فلاصۂ کا نات، فخر موجودات، رحمۃ للعالمین علیہ کی ذات گرامی کے جوعقوق ان کے نام کیوائی کے جوعقوق ان کے نام لیواؤں کے لیے سرمایۂ دارین ہیں۔ ان میں آپ کی عظمت اور دنیا کے ہررشتے سے زیادہ آپ کی محبت سر نہرست ہے اور خالق کا کتات کا کس زبان سے شکر اوا کریں کہ اس نے بہ محبت اللہ ایمان کے رقم ویے میں ہوست کردی ہے۔

ال محبت اور عقیدت کے اظہار کا سب ہے مؤٹر اور مقبول اسلوب نعت کوئی ہے، جس ہے کام کے کرشعراء نے اوب کی سب سے مقدس صنف کے خینے دفاتر پیش کئے ہیں۔ نعت کا اصل سے کام کے کرشعراء نے اوب کی سب سے مقدس صنف کے خینے دفاتر پیش کئے ہیں۔ نعت کا اصل سرمایہ بچی عقیدت ہے اور اس کا موادنی آئی عقید کے خاتی مقیم اور سیرت پاک ہے تیار ہوتا ہے اور سرمایہ بچی عقیدت ہے اور اس کا موادنی آئی عقید کے خاتی مقیم اور سیرت پاک سے تیار ہوتا ہے اور

(ہمارے نبی ﷺ

اس کے لوازم میں سلیقہ اظہار اور کمال احتیاط شامل ہے۔

اس وقت اظهار محقیدت و محبت کا ایک انو کھا اسلوب، حقیق کے "شاہ نامہ اسلام" کی یاد
تازہ کررہا ہے۔ جناب امجد حسین حافظ کرنا گئی نے سیرت نبوی کے وسیح دفتر کو اپنی شاعری می
سمونے کی کوشش کی ہے اور وہ اس میں پوری طرح کا میاب ہیں۔ انہیں مبداً فیاض سے قبلی ارادت
کے ساتھ ساتھ قدرت کلام اور وسعت علم ومطالعہ کا حظ وافر حاصل ہے۔ ان کے اشعار سیرت پاک
کی معتبر معلویات ہے یہ ہونے کے ساتھ سادگی ویُرکاری کا نمونہ ہیں۔

میری دعاء ہے کہ باری تعالی اس منظوم سیرت کو قبول عام عطاء کرے۔

THE STATE OF THE S

انظرشاه مسعودی تشمیری ۱۰ محرم الحرام ۱۳۲۸ ه

## حضرت مولا ناعبدالرجيم بستوي («امت بر)هم)

#### استاذتفبير دارالعلوم ديوبند

حافظ صاحب کی پہلی ملاقات بی نے مجھے انتہائی درجد متاثر کیا۔ مافظ معاحب کے ٹوٹ کر مے اور بے تکلف گفتگو نے میرے دل میں جگہ پیدا کرئی۔ یول تو حافظ معاحب کہنے کو بچوں کے شاعر یں۔ محرجب ان کی شاعری کے کی زخ اور زاویے میرے سامنے آئے تو ماننا پڑا کہ اگروہ بچوں کے کے کامیاب نظمیں کہتے ہیں تو وہیں یا کیزہ اور اصلاحی غزلیں بھی کہتے ہیں۔ ان کی شاعری کی زبان سلیس اورروال ہوتی ہے۔ اور لگتا ہے کہ کوٹر وسنیم مین ڈھلی ہوئی زبان ہے اور اردوادب کے دامن پر آبدارموتی ٹا تکتے چلے جاتے ہیں اور جہال وہ نظمیں ،غزلیں ،قومی گیت اور ترانے کہتے ہیں وہیں عشق رسول عَلِيْظَةً مِن سرشار بلكه يوں كهه ليجيے كه حب نبي عَلِيْظَةً مِن دُوبِي ہوئى زبان مِن نعتيں بھى كہتے ہیں۔ حافظ کرنا تکی کی کہی ہوئی نظموں کوچھوٹے چھوٹے بیج بآسانی دککش اور من موہ اعداز میں پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ حافظ صاحب ان نعتوں کے کیسٹ بھی تیار کراتے ہیں اور ان کے مجموعے بھی زیور طبع سے آراستہ کراتے ہیں۔ حافظ صاحب کا کلام ایک ایساسیل روال ہوتا ہے جور کنے کا نام نہیں لیتا بسیار گوئی ، زود گوئی اورخوب گوئی حافظ معاحب کا خاصہ ہے جس کا کھلا ثبوت ان کی منظوم سیرت پاک بنام مارے نبی علی استوں کے جوسیکڑوں صفحات پر مشتل ہے اور مسدی حالی کے اسٹوب اور انداز پر ہے۔ حفیظ جالند حری کے شاہنامہ کے بعد جس نے اسلامی و نیاجس اپناایک مقام پیدا کیا ہے، حافظ كرنائكي كي منظوم سيرت ياك " بهارے نبي "" و يكھنے كولى۔ مجھے اميد ہے كدسيرت ياك كابية سين مجموعه ادنی اور اسلامی و نیامن ایک شام کار موگااور ارباب ذوق اس کی پذیر انی کری<u> سے۔</u> ۔ 67 F. 1165

> عبدالرحيم بستوي خادم مدرليس دارالعلوم ديوبند

مهمتمران يوء

## حضرت مولا نار باست علی ظفر بجنوری (دامه فیوسم)

#### استاذ حديث وتغيير دارالعلوم ديوبند

المحمد للله و كغى وسلام على عباده الذيس اصطفى اما بعد. شاعرى كى بهى زبان كى باكيزه صنف كا نام ب كدشاع پهلے اپنے مضمون مى تدرت و لطافت پيداكرتا ہے، پھراس مضمون كوزبان و بيان كے لطيف سمانچوں ميں ڈھالتا ہے۔

ایسے بی ایک شاعر جناب امجد حسین حافظ کرنا نکی ہیں جوایتے پاکیزہ ذوق شعر ویخن کے ذریعہ اردو زبان کی قابلِ قدر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور ہرصنف میں داو تحسین حاصل کردہے ہیں۔

موصوف محترم نے سرت پاک پرایک مفصل نظم ،مسدس حاتی کے انداز پر قلمبندگ ہے جو روانی اورسلاست میں اپنی نظیرآپ ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ آئیس اللہ تعالی نے مضامین عالیہ پر کمند فکر ڈالنے کا ذوق سلیم اور پھران کوسلیس الفاظ اور بلیغ انداز میں بیان کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ راقم الحروف وعا کو ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس مخلصانہ خدمت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اردودال طبقہ کو اس سے استفادہ کی توفیق دے اور اس کو قبول عام کی دولت ہے فرمائے۔ آمین

را برنمسید فود را برنمسید فود ریاست علی بجنوری ۲ مخبر الده میاد

## حضرت مولا نامحمرا بوب ندوی۔ مرظلهٔ

(صدرجعية السندالخيربيالهندبي) بينكل،كرنا تك

ہمارے نی عظیہ آخری جی جیں۔ ان کی سرت پر ہزاروں کتا ہیں گامی جا چی ہیں۔
چونکہ اللّہ تعالیٰ نے اپنے نی کوساری و نیا کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ اور نی کی افتداءای وقت کی جا سکتی ہے جب کہ ان کی سیرت ہمیں یا وہو۔ مطالعہ کا فدق امت میں بہت کم ہے۔ ای لیے آج امت کی کی خب کہ ان کی سیرت ہمیں یا وہو۔ مطالعہ کا فدق امت میں بہت کم ہے۔ ای لیے آج امت کے لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد حضور عظیم کے سیرت بلکہ ان کے نام اور مسحابہ کے نام اور اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے جس نا واقف جیں۔ اللّہ تعالیٰ نے ہرانسان میں اچھی اور دکش آواز سننے کا شوق پیدا کیا نہاں نثر کورٹم کے ساتھ تیں پڑھ سکا۔ شوق پیدا کیا ہے۔ اور بیا شعارے بی ممکن ہے۔ کوئی انسان نثر کورٹم کے ساتھ تیں پڑھ سکا۔ لیکن ایک نظم کو گیارہ سرو تر نم کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ای لیے بچے اور بڑے ، مرد وعورت نظموں کوخوب شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اردو میں منظوم سیرت پر اس سے پہلے کام ہوا ہے۔ اور امت نے اے قبول کیا ہے۔

جناب عافظ المجد حسين عافظ كرناكل ضلع شموكد كے الجرتے ہوئے شاعر ہیں۔ اب تک الن ك مختلف موضوعات پر بارہ كما بين منظر عام پرآ چكى ہیں۔ اب بیارے نبی علی پہنے پر منظوم سیرت بیش خدمت ہے۔ امید ہے كہ عشق نبی علی کے متوالے اس كو ذوق و شوق ہے پڑھیں گے اور عمل كر يں مے۔ اوراس كو كھر كھر عام كرنے كى كوشش كریں مے۔ دعا ہے كداللہ تعالی اس كتاب كو قبول فرمائے اوران كو كھر كھر عام كرنے كى كوشش كریں مے۔ دعا ہے كداللہ تعالی اس كتاب كو قبول فرمائے اوران كے والدين كے فق میں اور ساری امت كے فق میں صدقہ کا جاربہ بنائے۔ آبین جھے عمر مقرم میں جھے عمر مقرم کے اللہ میں حصور میں جھے عمر مقرم کے جاربہ بنائے۔ آبین

بنده

## حضرت مولا نامحم کلیم صدیقی به مدخلهٔ جامعه امام ولی الله می منافر تمر ، یو پی )

سیرت نبوی دنیا کا سب سے برتر اور باعظمت موضوع ہے۔ بیاس ذات بابرکات میں میں میں انسانیت ہوری انسانیت کے اور پوری انسانیت کے ایک است کی ایک ایک ایک اوا دافریب و دانواز اور جس کی ایک ایک سنت کی اتباع پر کا لیک است کی اتباع پر کا لیک ایک ایک ایک ایک اوا دافریب و دانواز اور جس کی ایک ایک سنت کی اتباع پر کا ایک ایک ایک ایک ایک میانی کا دارو مدار ہے۔ اس لیے اس موضوع ہے کی کامیانی کا دارو مدار ہے۔ اس لیے اس موضوع ہے کی بھی ورجہ میں وابنتگی اور اس کی کوئی بھی خدمت ایک مسلمان کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث فیر ویرکت ہے۔

محتف مشکلات وسمائل ہے دو جارموجودہ انسانیت کی سیمائی اور جارہ سازی اور اس اختیان وسکون کی دولت عطاکر نے کے لیے آج بھی سیرت نبوی سیکھنے ہے بردھ کرکوئی رہنمائی نہیں ہوسکتی اور انسانیت آج بھی ای چوکھٹ کی مختاج ہے۔ اس لیے پوری انسانیت کو بالخصوص مسلمان قوم کو اور ان کے نونہالوں کو سیرت نبوی سیکھنے ہے۔ جوڑتا اور سیرت کے واقعات کو آسان نظم کے سانچ میں ڈھال کر ان کو اس ذخیرہ ہے قریب کرنا ایک بڑی دینی خدمت اور نہایت اہم کا دخیر ہے اور اس کے ذریعہ پوری ملت کو خیر القرون سے جوڑا جا سکتا ہے۔

مرشدی مفکراسلام معنرت مولانا سید ابوالحس علی عدوی نورالله مرقده فے متعدد جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ان کے بچین میں بچوں کے اندراسلامی حیت اور جوش بیدار کرنے ، نو جوانوں کالبوگرم رکھنے اور انہیں فکروشل پر ابھار نے کے لیے اسلامی تاریخی واقعات کی نظمیں کھر کھر پڑھی جاتی تھیں ، جن میں سے واقدی کی مشہور تصنیف "فوح الشام" کا منظوم اردو ترجمہ" صمصام الاسلام" (شاعرعبدالرزاق کلای) فاص طور پران کے فائدان میں رائج تھا۔

اس کے بعد حقیظ جائند حری کا" شاہنامہ اسلام " تھاجس کی مونج مرتوں تک ملک کے طول وعرض میں پنم من اور اس کے ذریعہ بے چین دلوں کی تسکین اور سیرت نبوی سیکین کے تک عوام کی رسائی ہوئی۔ اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان کھرانوں میں سیرت نبوی ہے وابنتگی اس کی عظمت ، اتباع سنت كاشوق ، جذبه أنقلاب اوراسلامي تاريخ سے واقفيت جس قدر" شامنام اسلام" کے ذریعہ پیدا ہوئی کسی دوسری کتاب کواس کے ہم پلہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے اشعار کھر مگر پڑھے مکتے بحفلوں اور مجلسوں میں سنے مکتے۔ دینی جنسوں میں ان کی دهوم مجی ،تقریروں اور تحریروں میں اس سے مددلی می اور بے تکلف تفتگو میں اس سے حوالے ویئے مگئے۔ اور اس کی اس مقبولیت میں بہت سے اور اسباب کے علاوہ اس کے منظوم پیرائیۂ بیان اور اثر آ قریں اسلوب کا خاص حصہ ہے۔ موجودہ زمانے بیں تاریخی نظموں اورمنظوم تاریخی واقعات کا چلن بہت کم ہو گیا ہے۔ اوراس کی وجہ ے ہؤرے گھرانوں میں اس ذوق وشوق اور جذبہ دسرستی کی کمی ہوتی جاری ہے۔ اس لیے پھر ضرورت ہے کہ اس طرح کے عقل و دل و نگاہ کو اپیل کرنے والے اور عشق و سرمستی کی کیفیت پیدا كرنے والے اسلامی تاریخ كے واقعات خصوصاً سيرت نبوي علي كا منظوم شكل ميں پيش كيا جائے۔ اور زمانے کے اسلوب و مذاق کے مطابق نے طرز وانداز میں مسلسل اشاعت کر کے ان مضامین کو رواح وبإجائے۔

ہمارے کرم فرما جناب '' حافظ ایم حسین حافظ کرنائی'' (جن کو اللہ تعالی نے عشق نبوی علیات کے در یع مسلمانوں ، خصوصا مسلمان نبوی علیات کے در یع مسلمانوں ، خصوصا مسلمان بجوں علیات کی دولت سے نواز ایے۔ اور سرت نبوی علیات کے مبارک باوے مستحق بین کہ انہوں نے بچوں کی اصلاح کی فکروٹر پ ان کے اندروہ بعت کی ہے۔ ) مبارک باوے مستحق بین کہ انہوں نے سرت نبوی علیات کے تمام واقعات کو مبادہ ، آ مبان اور دلنشیں اسلوب بین اردوقع کا جامہ پہنایا ہے۔ سرت نبوی علیات کے تمام واقعات کو مبادی میں علیات کے مبات کے مبات کو مباد کے تمام کو تاریخی تر تب کے دراس کو بہت خوبصورت انداز بین فریل عناوین کے مباتھ مرتب کر دیا ہے۔ '' ہمارے نبی علیات کے دراس کو بہت خوبصورت انداز بین فریل عناوین کے مباتھ مرتب کر دیا ہے۔ '' ہمارے نبی علیات کے دراس کو بہت خوبصورت انداز بین فریل عناوین کے مباتھ مرتب کر دیا ہے۔ '' ہمارے نبی میں دافعات سیرت کو تاریخی تر تب کے دراس کو میرت کو تاریخی تر تب کو تاریخی تر تب کو تاریخی تر تب کو دراس کو تاریخی تر تب کو تاریخی تر تب کی تاریخ کی تر تب کو تاریخی کی تر تب کو تاریخی تر تب کو تاریخی کی تر تب کی تو تاریخی کی تر تب کو تاریخی کی تر تب کی تو تاریخی کا تو تاریخی کو تاریخی کی تر تب کی تاریخی کی تر تب کی تاریخ کی تاریخی کی تر تب کی تاریخ کی تر تب کی تو تاریخی کی تر تب کی تو تاریخی کی تر تب کی تاریخی کی تاریخی کی تر تب کی تاریخی کی تو تاریخی کی تاریخی کی تاریخ کی تاریخی کی تر تب کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخی کی تر تب کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تر تب کی تاریخ کرنی کی تاریخ ک

ہمار ہے تبی ﷺ

مطابق تنگسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں تمام اہم واقعات ،غزوات ، اسلامی وعوت ، سلاطین کے نام خطوط ،عوام کی دین تربیت اورا خلاق حشہ کے موضوعات خوبصورت انداز میں موجود بیں۔

اس معظوم کلام کی فتی خوبیوں اور شاعراندماس پرتو اہلِ فن اور ماہرین ہی زیادہ بہتر اظہارِ خیار کی ہے۔ لیکن اس کا دعوتی پہلواس کی اثر آنگیزی ،اس کی افادیت اوراس کی برکت وعظمت بہر مال ہر مساحب ول مسلمان ہے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حاقظ صاحب کی اس خدمت کوخراج محسین بہر مال ہر مساحب ول مسلمان ہے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حاقظ صاحب کی اس خدمت کوخراج محسین بہر مال ہر ماہ ہے اوراس کا بیا جائے۔ اللہ تعالی مؤلف کی سعی کومعکور فر مائے اوراس کا افادہ عام وتام فرمائے۔ آمین

محمر المع عمر وفي

محرکلیم صدیق جامعه امام ولی الله پھلت ضلع مظفر محمر، یو پی کیم ذی الحجہ محت میں اھ

## حضرت مولا نافضيل احمدقاسمي به مظلهُ

جنزل سكرينرى مركزي جمعية علاو ہندو نئى دہلى جمبر كورث مسلم يونيورش عليكز ه

نحمدهٔ و نصلی علی رسوله الکریم. محن انهانیت کی سیرت اتوام عالم ک سامنع محابر کرام نے اپنے علی و کروار کی حمین ووکش شکل میں پیش کر کے دنیا نے انهانیت میں امن و اشتی معدل وانصاف کا عظیم انقلاب برپا کردیا تو شاعران رسول اعظم نے ابعل شعری مجموعہ کے حمین گلدستہ کے ذریعہ سیرت رسول کی خوشہوں عالم کو معطم نیٹر نگاروں اور شاعروں نے سیرت نی اکرم کی حفظت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت کے حصول کے لیے نئری و شعری الحل و گہرے دنیا کی فائبریری کو مالا مال کیا۔ شرف تبویت و مقبولیت ان بی لوگوں کے جصے میں آیا جن کے سین حب و عشق نبی سے معمور رہے۔ عشق رسول تلم کی جولانی وروانی کی روح اور ساری تک وروکا جب و عشق نبی سی محلق میں کھانا ہے تو انسان کا پوراوجود مہک افستا ہے وہ انسان کی پرول ہے جب عشق نبی سیکھیلتی حالت میں کھانا ہے تو انسان کا پوراوجود مہک افستا ہے وہ انسان کی معاشرہ کو معطر کرتا ہے اور اس کی خوشہود وردور دیر کے جیلتی حالتی ہے۔

محترم حافظ امجد حسین حافظ کرنائی "بهارے نی" (منظوم سیرت) بدیت قارئین کرکے اپنا تام سابقین اولین بیں شبت کرارہے ہیں۔ یہ مجموعہ بھی اسلامی منظوم لا بحریری بین نمایاں مقام حاصل کرےگا۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ڈاکٹر خلیل الرحمٰن راز نے اس مجموعہ کا قد انہ مطالعہ کیا ان کی شہادت اس لیے بھی عدل ہے کہ بیخود قادرالکلام شاعر ہیں شعری رموزے وہ بخو بی واقف ان کی شہادت اس لیے بھی عدل ہے کہ بیخود قادرالکلام شاعر ہیں شعری رموزے وہ بخو بی واقف ہیں۔ ہمیں امیدہ کے مافظ کرنائلی کے عشق رسول کی خوشبود وردور تک بھیلے گی عالم مبک اسمے گا۔

مولا نافضیل احمد قایمی جنرل سکرینری مرکزی جهینة علاء بهند،نی دیلی

## و اکٹر رفعت سروش ۔۔۔ نوئیڈا (نی دبلی، این۔ی۔آر)

(سابق ۋاتركىر اردوسروس، آل اندىيارىيە يومىبىكى، نى دېلى)

رسول مقبول حفرت مجھ علی کے حیات بابرکات ایک مشعل نور ہے۔ جس کے سہارے ہرچھوٹا براء اونی واعلیٰ ، شرقی و مفرنی ، اس کر وَارِض کا ہرخص زندگی کے جے ورجی راستوں اور شک و تاریک گلیوں سے سلامتی کے ساتھ گزرسکتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ کی زندگی وہ جمع نورانی ہے۔ جس سے دل و د ماغ میں اجالا ہوتا ہے۔ یہ وہ شعب جوتا قیامت روشن رہے گی۔ رسول مقبول علیہ کی زندگی کے بارے میں جانا ایک اہم نیک کام ہے۔ اور ان کی حیات یا کو آسان زبان میں نئی نسل اور قوم کے بچوں تک بہتی بڑا کا رِثواب ہے۔ اور ان کی حیات یا کو آسان زبان میں یہ سعادت آئی ہے کہ انہوں نے آسان اردو میں رسول اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے بابرکت میں یہ سعادت آئی ہے کہ انہوں نے آسان اردو میں رسول اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے بابرکت میں یہ سعادت آئی ہے کہ انہوں نے آسان اردو میں رسول اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے بابرکت میں یہ میں ہوجائے۔ اورائی سادہ سلیس اور با محاورہ زبان استعال کی ہے جو بڑھتے پڑھتے ہی بچوں کے زبن ودل میں روشنی مجردے۔

آج دنیائے اسلام جس آشوب سے گزر رہی ہے۔ اور دنیا بیس جر جگد مسلمانوں پر الکلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کا نقاضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جج تعلیم دیں۔ اور ان کی تعلیم بیس سیرت نبوی علیقہ اور تاریخ اسلام ایک حصہ ہو۔ حافظ کرنائی نے جس خوبصورتی ، جذبہ کا ایمانی اور عقیدت کے ساتھ سیرت نبوی علیقہ کو منظوم کیا ہے۔ وہ اس امر کے لیے قابلِ صد تحسین ہیں۔ مجھے یقین ہے ہے کہ اردود دنیا کی تمام لا بحریریوں ، بالخصوص اردواورد پی مدارس میں یہو نیچ گی۔ اور ندمرف مسلمان بچوں کو بلکہ تمام عالم انسانیت کوروشن عطاکرے گی۔

ارتر الرركي رنعت بردتی رنعت بردتی

به تومبر النسط

## دفتر مدرسه مظاہر العلوم (وقف) سہار نیور یوپی

المحمد لمولیه والمصلوة والمسلام علی نبیه و اما بعد مرکاردوعالم علی المین می بین جن میں مورضین اسلام فی مرکاردوعالم علی میرت مبارکه پر بے شار کتابین کعی می بین جن میں مورضین اسلام نے رسول الله علی کی بر برادااور طرز زندگی کو محفوظ کرنے کی بحر پورکوشش فرمائی ہے، بیا متیاز و اختصاص صرف آپ علی ہی فرات کرامی کو حاصل ہے جن کے ایک ایک قول وقعل کو عشاق رسول نے جمع فرمادیا ہے تاکہ ملت اسلامید آپ علی کے سیرت پاک کو پڑھ کراپی زند محموں کو اس کے مطابق ڈھال سکے۔

عافظ انجد حسین حافظ کرنائی همین و آفرین کے لائق ہیں۔ جنہوں نے " ہارے

تبی علیہ "کے نام سے سرکار دوعالم رسول علیہ کی سیرت مبارکہ کومنظوم کر کے منعیہ شہود پرلانے کا

عزم کیا ہے۔ حفیظ جالندھری کے "شاہنامہ اسلام" کے طرز پر میں نے یہ پہلی کتاب دیمی ہے۔

جواس موضوع پرایٹی توعیت کی منفر دومنظوم کتاب ہے۔ یہ امر مسرت کن ہے کہ اس کتاب کا اکثر
حصہ حرم شریف کی معطرومنور عرفانی وروحانی فضاؤں میں کمل کیا تمیا ہے۔

الله تعالیٰ مصنف وتصنیف دونوں کو قبول عام عطافر مائے اور امت کواس کمّاب سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی تو فیق بخشے۔آمین بارب العالمین۔

· ( The set)

(ہمار ہے تبی ﷺ

## حضرت مولانا مجم الحسن تفانوي (مدظله)

مەرسىدا مدا دالعلوم، خانقاه امدا دىياشر فيدېتھانە بھون مسلع مظفرتكر، يوپي، انثريا

نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

جناب حافظ امجر حسین صاحب حافظ کرنائی نے نہایت سلیس انداز بین منظوم سرت پاک مرتب فرما کرامت کی عظیم رہنمائی کا سامان جمع کردیا ہے۔ تا درالکائی ،مضامین کی سلاست اور فصاحت و بلاغت پراہل علم ،وانشوران طبت کی تصدیقات کائی ہیں۔ آسان انداز بیان کودیکھتے ہوئے بی سمجھتا ہوں کہ بیا ہے موضوع پر ایسا فصاب تیار ہوگیا ہے جو ہر طبقہ کے لیے بکسال مفید ، اور حضور اقدس علیا کے کیسال مفید ، اور حضور اقدس علیا کے کہاں مفید ، اور حضور سے استفادہ کے لیے نہایت کارآمد ہے۔ جس سے معمولی اردہ خواں طبقہ بھی بہوئت مستفید ہوسکتا ہے۔ بالخصوص مسلم کھرانوں کی مستورات کے مطالعہ اور گھروں بیں تعلیم کے لیے ایک اچھا ذخیرہ ہے۔ سیرت النبی علیا ہے کہ مطالعہ کی بدولت مطالعہ اور اس کے رسول علیا کی حقیق محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور نبی علیا ہے کہ مطالعہ کی مطالعہ کی بدولت صادق بیدار ہوگا ، سنتوں کا نور تھیلے گا۔ اور اس کی برکات سے فضا جگرگائے گی۔ گھروں کے ماحول مدادتی برلیں گے۔ زندگوں میں انتلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہو عامے کہ اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ برلیں گے۔ زندگوں میں انتلاب پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہو عامے کہ اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین

ا المراد المرادي معمل المحماري المحمالي

## حافظ پیر جی حسین احمد قا دری مجددی مدخلهٔ مدرسه اسلامیه قرآنیهٔ فیض العلوم ، بریاب شلع بموناممر ، هریانه

المعدد للله و كفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد.

حافظ امجرحین حافظ کرائی کی منظوم سیرت پاک" ہمارے نبی عبینی و کی منظوم سیرت پاک" ہمارے نبی عبینی و کی منظوم سیرت پاک" ہمان اللہ جناب حافظ صاحب نے نبایت آ سمان انداز میں اس مجود کو منظوم مرتب فرمایا۔ بیان کے اخلاص کا منظیر ہے۔ اور بیارے نبی سے حقیق محت کا بین ثبوت ہے۔ کتاب کو ماشاء اللہ ایسے منظوم انداز میں مرتب فرمایا کہ پڑھنے والے کو جذبہ وشوق پیدا ہوتا ہے کہ بس پڑھتا تی جلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی موصوف کی اس محنت کو قبول و شوق پیدا ہوتا ہے کہ بس پڑھتا تی جلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی موصوف کی اس محنت کو قبول فرما کر آپ عبین ہی اور پوری امت کو بیارے نبی عبین تعلق محت عطاء فرما کر آپ عبین کو کھٹی قدم پر جلنے کی تو فیق محبت عطاء فرما کر آپ عبین شیدائیت بیدا فرما دیں۔

فقظ والسلام حيث (منطبنه

حسين احمد عفى عنه

(ہمارے نبی 🕮

## مولا ناعبدالخالق المجيدي القاشمي

بدرسهاشرف العلوم محمودية مجمود مجمراة تور، (مهاراششر)

نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

الله تعالی جزائے خیرو سے افظ امجہ حسین حافظ کرنا کی کو کہ انہوں نے جب نونہالان توم کے مستقبل کو فکری نظر ہے ویکھا تو خوف محسوس کیا کہ کہیں ہے میڈیا کی سازش ہام عروج پر پہنچ کرقوم کے استقبل کو فقہ کہ جل نہ کرد ہے۔ اس لیے بچول کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے گئانانے والے ایسے اشعار پر زور قلم دکھایا جے پڑھ شکر قوم کے معصوم بچے بچیال حضور کے بچین ، بیرت ، غز وات ، معرکہ اسلام ہے آشا ہوں۔ اس قبل بھی موصوف محترم نے بہت می نغماتی کتب ، مہم تی کلیال ، معرکہ اسلام ہے آشا ہوں۔ اس قبل بھی موصوف محترم نے بہت می نغماتی کتب ، مہم تی کلیال ، حیکتے ستار ہے ، بلبلوں کے گیت ، نوروحدت ، شع بدی وغیرہ کے نام سے تالیف کیس۔ جن کو کرنا تک میں ہم ملاقہ کے شعراء دینی اواروں اور دیگر عصری اداروں سے متعلق علم دوست احباب نے قبول و منظور فر مایا۔ اور اب دریا کے سنت سے وہ علاج شائی تجویز فر مایا ہے جس کے متلاثی سب عام و خاص شے۔ (جزاہ اللہ خیرا)

دراصل مصدر فیاض نے حافظ امجد حسین حافظ کرنائلی کو جہاں جودت علمی ہے نوازا ہے وہیں فن شاعری کے حظ وافر سے مالا مال فرمایا ہے۔ ای وجہ ہے آپ کا ذوق خاکص اصلاحی ، تربیتی اشعار ہے رہا ہے جس کا اندازہ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے ملے گا۔ بندہ نے چیدہ چیدہ مقامات سے اس کتاب کو پڑھا اور صاحب تالیف سے اشعار سفنے کوسطے۔ اشعار نہایت سادہ لطف اعدوز اخلاقی تربیت سے لبریز سیرت رسول کے سیجے عکاس، متندمواد، عبرت آموز فعائے اور آگر آگیز واقعات کا زرین ذخیرہ بیں۔ حافظ صاحب کی تدریجی ترقی دیکھتے ہوئے امید بندھتی ہے کہ ان شاء الله وہ جلد بی بزرگ شاعروں میں اپنا مقام پیدا کرلیس کے۔ الله تعالیٰ اس قابل رشک و قابل ستاکش محنت کو قبول فرمائے۔ مرجب موصوف اور اہل فاندان کے لیے صدقہ کاریہ اور ہمام و خاص کے لیے صدقہ کاریہ اور اہل فاندان کے لیے صدقہ کاریہ اور ہمام و خاص کے لیے ہمانت کا ذریعہ بنائے اور اپنی رحتوں سے دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ فقط

والسلام عبدالخالق الجيدي القاسى خادم مدرسه اشرف العلوم محمود ميه (ہمارے تی ﷺ

## مولانامظاهرالحق مدنى مظله

رئيس جمية البردالرحمة كدر پور، يو ـ اليس تكراترا نچل، الصند

آ قائے مدنی جناب رسول الله علی و فداه ای وابی کی محبت ہرمسلمان کا جزوائیان ہے اور آپ کا دنواز تذکرہ باعث لذت وسعادت اور خبر و برکت ۔ آپ علی کی میرت طیب پر گذشتہ چودہ سوسال کے عرصہ میں امت مسلمہ کے مشاہیراہل قلم نے مختلف اندازے فامہ فرسائی اور اظہار عقیدت کی کوششیں کی جیں اور سیرت طیبہ پران کے نثر وظم کے شہ پارے تاریخ اسلام کی زینت اور گو ہرآ بدار جیں۔

موجودہ دور میں جنوبی ہند کی ایک مقند رعلمی ہستی اور کرنا فک کے ایک صاحب قلم اویب

(F·)

اور قادر الكلام شاعر حضرت المجد حسين حافظ كرنائكي مدظله العالى نے اپنے پیش رو جناب حقیقاً جائد حرى كے اس ادھورے كام كو پائية تكيل تك پہنچانے كا بيڑا شمايا اور پھر بالآخر پورى سير مع نبوى علاقت كو انہول نے بحد الله اشعار كے قالب ميں و هال ديا۔ پورى كتاب كيا ہے؟ حافظ صاحب كے بى الفاظ ميں سنتے۔ فرماتے ہیں۔

نظم میں سلسلہ ہے خیالات کا ایک دریا سا ہے دیکھ وجذبات کا!

حافظ صاحب کا کلام سادگی و پرکاری ، سلاست وروانی ، آجگ و نغستگی اور'' سہل ممتنع'' کا ایک ایسا حسین مرقع ہے جواپنی اثر پذیری اور ذہنی کشش کی صلاحیت کی بتا پر انسان کے دل و د ماغ کو حب رسول کی ایسی و نئج کراس کا وجدان و شعور جموم اٹھتا رسول کی ایسی و نئج کراس کا وجدان و شعور جموم اٹھتا ہے۔ روح پر وارفنگی طاری ہوجاتی ہے۔ اوراس کی زبان سے بے ساختہ تحسین و آخریں کے کلمات نظنے لگتے ہیں۔!!

جناب امجد حسین حافظ کرنائی کو این مانی اضمیر کو اشعار بین سمودین کا جوسلیقداور فطری ملکہ حاصل ہے آئیں بلاشیہ موجودہ دور کے قد آور اور ممتاز ومعروف شعراء کی صف بین شامل کرنے کے لئے کافی ہے۔ توقع ہے کہ آپ کا موثر انداز بیان اور جذبہ سوزشِ عشق نبی " کتاب کو مقبول عوام وخواص بنانے میں محمد ومعاون ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حافظ صاحب موصوف کی مسائی جیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے اور ان کی " منظوم سیرت رسول "" کی مید کا وش عوام وخواص سب کے لیے باعث تاذگی ایمان اور جذبہ کر جب رسول علی کے برحانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔!

ایں وعاازمن واز جملہ جہاں آمین باد!

نا) ا عاراام المعلم المحقوم المسم مظاهران مدنى

١٠ ذى القعده يحتمين ٥٠ مطابق ٢٠مير المديء

## حضرت مولاناحا فظسيد ثناالله نظاي مدظله

استاد كورنمنث بانى اسكول بشموكه، كرنا تك

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ.

عزیزی حافظ امجد حسین حافظ کرنائی اب مختابی تعارف نبیس رے جن کی دینی و دنیاوی اا اولی خدمات کا سلسلد آج ندمسرف صوبه کرنائک بلکه بیرون کرنا تک آخده امرای دیش مهاراشر ، یو:
اور دلی اور پاکستان میں بھی جاری وساری ہے۔ تا چیز حافظ صاحب کا ایک استاد ہونے کے تا ۔
ابتدائی طالب علمی کے زیانے سے بی واقفیت رکھتا ہے۔ ابتداء بی سے بیبری صلاحیتوں کے ماک رہے ہے۔ ابتدائی طالب علمی کے زیانے سے بی واقفیت رکھتا ہے۔ ابتداء بی سے بیبری صلاحیتوں کے ماک رہے ہے۔ ابتدائی طالب علمی کے زیانے سے بیبری صلاحیتوں کے ماک

صافظ امجد حسین حافظ کرنائلی کی منظوم کتاب سیرت النبی احقر کے سامنے ہے اور میں۔
اسے حرف بحرف حظ لے لے کے پڑھا ہے۔ عبارت کی روائی ،مضامین کی بلندی ورفعت اور زبالہ
بیان کا تنسلسل اس قدر دلچیپ ہے کہ ہم پہلی سطر دوسری سطر کو پڑھنے کی دعوت دیت ہے۔ بسااوقار
اشعار اسٹے مؤٹر ہیں کہ قلب پررفت بھی طاری ہوجاتی ہے۔

الله سے دعا ہے کہ عزیزی حافظ المجد حسین حافظ کرنائی کی کتاب ' ہمارے نی 'کے ذر عامة اسلمین کو استفادہ کی توفق عطافر مائے۔ جس طرح گھروں میں '' جنان السیر'' کی تلاور کی جاتی ہے ای طرح اس کتاب کو بھی خبر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کتاب مصنف کے لیے ذخیر وُ آخرت بنائے۔ آمین۔ فظ



خادم علم حافظ سيد ثنا الله نظاى شيموك

#### جناب حفیظ محمود بلندشهری جناب کشیش ، جامع تمر بی دبل جوگابائی کشیش ، جامع تمر بی دبل " مارے بی" (منظوم سیرت)

عہدِ حاضر کے انجرتے ہوئے فکارعاشی رسول جناب حافظ انجد حسین حافظ کرنائی ہوئے خوش نصیب ہیں کہ ان کی خداداد صلاحیت ، قکر وفن اور زبان وقلم رسول اکرم علیجی کی منظوم سیرت کے لیے استعال ہوئے۔ انہوں نے بساط بحر پوری کوشش کی ہے کہ منظوم ہوتے ہوئے بھی سیرت نگاری کاحق اوا کرسکیں۔ اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہیں۔ آپ کی قلرطہارت و وقار کی مظہر ہے۔ جوا کیک عاشی رسول اور مداح نی کے لیے ناگز ہے۔ اشعار میں عمو فاسلیس و عام زبان کا استعال کیا تی ہے۔ اس لیے اس کتاب کی افاویت بھی عام ہونے کی امید ہے۔ جناب حافظ کرنائل کے اشعار نمود ونمائش سے پاک نظر آتے ہیں۔ ان میں خلوص اور رسول اکرم سے والہان تحلق صاف نظر آتے ہیں۔ ان میں خلوص اور رسول اکرم سے والہان تحلق صاف نظر آتا ہے۔

" ہارے نی علی اور سے اور سے بعد کا عنوان ت کے تحت منظوم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا عنوان " بارگاوِ خداو ندی" میں ہے اور سب سے بعد کا عنوان " درود وسلام" ہے۔ درود وسلام سے قبل کا عنوان ہے" دخسور کے اخلاق حن " اس عنوان کے تحت چھپن اشعار ہیں۔ ان میں بہت سے اشعار اپنی روانی وخو لی کی وجہ سے بھی پر کشش ہیں۔ اور ایک موکن کے لیے اور بھی زیادہ پہند بدہ اور پر کشش ہوجاتے ہیں۔ کدان میں آتا سے کریم مجبوب رب العالمین علی کے تحریف وقد صیف کا بیان ہے۔ چندا شعار ملاحظ فرما کیں۔

ہے قرآں کی تغییر طرز محم کہ ہے دیں کی توبر طرنے محم نی جی تا کی توبر طرنے محم نی جی تابع معم وہ کرتے تھے تبلیغ اسلام ہروم

(ہمار ہے تبی ﷺ

توازن تھا ہر لفظ میں جو نبی کے بیاں ایبا جیسے کھلیں تازہ غنج تاکف غریبوں میں تقتیم کرتے ہر اک لوے خوف خدا ہے بھی ڈرتے بی ڈرتے بی مفسار اور مہریاں تھے برے دم دل تھے برے خوش زبال تھے کوئی چیز باتی نہ رکھتے تھے گھر میں کہ خیرات ہر وقت رہتی نظر میں دعا دیتے پھر حریفوں کے کھاکر نہ تی صبر کا کوئی بھی ایبا پیکر

ورودوسلام کے عنوان سے چودہ اشعار ہیں جن میں سے چند سے ہیں۔

> خاکسار حفیظهمود بلندشهری جامعه محرثی دبلی ۵ محرم الحرام ۱۳۲۸ ه مطابق ۲۵ جنوری بحث ۲۰

#### <u>مقدمہ</u>:

## ہمارے نبی علیستہ

ڈ اکٹرسیدشاہ مدارعتیل میدرشعبہ ' اُردو ،کوئمیو یو نیورٹی ،ثمو کہ ،کرنا ٹک

رون ازل سے آج تک دنیا میں سینکڑوں ہادی اور مصلح آئے لیکن کسی کی زندگی کے حالات کمل طور پرتاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت محمد کا یہ بھی ایک معجز وہی تو ہے کہ آپ کے حالات زندگی کا ہر لحہ محفوظ ہے۔ تاریخ کواہ ہے کہ حضرت محمد نے مجمی کسی کو بید بدایت نہیں کی تعی کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک لحد کومحفوظ کرلیا جائے۔ جبکہ تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ بنے اوگوں نے اپنے حواریوں سے کہدکراین حیات تکھوائی ہے۔ ایس سوانی کتابیں کتب خانوں کی زینت بن کی ہیں۔ محققین اور ناقدین کے سوائے کوئی ان کتابوں کی طرف بمولے ہے بھی نظر اٹھا كرنبيں ويكھنا۔ تاریخ کے اس پس منظر میں جب حضرت محم سی سیرت طبیبہ كا جائز وليا جاتا ہے توحیرت ہوتی ہے کہاس سوائح کے نہ صرف پڑھنے والے عاشق ہیں بلکہاس کے لکھنے والے بھی اس کو عقیدت اور تقدّن ہی کی بدولت نہیں بلکہ محبت کی بدولت تحریر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی یے شارز بانوں میں سیرت النبی کھی گئی ہے۔ اردوز بان میں سیرت النبی لکھنے کی روایت تقریباً ا يك سوبرس قديم سهد أردو كاولين سوائح نكارمولا ناشلي نعماتي في سيرت الني لكين كي كالسلي من اس قدر تحقیق وجیچو سے کام لیا ہے کہ جیرت ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جس عظیم ہستی کی تعریف و توصیف میں خود خدائے رب العزت رطب اللمان ہواس کی تعریف انسان کے بس کی بات نہیں ، ہوسکتی اور اگر کسی نے جراکت کی تو ظاہر ہے کہ اسے ایک ایک قدم چھونک چھونک کرا معانا ہوگا ورند لینے (ہارے نی ﷺ

کوریے پڑھا کیں گے۔ سوال بیا ٹھٹا ہے جب سیرت النبی کی تحریرا کو درنازک اور محنت طلب کام ہے تواس کوابل فن کس لیے اختیار کرتے ہیں۔ بیات پہلے بی تحریری گئی ہے کہ سیرت النبی کی تحریر مجب کی انتیجہ ہے ورنہ بیکام ہر کس و ناکس کے بس کا نہیں ہے۔ حضرت مجمد کی تعریف و توصیف بیان کرنا ہر مسلمان اپنے لیے باعث نجات بھٹا ہے۔ اردو ہی بین کل وں نعتیہ مجموعے شائع ہو تھے ہیں جن میں حضرت مجمد کا ذکر بھی مثا ہے اور جذبہ عشق نبی کا اظہار بھی۔ بیشین نعیس مضرت مجمد کا ذکر بھی مثا ہے اور جذبہ عشق نبی کا اظہار بھی۔ بیشین سیرت النبی کا بی ایک حصہ ہیں۔ لیکن کھل سیرت النبی تحریر کرنے کے لیے جدا گانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مجمد کے حالات زندگی سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ لیکن کشرورت ہوتی ہے۔ حضرت مجمد کے حالات زندگی سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ لیکن کشلسل کے ساتھ اس کو تحریر کرنے کے لیے جبتی ولازی ہے۔ یہ جبتی عشق اور جنون کے بغیر ناممن ہے۔ اور اگر بیعشق وجنون کی کونصیب ہو بھی جائے ہے بھی جرائت اور ہدا یہ ضروری ہے۔ ای لیے تو کہا جاتا ہے کہ 'ایں سعاوت برور بازونیست' بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ 'ایں سعاوت برور بازونیست' بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ '

"الله اكرتوفيق ندد انسان كيس كاكام بيس"

بے شک تو فیق اور ہدایت کا تعلق قادر مطلق ہے ہے لین بدای وقت ممکن ہے جب کی و اس کی طلب ہوور نہ خدا کو کیا پڑی ہے کہ تو فیق دے۔ جس طرح حمد نگاری کے لیے خدا سے عشق اور قرآن کا مطالعہ لازم ہے ، ای طرح سیرت النبی متح برکرنے کے لیے عشق دسول ضروری ہے۔ یہی ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک فذکار کو اس عظیم کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر سیرت کی تحریر شہرت کی آرزویس کی جاتے تو اس میں اثر پیدائیس ہوسکتا۔ خلوص اور عشق دسول کی بدولت بی بیکام پراثر اور دل پذیر ہوسکتا ہے۔ " ہمارے نبی کی اثر آفر بنی اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ صاحب کی عضیت میں عشق رسول جاگزین ہے ورنداس دور افر اتفری میں اس طرف تو جد کرنا بھی بعید از قیاس متصورے۔

اُردو میں سیرت النبی کے موضوع پرجتنی کتابیں تکسی می ہیں۔ ان میں ننزی تعمانیف کی

تعداد بہت ہے۔ منظوم سیر تیں بہت کم آنسی گئی ہیں۔ شایداس کی وجہ یہ بھی ہو کہ شاعری ہیں مہالفہ ہوتا ہے اور میرت النبی ہیں مبالفہ کی تنجائش نہیں ہوتی۔ غرض شاعر نعت کوئی پر اکتفا کر کے رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت النبی ہیں مبالفہ کی تنجائش نہیں ہوتی۔ غرض شاعر نعت کوئی پر اکتفا کر کے رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت حال کے باوجود جب حافظ امجد حسین حافظ نے منظوم سیرت النبی کلھنے کی جراکت کی ہے۔ تو بلاشک وشیدہ مبارک یاد کے مستحق ہیں۔

منظوم اورهمل سیرت النبی کا اولین نموند جمیں ملتا ہے عبدالی احقر بنگلوری کی تحریر کردہ سیرت "جنان السیر" یہ تماب کرنا تک میں گی دہا تھا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا قاری اسے پڑھتا تو کے ابواب کو پڑھنا اور اس کی تغییر کرنا لازی سجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا قاری اسے پڑھتا تو دانتوں پیند آجا تا۔ اس لیے کہ اس میں فاری اور عربی الفاظ کی بہتات ہے۔ جو فض ان دونوں زبانوں سے ناواقف ہاس کے لیے" جنان السیر" کا مطالعہ ناممکن ہے۔ نہیں تھی قرات ممکن ہے اور نہ بی تعلیم کریت ہیں ترسیل کا متلدور پیش ہے۔ اس کے مقابلے اور نہوں تنہیم۔ اس سیرت میں تحریر تو ممل ہے، لیکن ترسیل کا متلدور پیش ہے۔ اس کے مقابلے میں امجد حسین حافظ کرنا تکی کی تحریر کردہ سیرت" ہمارے نی "کانی حد تک کا میاب اور سود مند ہے۔ میں امجد حسین حافظ کرنا تکی کی تحریر کردہ سیرت" ہمارے نی "کانی حد تک کا میاب اور سود مند ہے۔ مان قامنا حب نے ہیں ہور تکھی ہے خود لکھتے ہیں:

" میر اندرمقامات مقدسدگا زیارت کی بڑی خواہش تھی، اللّہ نے بردافعنل فرمایا کہ جھے ان مقامات کو زیارت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہرمر تبد جب میں مقامات مقدسہ کی زیارت سے واپس ہونے لگنا تو ذیمن میں بزرگوں کا بیقول گروش کرنے لگنا کہ جب بھی کوئی ہا ہر ہے اپنے گھر آئے تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی تخد ضرور لائے۔ میں اکثر سوچنا کہ آخرا پی ملت کے بچوں کے لیے کوئیا تخد نے کوئی اللّہ نے میری بیمشکل بھی آسان کردی اور میں مکہ اور مدید سے واپسی پر بچوں کے لیے حمد وں بنعتوں اور متاجات کے تخفی لانے نگا کہ شاید اللّٰہ تعالیٰ میر سے سید ھے ساد ھے الغاظ میں لیے حمد وں بنعتوں اور متاجات کے تخفی لانے نگا کہ شاید اللّٰہ تعالیٰ میر سے سید ھے ساد ھے الغاظ میں تا شیر پیدا کردے اور بیے آئیں ایک خوشکو ارتخذ ہم کے کر قبول کر لیں۔ بقینا بچوں نے ان تحفوں کو قبول کا تیں ہیدا کردے اور بیے آئیس ایک خوشکو ارتخذ ہم کے کر قبول کر لیں۔ بقینا بچوں نے ان تحفوں کو قبول

کر کے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان کی پذیرائی دیکھ کرہی جھے سیرت النی منظوم کرنے کا خیال آل "

حافظ صاحب کا مقعد بچوں کو سرت رسول سے متعادف کرانا ہے، اس لیے انہوں نے سیرت کھی۔ ان کا بیکارنا مدآج کے دور میں کس قدر سود منداور ضروری ہے اس کا اندازہ شاید خود انہیں بھی نہیں ہوگا۔ ٹی وی اور ویگر ذرائع ابلاغ کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں سے دین رخصت ہوتا جارہا ہے۔ جدید طریقہ تعلیم میں سے اخلاقیات کا پرچہ خارج کردیا گیا ہے ، اس کی جگہ میڈیانے لیے ہے ، اس کی جگہ میڈیانے لیے ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تو م کا تعلیم یافتہ نو جوان بھی دین سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تو م کا تعلیم یافتہ نو جوان بھی دین سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تو م کا تعلیم یافتہ نو جوان بھی دین سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تو م کا تعلیم یافتہ نو جوان بھی دین سے ناواقف ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تو م کا تعلیم یافتہ نو جوان کی سے دوشتا س کرنے کا ارادہ کر کے اور اس کو مملی جانے سے لاگئ

" ہوارے نی کی ایک مثال بھی اردو کے ذہبی اوب میں نہیں ملتی۔ ہمارے نی بچوں

کے لیے کھی گئی سیرت ہے۔ ای لیے حافظ صاحب نے اس قدر مہل ممتنع سے کام لیا ہے کہ ایک بچہ اس کو پڑھ کر یغیر کسی لغت کا مہارا لیے باسانی مفہوم تک رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ ہندودھرم کے مبلغین اپنے ذہب کی تبلیغ کے لیے را مائن اور مہا بھارت کے پاکٹ بکس بنا کر بہت ہی کم قیمت میں فروخت کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ایسی کوئی تحریک آئے تک و کیھنے میں نہیں آئی۔ حافظ صاحب کی بیا کت مسلمان بچوں میں تبلیغ کا بہترین وربعہ فابت ہو سکتی ہے۔ "ہمارے نی کہ مکل طور پر ہہل ممتنع میں تحریری گئی ہے ایک مثال دیکھیے:

نعیم اک عرِّ کے تھے رہتے کے بھائی عرِّ سے ہوئی رہ میں نم بھیڑ ان ک کہا ، اے عرِّ تم کدھر جارہے ہو نہایت ہی برہم نظر آرہے ہو کہا، سر محمد کا لانے چلا ہوں شجاعت میں اپنی دکھانے چلاہوں کہا، اے عمر پہلے گھر کی خبر لو بہن اور بہنوئی کو جاکے دیکھو
وہ ایمان لائے ہیں دین نی پر عقیدہ ہے ان کا نئی روشنی پر
ان اشعار ہی سلاست کے ساتھ ساتھ مکا لیے کی صورت پیدا کر کے حافظ صاحب نے
بچول کی دلچین کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ ایسی تحریری بچ بآسانی یا دبھی کر سے ہیں۔ حضرت جمکا
ارشاد ہے: '' کہ جوشن ویشن سے بدلہ لینے کی استظاعت رکھنے کے باوجودا سے معاف کر دے وہ
عظیم ہے۔'' سنرطا کف کے آخری حصہ میں تین شعر لکھے کر حافظ صاحب نے حضرت بھر کے قول وقعل
کے دبط پر دوشنی ڈائل ہے۔ اس قدرظلم سینے کے بعد بھی آپ نے اہل طاکف کے حق میں دعائے خیر
کے دبط پر دوشنی ڈائل ہے۔ اس قدرظلم سینے کے بعد بھی آپ نے اہل طاکف کے حق میں دعائے خیر
کے دبتی دنیا تک کے انسانوں کو جودرس دیا ہی سے مطالعہ سے بچوں میں اخلاقی جذبہ بیدار ہو
سکتا ہے۔ کہتے ہیں:

یں انجان بیسب معاف ان کو کردے کدورت بھرے ول ہیں صاف ان کو کردے انہیں آج ایمان کی روشن دے صدافت بھری اک نئی زندگی دے بیا قان ہیں سنگ باری کے شیدا تو رحمت کے پھول ان پہ برسادے مولا " ہمارے نئی دیگر منطوم سیرتوں کے مقابلے ہیں مختصر ہے اس بیس حافظ صاحب نے تعصلات کے بجائے اختصار اور اشاروں سے زیادہ کام لیا ہے۔ وہ ایک استاد ہیں، انہیں بچوں کی تفصیلات کے بجائے اختصار اور اشاروں نے اشار ہوں کے رکھوں میں تجسس کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی نفسیات کا بخو فی علم ہے۔ انہوں نے اشارے دے کر بچوں میں تجسس کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی سے۔ جسے:

تھا بنتِ ابوبکر کے پاس توشہ کہ جلدی میں سامان باندھا سفر کا کی خدمت ذرا، اب ادب رنگ لایا لقب ذوالنظاقیں کا اساء نے پایا ندکورہ اشعار میں معزمت اساء کے "ذوالنظاقین" کے لقب پانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نہورہ اشعار میں معزمت اساء کے" ذوالنظاقین "کے لقب پانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کویڈھ کرنچ کے ذہن میں سوالات انجر سکتے ہیں کہاس کی وجہ کیا تھی ؟ اس کے ذرایعہ بجوں

میں مطالعہ کا شوق بھی انجرسکتا ہے۔

با شاقه کی سند چیش کرتا ہے۔ مثال دیکھیے۔

ہجرت کے موقع پر اونٹن کے خرید نے کا واقعہ بچوں میں بااصول زندگی گزار نے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بھی صرف اشارہ کیا گیا ہے تفصیل کے لیے بچوں کو بزرگوں سے دجوع ہوتا ہوگا یا مطالعہ کرتا ہوگا۔ یہ دونوں صور تیں بچوں کے لیے سود مند ہیں۔ اشعار دیکھتے:

کیا عرض ہوبڑ نے یہ نی ہے سر ناقہ سے طے ہو آقا ابھی ہے نئی کے سر ناقہ سے طے ہو آقا ابھی ہے نئی نئی نئی نئی نئی کیے لوں یہ بناؤ دی ناقہ دی تقیت محمد نے لوگو ذرائم بھی شان خودی ان کی دیکھو سیرت النی صرف ایک تاریخ نہیں ہوتی، اس میں انسانیت اور اخلاق کے وہ اعلیٰ نمونے ملتے ہیں جوتا قیامت نوع انسانی کے لیے معمل راہ ہیں۔ سیرت نگاران اخلاتی پہلوؤں پرجس قدر نیادہ توجہ دے گا اس کی تحریر کردہ سیرت النی ای قدر جامع اور کھمل ہوگی۔ حافظ صاحب نے نیادہ توجہ دے گا اس کی تحریر کردہ سیرت النی ای قدر جامع اور کھمل ہوگی۔ حافظ صاحب نے ایارے نئی کے تری حصہ میں حضور کے اخلاق حنے کے عنوان سے ایک الگ باب لکھا ہے۔ ایم فلاتی رسول کی آئی مثالیں اس محقم سے باب میں صرف ۵۱ اشعار ہیں لیکن اشاروں اشاروں میں اخلاق رسول کی آئی مثالیں ہیں کردی گئی ہیں۔ کہ یہ باب کھل سیرت کا لاجواب حصہ بن گیا ہے۔ ایک ایک یاد دودواشعار میں ایک ایک میار یک بنی اور محنت میں ایک ایک میار یک بنی اور محنت

صحابیؓ کے محمر ایک دن نقا ولیمہ نہیں تھا کوئی بھی وسیلہ غذا کا نیں جی نے آئے کو منگوایا محمر ہے صحابیؓ کو سونیا خوشی کی نظر ہے ای دن نبی جی کے آئے کو منگوایا محمر ہیں تھا فاقہ یہ تھا بیارے بھائی نبی جی کی کا اسوہ فروہ مرف تین اشعار میں ایک کھمل واقعہ کو چیش کر کے حافظ مساحب نے اختصار پسندی کی کامیاب مثال چیش کروی ہے۔

دنیا کی تاریخ میں ابراہم منکن کواس لیے یاد کیا جاتا ہے کہاس نے دنیا میں غلامی کے خلاف
آ وازا ٹھائی اور تمام عمر غلامی کو منانے میں کو شاں رہا۔ اسلامی تاریخ اور سیرت کی کہا ہیں گواہ ہیں کہ یہ
کام سب سے پہلے حضرت محمر نے انجام دیا تھا۔ یہ ہماری بدختی ہے کہ ہم نے اس پہلوکو دنیا کے
سامنے می طریقے سے پیش نہیں کیا۔ حافظ صاحب نے غلاموں سے متعلق نہ مرف حضرت محمر کے
سامنے می طریقے سے بیش نہیں کیا۔ حافظ صاحب نے غلاموں سے متعلق نہ مرف حضرت محمر کے
ادکا مات کا بیان کیا ہے بلکہ غلامی کی برائیوں پر بھی مجمر پور دوشنی ڈال کر بچوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی
ہے۔ اس سلسلے میں حضور کے احکامات کا بیان صرف ایک شعر میں دیکھیے:

کھلاؤ غلاموں کو وہ خود جو کھاؤ جو پہنے ہو تن پر وہی کچھ پنہاؤ غلامی کابیان دیکھئے:

غلامی میں غیرت نہیں آدمی کی غلامی تو رخمن ہے زندہ دلی کی غلامی میں دل کی نہیں قدر باقی غلامی میں دل کی نہیں قدر باقی غلامی ارادوں کی قاتل ہے بھائی غلامی حقیقت میں کیل ہے بھائی غلامی حقیقت میں کیل ہے بھائی غلامی حقیقت میں کیل ہے بھائی غلامی ہے داغ ایک انسانیت پر غلامی ہے آمادہ شیطانیت پر غلامی ہے آمادہ شیطانیت پر خلامی ہے آمادہ شیطانیت پر خلامی ہے آمادہ شیطانیت پر خلامی ہے گئا۔ احدے موقع پر میدان جنگ میں دونوں نوجوں کی شب گزاری کا منظر ملاحظہ سیجے

جس میں مسلمانوں اور کا فروں کے تہذیبی فرق کو کا میابی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

ادهر مصطفی کی تھی سجدہ گزاری اُدھر کافروں کی تھی بادہ محساری اوھر مصطفی کی تھی سجدہ گزاری اُدھر سوگئے سارے شیطاں کے بندے اوھر حقے تبجد میں رحمال کے بندے اُدھر دف دفال بجانے لگے ہتے اوھر نقا نبی کی امامت کا منظر اُدھر کافروں کی جہالت کا منظر اُدھر اُک خدا کی عبادت کا منظر اُدھر ایک خدا کی عبادت کا منظر اُدھر ایک خدا کی عبادت کا منظر اُدھر ہے بتوں کی قیادت کا منظر اُدھر سے بتوں کے اُدھر کے اُن سے کا دور کی اور نفرانی مسلمانوں کے از کی دیمن میں ، لیکن کھلے عام نہیں۔ اس لیے اُن سے کیمود کی اور نفرانی مسلمانوں کے از کی دیمن میں ، لیکن کھلے عام نہیں۔ اس لیے اُن سے کا منظر کیمود ک

(ہمارے نبی ﷺ

نیخ کی تاکید کی گئی ہے۔ جنگ خندق کے باب میں حافظ صاحب نے یہود بول کی عادتوں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے روب پراظہار خیال کیا ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے سود مند ہے۔ یہود بول کی سود خوری ، جھیاروں کی فردخت ، دھو کہ فریب ، وعدہ خلافی ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ باتیں میرت کے باب می بیان ہوئی ہیں لیکن ہردور میں یہودونصاری پرصادق آتی ہیں، ان باتوں کا ذکر کرے حافظ صاحب نے میچے رہنمائی کی ہے۔

عموماً سیرت کی جن کتابوں کو کممل سیرت کہا جاتا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہیں۔ دراصل حضرت محم کی ممل شخصیت کو چیش کرنا بھلاکس کے بس کی بات ہے؟ ایک سیرت نگارایک پہلوکو ا بمیت دیتا ہے اور دومراکسی اور پہلوکو۔ غرض سیرت کا ہر پہلوا پی جگہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیکن سیرت نگارا پنی دلچین اور صلاحیت کی بنیاد پر کسی پہلو کا انتخاب کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ حافظ صاحب نے بھی بچول کی نفسیات کے مدِ نظر پچھ دقیق پہلوؤں کونظر انداز کیا ہے۔ اس کو سیرت نگاری کا عیب نہیں بلکہ نقاضا کہا جائے تو بہتر ہے۔ دیگر سیرت نگاروں کی طرح انہوں نے بھی کہیں کہیں قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا ہے جس سے سیرت کے حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ " ہمارے نی" کی ایک اورخصوصیت ہے تھی ہے کہ اس میں صرف ایک بحر کا استعال ہواہے جس کی وجہ سے قاری کو پڑھنے میں کسی قتم کی دشواری نہیں ہوتی، اور دلچیں بھی برقر ارر ہے گی۔ تمام سیرت کوچھوٹے چھوٹے ابواب میں تقتیم کر کے مطالعہ میں سہولت پیدا کی گئی ہے، جو قابل تعریف امر ہے۔ جنگ احداور جنگ خندق کی تغییلات بہت زیادہ ہیں سیرت کا تقریباً ایک تہائی حصہ صرف ان دوجنگوں پرمشمنل ہے اگراس میں تخفیف کی گئی ہوتی تو مجھاور موضوعات کا اضافہ کرنے کی منجائش نکل ئىلى تىلىمى -

غرض ہل ممتنع میں اتن طویل تخلیق اور وہ بھی ندہی موضوع پرتحریر کرنا حافظ صاحب کا ہی تق ہے۔ جب کہ ندم بی تحریر بجائے خود قبل الفاظ کا نقاضہ کرتی ہے۔ وسیع موضوع کو وسعت اور ثقالت



کے ساتھ پیش کرنا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اجمال اور سلیس زبان میں بیان کرنا بے شک کمال ہے۔ بیتح رہے بچوں کے لیے ہے لیکن ایسی تحریر چیش کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس مقدی اور بابر کت تخلیق پر بلا شک وشدھا فقط صاحب مبارک بادے متحق ہیں۔ اللّٰہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور انہیں اینے فضل وکرم سے نوازے۔ آمین

> ڈاکٹرسیدشاہ مدارعتیل کوئمیو یو نیورٹی جھٹر محصصہ ہثمو کہ ،کرنا تک

#### باسمه تعالى

### يبش گفتار:

#### سیرت منظوم '' ہمارے نبی علیسے'' سیرت منظوم '' ہمارے نبی علیسے'' (ڈاکٹر خلیل الرحمن راز، دہلی)

سن بھی منظوم یا منثورتصنیف کی اہمیت کا انحصاراس پر ہے کہ اس کی ضرورت وا فا دیت کتنی ہے؟ اور اس کوکس زبان و بیان اور اسلوب وتر تبیب کے ساتھ پیش کیا گیاہے؟ ایک مسلمان کے لیے ضرورت و اہمیت میں سب سے پہلے قرآن کریم سرفہرست ہے۔ محرکتاب الله کورسول اكرم عَلِينَة كِ اقوال وافعال ہے الگ ركا كرنيں سمجھا جاسكتا۔ اس ليے احادیث رسول کے مجمو ہے اور آپ کی میرت ومغازی ہے متعلق کتب اپنی اہمیت میں دوسرے تمبر پر سرفہرست ہیں۔ سیرت رسول اکرم ابتدائے اسلام ہی ہے علماء وصلحاء کی تحقیق و تلاش اور دراست و کتابت کا موضوع ر بی ہے۔ عربی میں اس باب میں بے شار اعلیٰ درجہ کی مصنفات تحریر کی تکئیں۔ اس کے بعد فاری اورتر کی آ داب وغیرہ میں بھی اس پرنظم ونٹر دونوں میں داد تحقیق دی گئی۔ ان کےعلادہ عالم اسلام کی بے شارمقامی اوراوبی زبانوں میں اس عظیم موضوع برخامہ فرسائی کی تی۔ بہاں تک کہ نسبتا نومولود ز بان أردو ميں اس موضوع پرسير حاصل تصنيف و تاليف كا سلسله جارى رہا۔ مولانا سيد إيوالحن على ندویؓ کے بقول عربی کے بعد اردواس موضوع میں سب ہے متمول اور خوش تصیب زبان ہے۔ یہ بات بڑی حد تک قرین حقیقت قرار دی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ ار دو کی '' رحمة للعالمین'' ( قاضی محمد سلیمان منصور بوریؓ ) اور'' سیرت النبی ' (علامه ثبلیؓ اورمولا ناسیدسلیمان ندویؓ ) کے کامل اور جز وی

عربی واگریزی ترجے اور خلاصے عالم اسلام اور مغربی ممالک کی البریوں میں دستیاب ہیں۔

یرصغیر کی آزادی سے پہلے سیرت سرور کا نئات کو منظوم کرنے کے لیے حفیظ جالند حری نے بیڑا اٹھایا جو

کہ بوجوہ پایہ تکیل کوئیس پینے سکا۔ گرمسئلہ صرف تکیل وعدم تکیل کائیس ہے کہ بلکہ زبان کا معاملہ

خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ برصغیر میں آزادی سے پہلے جواردو تھی اس میں اور آن کی زبان میں کافی

فرق آگیا ہے۔ آج فاری زدہ اردو کا بجھنا اور وہ بھی نقم میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس بات ک

قرق آگیا ہے۔ آج فاری زدہ اردو کا بجھنا اور وہ بھی نقم میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس بات ک

حسبن حافظ کرنا تھی کہ سیر سے طیب کرسول اطہر گوآسان اردو میں پیش کیا جائے۔ جناب حافظ ایحد

حسبن حافظ کرنا تھی کو جو کہ جنو فی ہند میں بچوں کے معروف و پہند بدہ شاعر ہیں، اللہ جارک و تعالیٰ

نے اس کا دِخیر کی تو فیش ارزا تی کی اور انہوں نے مسدس حاتی کی بحر میں کئی سالوں کی مسلسل جدوجہد

کے بعداس کا م کوآسان اردو میں یائیہ سیکیل تک پہنچادیا۔

راتم سطور كنزد يك سيح رشدو بدايت كآن كل تين بى سريشي بين: قرآن كريم بهج احاد بث مصطفی اور سيرت مطبر امع تاريخ خلفائ راشد بين وقرون اولی دان تينون كي تقريباً سارى قدر ين مشترك بين اوران مين برايك ووسرے كي يحيل وتشريح كرنے والا ہے۔ قرآن كريم كو بغير احاد بث رسول الله عليه اور تاريخ محابة كي احاد بث رسول الله عليه اور تاريخ محابة كي افر (عدليكم بالسواد بغير مجمعان وربي (مدان عليه و احد حابى) اور (عدليكم بالسواد الماعظم) كرمواني بين د

وراصل الله تعالی جس بندے جس وقت جوکام لینا چاہتا ہے اس کی توفیق، صلاحیات اور اسباب عطاوید اکر ویتا ہے۔ حافظ کرتا کی ایک صالح طبع بچوں کی تدریس اور شاعری میں منہک مخص تھے۔ الله تعالی نے انہیں توفیق دی کہ وہ اس ملاحیت کا ایسا استعمال کریں جو بڑے بیانہ پر عرصہ دراز تک کے لیے رشد و جدایت اور مسلاح وفلاح کا ذریعہ ہے۔ امام شافع نے اپنے ایک شعر میں امام ابو صنیفہ کو خراج عقیدت بیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کا تذکرہ جنتی بارد جرایا جائے اتنی

ى باروه مشك جيسى فوشبوديتا بـ (هو السمسك ماكر رتبه يتضوع) مرحضرت سیدالاولین والآخرین کا تذکرهٔ مبارک جهال سیدالتد اکر ہے وہاں اس کے سامنے مشک وعزر کی کیا حقیقت ہے۔ اورجیسا کدام المؤمنین حضرت عائش فے فرمایا کرقر آن کریم دراصل رسول اکرم کی سيرت مباركه ہے۔ اس ليے ہرمومن كاتغريبا فرض ہے كداست سيرت رسول اطبر سے كما حقد واقفيت ہو۔ اور بھین کی تعلیم دل و ذہن میں نقش ہوجاتی ہے۔ خصوصاً جب و انظم کی شکل میں ہو۔ حافظ کرنائکی نے بکثرت حمد ونعت بھی تکھی ہیں اس لیے وہ اس عظیم کار خیر کے لیے موز وں ترین اشخاص میں ہے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بہت سے اشعار اور واقعات انہوں نے مقامات مقدسہ کی فضاؤں میں میروقلم کیے ہیں۔ میں مختلف جگہ ہے چندا قتباسات مثال کے طور پیش کرتا ہوں جس ے اس نظم کی سادگی ویر کاری کا آب اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جاشی سوز اور تا ٹیر کبرے خلوص کی غمازی کرتی ہے۔ '' بارگا و خداو تدی میں' کے زیرِ عنوان سے بید چندا شعار ملاحظ فرمائیں۔ حیات النبی کو رقم کردیا ہوں میں تعظیم لوح و قلم کر رہاہوں کبال مجھ میں یارا نبی جی یہ تکھوں شہ بحر و بر کی بزرگ یہ تکھوں وہ جستی ہے اعلیٰ میں عاجز بیاں ہوں ۔ وہ کامل حقیقت میں ناتص زبال ہوں مگر پھر بھی ہمت سے کوشش تو کی ہے سرے سامنے اب حیات نی ہے نہایت کمن سے میں سیرت کھون کا ادا پھر بھی کیا اس کا حق سر سکوں گا سمندر کو کوزے میں بجردوں میں کیے نہایت ہی اعلیٰ ہیں رہے نبی کے جب رسول الله معراج ميں آسانوں كاسفركرتے ہيں اس كوسادہ ومخضرا نداز ميں يوں پيش

کیاہے۔

براق آنکھ کھلتے ہی اب جلوہ کر تھا ہیہ شعلہ مجمعی اور مجمعی ہیہ شرر تھا فلک کی طرف وہ براق اڑ رہا تھا ہی حسنِ آغاز معراج کا تھا

اڑا، اڑ کے بیت المقدس وہ کہنجا لمل اب نی کو امامت کا ورجہ امامت یہ فائز نی کی تھے آگے تو چھے نی کے سبی انبیار تھے ہوئے جانب عرش حضرت کے روانہ مواوس نے گایا خوش کا ترانہ خوشی سے فضا کی بھی آئمیں تھیں م اب ستاروں نے چوہے نی کے قدم اب قدم جرف اول یہ تھے اب نی کے كه موجود ال جابيه آدمٌ مفى تھے الے آپ آدم سے بدھ کر مگلے اب کہ اب دست بستہ فرشتے ہوئے سب کہ یا کیں طرف بس عذابوں کا محر تھا مسرت کا وائیں طرف بام و در تھا ہوئی سنگی، عیسی، سے پیجان بیارہ نبی بی گئے چرخ دوم یہ لوگو کئے تیسرے آسال یہ نی جی ملاقات ہوسٹ ہے جی کھول کر کی نتھے پنجم یہ ہارون رب کے چیمبر تھے موجود ادریس چوتھے فلک ہر ٹھکانہ تھا موک کا چرخ ششم ہے کہ تھا ساتویں پر براہیم کا مکمر سعادت تملی الی بلندی یه پینیے نی سارے نبیوں سے ملتے ملاتے کہ بیا پیڑ ہی سدرہ المنتکی تھا جہال پیڑ ہیری کا اک خوشما تھا فلک کے سفر کا عجب مرحلہ تھا نفظ قاتِ قوسین کا فاصلہ تھا ہوا ہمکلام اینے محبوب سے رب تجابات شے درمیاں اٹھ مکے سب

سیرت کے بیان میں غزوات کا تذکرہ کافی دقت قکر ونظر کا مختاج ہے پھراس کومنظوم کرنا اور زیازہ مشکل ہے کیونکہ مقامات اوراشخاص کے عربی ناموں کو بیخ تلفظ کے ساتھ موزوں کرنا کارے وارد، بیکوئی آسان مرحلہ نہیں۔ خصوصاً جب کہ بخرنسبٹا مختصر ہو جبکہ ' شاہنامہ اسلام' کی بحر (ہزج) مسدس حالی کی بحرے کافی طویل ہے۔ اس کے باوجود' شاہنامہ' کوناموں میں ردو بدل یا تلفظ ک

خامی ہے کلیت پاک قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ای طرح" ہارے ہی علیہ "" میں اس بات پرخاص ز در دیا گیا ہے کہ ناموں کو بھیج تلفظ کے ساتھ اور حتی الا مکان واضح طور پرموز وں کیا جائے اور اگر اس میں کوئی رعابت کموظر تھی تن ہے تو اسے حاشیہ میں ذکر کردیا تھیا ہے۔ حتی الا مکان اس میں فنی نقائص ے تحفظ کی کوشش کی تی ہے۔ واضح رہے کہ عربی ناموں کا تلفظ بھین میں سیح ہو گیا تو ساری زندگی کام آتارے گا۔ اور سی اردد کی تروی میں معاون ہوگا۔ غزوہ اصدیس جنگ سے پہلی رات میں دونوں لکنکروں کی کیفیت کا مواز نداس خویصورت انداز میں پیش کیا ہے۔

ادھر تھے تہد میں رحمال کے بندے ادھر سوگئے سارے شیطال کے بندے إدهر تنصے نظارے نماز سحر کے أدهر دف وفالی بجانے لکے تنصے ا إدهر تفاني كي امامت كا منظر أدهر كافرول كي جبالت كا منظر ادھر ہے لیوں پر مناجات جاری آدھر ڈھول اور غل غیاڑوں سے یاری جو د کھے یہاں خیر و شر کے نظارے ہوا جائد رخصت تو سوئے ستارے سلاطین کے نام خطوط کا جہاں ذکر کیا گیا۔ اس دور میں جب قیصر روم ہرقل نے ابوسفیان کواینے دربار میں بلا کر جوسوال جواب کیے انتہائی اختصار کے ساتھ حافظ کرتا تکی نے انہیں یوں نظم کیا ہے:

کھلے مفتلو کے عزیزہ دریجے کہا ، اس سے وابستہ ہے بس شرافت نہیں ہے نبوت کا دعویٰ مکس کا! نہیں بارشاہ اس میں کوئی ہوا ہے! اے قیمر! مسلمال غریب آدمی ہیں! یہ پوچھا زمانے یہ وہ چھا رہے ہیں؟ کہا اس کے پیرو بڑھے جارہے ہیں!

ایوسفیاں وربار قیصر میں آئے ہے کیما کہو خاندان نبوت؟ کسی اور کا ہے نبوت کا دعویٰ؟ کہو خانداں میں کوئی شاہ بھی ہے؟ ہیں مفلس مسلمان یا پھر غنی ہیں؟

محمر نے کیا جھوٹ بولا مجھی ہے؟ نہیں ، بیج کی وہ واقعی روثنی ہے!

مجھی تم نے اس سے لڑائی لؤی ہے؟ کی بار ہم نے لڑائی لڑی ہے!

ہوا جنگوں کا کیا بناؤ جنیج؟ ہے جیتا مجھی وہ، مجھی ہے وہ ہارہ!

بناؤ سکھاتا ہے لوگوں کو کیا وہ؟ کہا دیتا ہے سب کو حق کا پید دہ!

ان سب اشعار میں ایجاز بھی ہے اور سادگی ویڈکاری والا اعجاز بھی۔ اور بھی اس مشوی کا

طرة التمیازے۔ مشہور غزوات کے تذکرے میں حافظ کرنائی نے شرح وبسط کا پیرایہ افقیار کیا ہے۔ خصوصاً غزوة احدادر غزوة خندق وغیرہ کے بیان میں، جبکہ قاری کا ذبین اس کو پڑھنے کے بعد بھی اس کی جاشنی وشیر بنی کے باعث مزید شرح وتفصیل جا ہے گلتا ہے۔ بہر حال یہ سیرت منظوم اس دور کی اہم ضرورت ہے خصوصاً نی نسل کے لیے یہ ایک نعمت غیر مشرقیہ ہے۔ میں بجھتا ہوں حافظ کرنائی کا پورا

اہم ضرورت ہے حصوصاً کی سل کے لیے بیدا یک بھت عیر مترقبہ ہے۔ میں جھتا ہوں حافظ ارنا تل کا پورا کلام بچوں اور نوجوانوں کے لیے اُردو اور اسلامی تعلیمات میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اتنا شاقی وکا فی ہے کہ اس میں کرشتہ نسلوں شافی وکا فی ہے کہ اس ملاقے کی آئندہ نسلیں اردوز بان وادب اور اسلامی اخلاقیات میں گزشتہ نسلوں سے زیادہ ماہراور بہتر معلومات کی حامل ہوں گی۔ (ان شام الله) خدا کرے کہ اس کتاب کی خوشبو

اور روشیٰ دور دورتک تھیلے اور تا قیام قیامت قائم و دائم رہے اور اسے قبول عام و تام حاصل ہو۔ آمین۔ والمتحمد للله رب المعالمین

ر مستسسست می المرید می ال

(ہمار ہے نبی 🕮

#### المالقالقان

#### يني بات

النحمة لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالسَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى لِمُنْهِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا يَعُدُا لیکا نکات جے اللّٰہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے وجود بخشا ہے، بڑی ہی پُر اسرار اور پُرکشش ہے اً الایت وروحانیت کی آمیزش ہے تخلیق کی مگی اس کا نئات کے ذرّہ ذرّہ سے اللّٰہ کے جلال و جمال کا تورجھلکتا ہے۔ یقینا مظاہرِ قدرت میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوعقلِ سلیم رکھتے ہیں۔ کیکن ہوتا ہیہ ہے کدانسان اللّٰہ کی بخشی بے پناہ نعمتوں ہے لطف اٹھاتے ہوئے بھی اُسے بھول جاتا آ ہے۔اس کی عظمت درفعت ،اس کی محبت وعبادت ہے بے پرواہ ہوکر ، دنیا کی ظاہری چیک دیک ہیں ہوم ہوجاتا ہے۔اشیائے عیش وطرب کی قدرومنزلت میں اس طرح کھوجاتا ہے کہ،ان اشیاء کے فالق کی ذات وصفات کو بالکل فراموش کردیتااوراینی خواجشات کا غلام بن کردنیا کے جھوٹے خدا وُل ﴾ کی عبادت میں مشغول ہوجاتا ہے۔ انہی حالت میں ہونا تو بیرچاہیے تھا کہ اللّٰہ زمین بلیث دیتا اور انسانوں کوان کے کیے کی سزا دیتا۔ ممکر اللہ کی رحمت اوراس کا کرم دیکھیے کہ وہ ایسی حالت میں بھی ابینے بندوں کومعاف کردیتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کے لیے نبی اور کتاب بھیج دیتا ہے۔ واسے حسرتا! كمانسان الى خصلت سے باز نہيں آتا۔ چنانچدا يك ايسے دور ميں جب كمانسان اپي ناعاقبت اندیشیوں اور بدا ممالیوں کی وجہ ہے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا،حق کی صدا کیں مجروح بلکہ معدوم ہو پچکی تھیں ، کفروصلالت کا دور دورہ تھا ، انسانیت اورشرادنت آخری پیچکی لے رہی تھی ، نیکی اور خدمتِ خلق کا جراغ، جراغ محری کی طرح فمثمار با تغا، ما پوسیوں کا تھے اند جیرا بڑھتا ہی جار ہا تھا، بے کسوں اور بے سہاروں کی آہ و فغال ہے آسان کا سینہ چھلنی ہوتا جار ہاتھا۔مشیتِ خداوندی جوش میں آئی اور اس نے اپنے سب سے پیارے اور آخری نی حضرت محممعطظ می کورحت للعالمین بنا کرمبعوث فرمایا۔ آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کرآئے۔ آپ کی ذات والا صفات کی برکت ہے کفرو صلالت کی تاریکی دور ہوگئی۔ آپ ظلم و چبرکی تبتی وحرتی پرایر باران کی طرح میما مکتے۔آپ انسانیت کے جسم پر ملکے زخموں کے لیے مرہم بن محتے، آپ نے بے کسوں، مجبوروں، مفلسوں، بیپموں ، بیواؤں، بےسہاروں اور دُ کھیوں کو اپنے سینے سے لگا کرمحبت ومروت کا ایساورس دیا کہ پھروں کا ول بھی گداز ہوتمیا ،نفرت ورعونت کے شعلوں ہے دہکتی آنکھوں سے ندامت کے آنسوجھرنوں کی طرح برسنے لگے،آپ نے محبت ومروت کا ایسادرس دیا کہ جانی وُشمن سکے بھائی بن مکے،آپ نے نور ایمانی کی الیی مشعل روشن کی که ساری د نیا بعتد توربن گئی ،آپ کی سیرت مبارک رہتی د نیا تک تمام بنی نوع انسال کے لیے بینارہ نور ہے، یانورانی ہدایت قیامت تک انسانوں کو صراط منتقیم کا پابتاتی رہے گی۔ میں نے جب بھی سیریت طبیبه کا مطالعه کیا ہے اختیار میرا دل بحرآیا میری آلکھیں چھلک پڑیں اور بھے میں اپنے اعمال و افعال کے محاسبہ کا جذبہ پیدا ہوگیا ،میرے اندر مقامات مقدمہ کی زیارت کی بڑی شدیدخوا ہش تھی ، اللّٰہ نے بڑافضل فرمایا کہ مجھےان مقامات کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا، ہرمرتبہ جب میں مقامات ِمقدسہ کی زیارت ہے واپس ہونے لگتا تو ذہن میں بزرگوں کا بیقول مردش كرنے لگنا كہ جب بھى كوئى باہرے اپنے كمر آئے تو بچوں كے لئے كوئى ندكوئى تخذ ضرور لائے میں اکثر سوچتا کہ آخرا پی ملت کے بچوں کے لیے کونیا تخنہ لے کر جاؤں اللّٰہ نے میری پیمشکل بھی آسان کردی اور میں مکداور مدینہ ہے والیسی پر بچوں کے لیے حمد و نعت اور مناجات کے تخفے لانے لگا كه ثنايد الله بتعالى مير يسيد مصراد بالغاظ من تاثير بدا كردي اوريني انبي ايك خوشكوار تخذيجه كر قبول كرئيں۔ يقينا بچول نے ان تحفول كو قبول كر كے ميرى حوصله افزاك كى ہے۔ ان كى پذيرائى

## (ہمار ہے نبی ﷺ

و كميري مجمع سيرت ني منظوم كرنے كاخيال آيا۔ بيخيال بهت دنوں تك دل ود ماغ پر چھايار ہائيكن ہمت نہیں ہور ہی تھی ،سومیا کہ سیرست جمدی کومسخہ قرطاس پر مرقوم کرنا جھے جیسے عاجز کا کام نہیں۔کہال وہ ذات با برکات و عالی صفات جس کی تعریف خود خدا کرے ، کہاں میری زبان اور میرانجز بیان ۔ ا یک عرصه ای ادمیزین میں گزر گیا۔ بالآخر میرا جذبہ مجھ پر غالب آھمیاا در میں اپنی تمام تر کم علمی اور بحز بیانی کے ساتھ سیرت النبی کومنظوم کرنے کی سعادت حاصل کرنے میں لگ ممیا۔ میں نے خود کوسلی دی کہ اللّٰہ کے نزویک بندوں کے افعال سے زیادہ ان کی نیت اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ میں اپنی تظموں کے مجموعوں کی نشرواشاعت کے عہد آغاز ہی ہے آ ہستہ آہستہ اس کام میں لگ کیا۔ اورجو پچھ مجھ ہے ہوسکا میں نے کیا۔اب بیکام کتنااحچھا ہوا، میں کہاں تک اپنے مقصد بلکہ اپنی آرزو کی سخیل میں کا میاب ہوا۔ اس کا اعداز ہ اہلِ فکرود انش اور اہلِ نظر بخو بی نگا سکتے ہیں۔ اگر میری اس کتاب نے سمسى بهى مسلمان كے اندرنبی كے نقشِ قدم پر چلنے كاسچا جذبہ پيدا كرويا ،اپنے رب ہے محبت كاسليقہ سکھادیا ،اپنے دین و ندہب اورایمان وابقان کی سلامتی کے لیے دنیا کی مفن سے مفن راہوں سے مخزرنے كا حوصله پيدا كرديا۔ تو مي مجھول كا كدالله نے اس بندهٔ عاجز كى منت كزاريوں كى لاج رکھ لی۔ آپتمام معنرات ہے نیک مشوروں کا طلب گارہوں۔

اس کتاب کی تنگیل و اشاعت میں مجھے اپنے متعدد دوستوں اور کرم فرماؤں کا تعاون حاصل رہا ہے۔ جس کے لیے میں ان کا انتہائی ممنون و تنگر ہوں۔ مولانا ڈاکٹر خلیل الرحمن رآز وہلوی ( مدظلہ ) ، مولانا محمد ابوب عموی سمجھٹی ( واست برکاتہم ) ، استاد پحتر م حافظ سید شاہ اللّٰہ نظامی ، جناب عزیز بنگامی ، ڈاکٹر سید شاہ مدار عقیل شموکہ ، جناب شاہ باگل کوئی ، جناب ساخر کرنا تکی ، جناب آفاق عالم صد بقی اور مولانا محر بجتی وغیر ہم نے اس کے مسودوں پر نظر شانی کی اور مفید مشودوں ہے نوازا۔ اور جناب عبد الغفور ، حافظ نصر اللّٰہ اور حافظ تعربی اللّٰہ وغیرہ نے کہوزنگ اور طہاعت میں سے نوازا۔ اور جناب عبد الغفور ، حافظ نصر اللّٰہ اور حافظ سیج اللّٰہ وغیرہ نے کمپوزنگ اور طہاعت میں

تعاون پیش کیا۔ ای طرح کرنا تک، دیوبند، سہاران پور، دیلی اور لکھنو وغیرہ کے متعدد علاسة کرام اور وانشوران عظام نے اپنی گرال قدر نقار بیغ و آراء سے ناچیز کی حوصلہ افزائی کی جس کے لیے بیں ان کا انتہائی شکر گزار اور ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ فرید بک ڈیود ہل کے مالک جمہ ناصر خان اور کارکنان بھی قابلِ صد تحسین و تشکر ہیں۔ اور ساتھ بی بی ان دوستوں اور بچوں کا بھی شکریہ گزار ہوں جنہوں نے اس کلام کوخوبصورت ترنم ہے آراستہ کر کے جوام وخواص تک پیچانے میں میری مدد کی۔ خبروں نے اس کلام کوخوبصورت ترنم ہے آراستہ کر کے جوام وخواص تک پیچانے میں میری مدد کی۔ خبروں اللہ جمیعاً خیر الجزا۔

المؤسنة

حافظ امجد حسين حافظ كرنائكي

# تعارف

ام : امجد<sup>حس</sup>ين

تخلص : حافظ كرنا كل

والدكانام : نذرياشاه

پيدائش : ۱۸ جون ۱۹۲۹م

مقام بيدائش: شكار پور، صَلْع شموك، كرنا مك

تَعَلَّى قَالِمِيت: حافظ، أَنْعَلَ العَلَماء، أَدِيبِ وَقَاصَلَ، أَيمُ دُي، لِي أَيدُ

مصروفیت : سكر پٹری انجمن اطفال كرنا تك، ناظم مدرسه مديمة العلوم وزبيد و انسٹيوشن ، شكار پور

تعنیفات: معموم رائے مہلکی کلیاں مکشن کشینم مبنم، بلبلوں کے کیت، جیکتے ستارے،

زمزے، چاند محن محن محن مسرت بطفلستان موج تسنیم بنوروحدت مثمع بدی، جارے بی

پيند : جزل کريزي انجمنِ اطفال ، پوست باس نمبر ۴ ، شکاري پورپوست ، منطع شيوکر ،

كرنا تك الذيار فول: 09845872537/09900832077

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُمَّ صَلَّا عَلَىٰ اللهُمَّ صَلَّا عَلَىٰ اللهُمَّ عَلَىٰ اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ اللهُ البُراهِيُمَ النَّكَ اللهُ البُراهِيُمَ النَّكَ اللهُ البُراهِيُمَ النَّكَ مَعِيدُ عَلَيْدُ مَجِيدًا لَهُ عَلَيْدًا لَهُ عَلَيْدًا مَجِيدًا لَهُ اللهُ الله

اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ اَل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ الراهيم وَ عَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَّجيد.

## افتتاحيه

رجیم اور ہے تو ہی رحمان مولا تو ہے یالتے والا ہر دو، سرا کا تو ہے مالک و شاہ روز جزا کا طلب کرتے ہیں بس تجبی ہے اعانت ہمیں سیدھا رستہ دکھادے اللی نه ان کی که جن بر غضب تیرا اترا تیرے راستے سے جوہث کر ہلے ہیں کہ ناچیز کو تو نے موقع یہ بخشا لكھول تذكرہ ميں شه انبياء كا زبال یہ مری سیرت مصطفے ہے کہ بعداز خدا ہیں نی سب سے بڑھ کر فعولن فعولن فعولن فعولن الہی مجھے اینا بندہ بنالے

ترے نام سے ابتداء ہے خدایا تو ہے مستحق ساری حمہ و ثنا کا تو ہے مہربال اور رکمس زیادہ کئے جاتے ہیں ہم تری ہی عبادت کر آسان ہر مشکل زندگانی ہمیں اہلِ انعام کی راہ دکھلا نہان کی جوفطرت سے بھلکے ہوئے ہیں یہ تیرا ہی نضل و کرم ہے خدایا یہ قسمت کی خوبی نہیں ہے تو ہے کیا قلم میں مرے گوہر بے بہا ہے ہے سیرت نگاری سعادت سراسر مجھے سیرت یاک لکھنے کی ہے وُھن یڑھے اس کو جو بھی وہ دل سے لگالے

اے حافظ دعا ہے بھی رب سے اب تو شفاعت نبی جی کی مل جائے ہم کو

## بإرگاہِ خداوندی میں

### ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلُنَا وَالَّيْكَ أَنَبُنَا وَالَّيْكَ الْمَصِيرُه (ممتحنه م\_) ﴾

ہدایت کی خاطر ہی بھیجے گئے سب ليو*ں پرتھی وحدت ہتھی دل میںصدا*قت بھلائی کی جانب بلاتے رہے تھے انہوں نے بھی وحدت کے گیسوسنوارے کیے دل ہے مضبوط خالق کے رشتے نہ مانگو بنوں سے تبھی تم اعانت ہے دنیا میں عقبی میں سب سیحداس سے حکومت ہے اس کی زمیں آساں میں تھے ثابت قدم وہ صدافت کی خاطر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے انبیا کے رسولوں نے حسب ضرورت دکھائے عجب معجزه تھا، خدا کی عطا تھی کہ موتل کو حاصل تھی قوت عصا کی جلاتے تھے مردوں کو علیٹی بیمبر بتاتے تھے رکھا ہے کیا گھر کے اندر

نی جتنے آئے وہ رہبر ہوئے سب دی ہراک پیمبر نے دیں کی ہدایت نی ہر زمانے میں آتے رہے تھے نی سب سے پہلے تھے آدم مارے کیا دین کا کام سب انبیّا نے کہا تم کرو ایک رب کی عبادت خدا نے نوازا ہمیں زندگی ہے وہی بندگی کے ہے لائق جہاں میں مصائب سے سب نے وحدت کی خاطر جب آئے مجھی آزمائش کے کیجے عطام چزے رب نے جتنے کیے تھے

تو كفار حيران سب ره مجئے تنے کی بطن ماہی سے ان کو رہائی وہ قومیں ترسنے لکیس زندگی کو عذابول نے ان کے مٹا ڈالےمسکن بچا کر انہیں رب نے دنیا بدل وی أجالا بدايت كاليبنجا سبحي تك رسول آخری آپ ہیں نورپیکر حقیقت میں تھےسب ہے شاکرزیادہ نی جی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ پیدا بہت سارے مادی کیے ہیں تو کام آئی سب کے، بھلائی کی وعوت دیا رائی کا پتا تو نے اللہ قیامت تلک اب ہے قرآن ہادی میں تعظیم لوح و قلم کررہا ہوں الگ سب رسولول ہے میرمحرب تھے شه بحر و برکی بزرگی پیه لکھوں وه کامل حقیقت میں ناقص زباں ہوں

نی جی کے دو ککڑے مد کے کیے تھے عنایت جو مولی کی یوسل نے یائی جنہوں نے بھی جھٹلایا اینے نبی کو مثمود اور عاد اور اصحابِ مَدْ يَنَ تھے جو نوخ کے ساتھ اصحاب یکشتی جلا سلسلہ انبیا کا نبی تک تے مولی کو پہارے نی سب سے بردھ کر نی تھے رسولوں میں صابر زیادہ شرف تو نے مولی ہمیں بیہ دیا ہے زمانے کو خالق نے تھنے ویے ہیں ملی ہر کئی کو جو راہِ ہدایت نی جی کو قرآس دیا تو نے اللہ کوئی دہر میں اب کرادے مناوی حیات التی کو رقم کرریا ہوں وه رحمت سرایا، وه أمی لقب تھے کہاں مجھ میں یارا نبی جی میں بید تکھوں وہ ہستی ہے اعلیٰ ، میں عاجز بیاں ہوں کہ سیرت کو منظوم کرنا ہے مشکل مرے سامنے اب حیاتِ نبی ہے ہے اس کے سجھنے کی ہم کو ضرورت سا جائے سیرت کا دل میں اجالا اوا پھر بھی کیا اس کا حق کر سکوں گا نہایت ہی اعلیٰ ہیں رہیے نبی کے ہے عاجز قلم فکر کی بھی ہے پہتی کہ الفاظ سب میرے بن جائیں گوہر تواضع ہے ہر ایک ملفوظ لکھوں قلم ذکرِ احمر سے اب جگ مگائے بيال جب كرول واقعات نبي كو حقیقت کا سب کو نظر آئے جلوہ نه چھوٹے کوئی گوشئہ زندگانی خدایا مری بخش دے سب خطائیں

نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں میں قابل محر پھر بھی ہمت سے کوشش تو کی ہے کرم تیرا خالق که بیه درس سیرت ستجھنے کی توفیق دے میرے مولی نہایت لگن سے میں سیرت لکھوں گا سمندر کو کوزے میں بھر دوں میں کیسے یقینا ہے اک نور آور وہ ہستی مری فکر کو رفعتیں تو عطا کر رسالت کے آداب ملحوظ رکھوں حیاتِ نمی نوک خامہ یہ آئے میں ایناؤں اظہار کی سادگی کو جو تھینچوں قلم ہے میں غزوؤں کا نقشہ شائے نبی میں رہے خوش بیانی قدم باب سیرت میں گر از کھڑائیں

﴿ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ ﴾

## پیارے نبی جی

ہارے تہارے ہیں پیارے نی کہ جگ کے سارے ہیں پیارے نی جی ہے صلِ علیٰ ایک اک کی زباں کہ آنکھوں کے تارے ہیں پیارے نبی جی ملا جو بھی ان سے بیہ کہنے لگا ہے زمانے سے نیارے ہیں پیارے نبی جی انہیں سے جہاں میں ہے ہر سو اجالا کہ خن کے منارے ہیں پیارے نبی جی رحيم لي و رؤوف آب كي ذات اقدس سمصول کے وُلارے ہیں پیارے نبی جی حضوری میں اپنی انہی کو خدا کو بھی پیارے ہیں بیارے نبی جی ہے ہیہ مثنوی ان کی سیرت میں حافظ۔ محان کے دھارے ہیں پیارے نبی جی

ا - خريص عَلَيْكُم، بِالْمُؤْمِنِيْن رَوْف رَجِيْم (الوّبا يت١٢٨)

# سرورِعالم سے پہلے عرب وغیرہ کی حالت

﴿ وَمَا أَرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لَّلُعْالَمِينَ (انبياء آيت ١٠٤) ﴾ وَاذْكُرُو انِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُنْتُمُ أَعُدَاءً. الآية (آلِمُران١٠٣) پیام خدا لائے تھے جو زمیں بر بہت یارہ بارہ تھا وصدت کا وامال بتوں سے قبائل نے اس کو سجایا کەرب سے زیادہ بنوں کی تقی عظمت چر ھاتے تھے نذریں عقیدت سے اکثر یہ بت اُن کے دل میں بڑے معتبر تھے د ماغول بيه سابيه نقا شيطانيت كا کیمتی شرک کی اک ہوا جاروں جانب تصے انسال کی صورت میں ہرست حیوال كمعمولى باتوں يه كرتے تھے جھكڑے کہ فارس میں تاروں کی ہوتی تھی بوجا كهخود بھائى تھا بھائى كےخوں كا بياسا تتے میخوارسب، مئے سے تھی ان کوالفت

محم کے پہلے ہوئے ہیں پیمبر خدا كاسبق بحول بيشے تھے انسال خلیل \* خدا نے جو کعبہ بٹایا طواف ان کا کرتے تھے وہ بدعقیدت أنهيس اينا حاجت روا وه سمجھ كر مُهَبَل نَهَا إدهر، لات وعُرِّ يٰ، أدهر يتَّص نه کوئی تصور تھا وحدانیت کا بنائے ہوئے تھے خدا جاروں جانب نه تھی ان میں انسانیت سیچھ نمایاں میاں!لوگ تصفقل کےاتنے اندھے عبادت کے لائق تھا سورج کو سمجھا جہالت کا حصایا تھا ایبا اندھیرا جوا کھیلئے سے نہ تھی ان کو فرصت

مقدر میں تھا اس کے بس خون رونا لگاتے سرِ راہ تھوکر یہ تھوکر جہاں بولی لگتی تھی عصمت کی اکثر یڑے ہتھے ذلیلوں کی عقلوں یہ پھر تنے نیکی ہے دوراور بدی کے قریں تھے أنبيل ثوثے تارے سجھتے تھے اکثر کہ دفنا دیا کرتے تھے لڑکیوں کو اور اس طرح ناراضگی رب کی سہتے تو طِلتے ہے تیر اور تکوار و نخجر تباہی کے طوفان میں گھر گئے تھے ہر انسان کی کرپ آگیں صدا تھی اجا تک ہوئی مہریانی خدا کی وہ رحمت کی ہرسو گھٹا بن کے حیمائے اندهيرا گيا آگيا اپ اڇالا یہ کہتے ہیں قرآن کے تنمیں یارے تھی مردوں کے ہاتھوں کا عورت تھلونا سبحصتے تھے عورت کو وہ ایک پتحر تنے بازار اک بے حیائی کا منظر شرافت کے دشمن، شرارت کے پیکر وہ نیکی کی باتوں کو سنتے نہیں تھے تمبھی دیکھ لیتے جو لاوے کے پتحر مٹاتے تھے یوں اینے دل کے دکھوں کو فرشتوں کو وہ بیٹیاں رب کی کہتے مگرتی تھی جب بھی کوئی ہات بن کر وہ تہذیب کی سطح ہے گر گئے تھے عرب میں جہالت کی بس انتہا تھی عرب کو ضرورت تھی اک رہنما کی محكر، رسول خدا بن كے آئے محمر ہے جگ کا ہوا بول بالا اے حافظ، نبی تنصے خدا کے وُلارے

## ولاوت رحمت للعالمين

### ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين (مانده ١٥)﴾

كهستأثا حجاياتها حارون طرف جب ہراک ہے کوئٹن' ہے ملی زندگی تب خَلَقُتُ بِيَدِئُ مُدائِكُها ٢ ان اجزا ہے آدم کا بتلا بنا ہے تو لیلی ہے وا نے تخلیق یائی وہ پیلی تھی آدم کی بائیں طرف کی بری تھے گناہوں کے الزام سے تب گناہوں کی گذشت شناس سکھادی نه اس برعمل ان كا باقى ربا تھا گئے، رحمتِ حق ہٹی سر بسر تب ہوئے بے مکاں جو کہ جنت کمیں تھے نکلوایا بخت ہے، بدشمتی تھی نظر ہے ساوی نظارے گئے پھر لبول بر فقط وردِ حمد و ثنا تھا

بس اک ہوکا پہرا تھا جاروں طرف جب خموشی تھی دنیا یہ جیمائی ہوئی سب گرایک انسال ہی سب سے جدا ہے یہ مٹی، یہ یانی، یہ آتش، ہوا ہے نه تھا کوئی جنت میں آدم کا ساتھی ہوا ہے بیال اک روایت میں پیجھی تھے جنت میں وہ خوب آرام ہے تب پھر ابلیس نے راہِ عصیاں دکھادی لملتقاجوفرمان لاقسقسركساكا قريب شجر حوا و بو البشر جب وہ نرنے میں آئے فریب لعیں کے خطر ناک اہلیس کی حیال نکلی وہ دونوں زمیں پر اتارے گئے پھر تظر میں تھا اُن کی جو واحد خدا تھا ای بر چلا سلسلہ دین حق کا تحمُلًا ہر طرف خیر و نیکی کا در یوں بدی کا زمانے میں پھر کام پھیلا محر اس یہ غلبہ تو شیطان کا تھا ضرورت نی کی وہاں پیش آئی نه تنقی انتها آساں بر خوشی کی عرب میں ہوا ہے ظہور محمد ادهر منتظر جاندنی کوبکو تھی زمیں پر فرشتوں کی تھیں بس نگاہیں زمیں پر ہوئے پھرصدافت کے چرہے فضائیں نشے میں ہوئیں پُور بے حد کہ بت جھڑ کے موسم میں آئی بہاراب که دنیا کو نقا انظار آپ کا بس فرشتوں کی بھی التجا ہتھے نبی جی وہ یُعقوب کی چشمِ تر کی ضیا تھے كه نقا مثلِ نورِ نبيَّ جلوهُ طور تمنا تھی کیجیٰ کو دیدار کی خود زمیں جس کو کہتے ہیں آدم کا محمر تھا نی اور آتے رہے فرش پر یوں براميم تك حق كا پيغام پھيلا بشر عقلِ ناقص پیہ انزا رہا تھا عرب ميں زيادہ جہالت جو حيمائی ہوئی شہرِ کمہ میں بعثت نبی کی تفا مشہور نبیوں میں نورِ محمدً محمرً کی سورج کو بھی جنتجو تھی ستاروں نے دیکھیں محم کی راہیں یرندوں نے گائے محم کے نغمے ہوائیں تھیں مست اور مسرور بے حد چن میں تھا پھولوں کے زُخ برنکھاراب زمانے نے مانگا تھا پیار آپ کا بس خليل خدا كي دعا تھے ني جي نی مُشنِ پوسٹ کا اک آئینہ ہے جود یکھلا تھاموی ؓ نے پر بت پیاک نور سنو اب نی کے طلب گار کی خود

کہ رحمت کا سابیہ تھے میرے نبی جی تھا نام نی لب یہ داؤر کے بھی ساوی کتابوں کی تنزیل میں بھی ہے ذکرِ محدٌ تو! انجیل میں بھی اُنہیں کی کہانی ہے دن رات میں بھی نی جی کی ہے بات تورات میں بھی مکال لامکال کے بھی نمی کے لیے ہیں زمین و زماں تملی نبی کے لیے ہیں سنوتم زمیں کی سعادت کا قصہ ہے ایمان برور ولادت کا قصہ رسول آخری آیا دنیا میں رب کا وه اوّل مهينه ربيع عرب كا ای ماه کی بارهویس سے رات تنفی وه که جیسے ستاروں کی بارات تھی وہ ہراک سمت رحمت کے جھائے تھے سائے فرشے زمیں یر أتر آئے سارے کہ شیطان ہاتھ اینے ملتا رہا تھا پیمبر کی آمہ یہ جاتا رہا تھا ہوا ختم برسول کا بول اِنتظار اب حضور مست صحرا میں آئی بہار اب عرب کی جہالت لرزنے لگی ہے صحابہؓ کی قسمت حیکنے گئی ہے جو كعبي من بت تصوه اوند هي كري سب گرےقصر بھریٰ کے پچھ کنگرےاب ہوئی محندی آخر کو فارس کی آگ اب ہوا کے لبوں پیرتھا وحدت کا راگ اب لِيلا حظه ونشر الطيب في ذكر النبي الحبيب (مولا نااشرف على تفانويّ) \_

ع کیونکه آپ نے بی لا مکال (عرشِ اعظم ) کی زیارت فرمائی۔ م

س بیتاریخ عام طور پرمشہور ہے جبکہ تختیق بتاتی ہے کہ آپ کی پیدائش ۱۹ور ۹ رکیج الاول کی درمیانی شب یا لجر میں ہوئی۔ سیرۃ المصطفی علامہ کا ندھلوی وسیرت النبی علامہ بلی نعمائی ہوئی باپ عبداللّٰہ کی روح شاد، اب کہ بر آئی ماں آمنہ کی مراد اب محمد نبی آخری بن کے آئے پیامِ اللّٰی ذمانے میں لائے غریبوں کی حالت سدھرنے گئی تھی تیبیوں کی قسمت سنورنے گئی تھی فلاموں کا ہمدرد آئی گیا اب کہ بیواؤں کو مل گیا آمرا اب برھیں حدسے کفار کی سازشیں جب ہوئیس ہر طرف نور کی بارشیں جب سحر کو جہاں کی ولادت ہوئی تھی ملا سب کو انسانیت کا پیام اب محمد بے جمد درود و سلام اب

# عبدالمُطلِب كاخواب



جائے ولادت نبی محترم مُنْافِقُا ( مکتبه مکه مکر مه)



کھا ہے تھے بڑھ کر لیٹنے گئے تھے فضا ہوگئ خوشبوؤں سے معطر بنے مردود لقمہ اجل کا جنے مردود لقمہ اجل کا جکڑنے گئے مطلب شہنیاں اب اوھر ہاتھ طلت رہے اہل مگہ لیجنے میں تر مطلب کی جبیں تھی کہ آنے کو ہے کفر پر اب تباہی

اے لوگ اب کا شنے پر اڑے تھے اُگا پیڑ سے کی بہ کی نور پیکر کیا اُس نے دیمن پہ حملہ کچھ ابیا کیا اُس نے دیمن پہ حملہ کچھ ابیا کیڑ نے گئے مطلب شہنیاں اب ہوا اک طرف، تخلِ روشن کا سایہ کھلی آ تھے ساری فضا عبریں تھی بہ تعبیر نے کچھ کا ہنوں نے بتائی

# حضرت محمر كالبحين

بنو ہاشمی تھا قریش قبیلہ ہوئے تھے بڑے ناموراس میں پیدا انہیں میں سے اک فرد تھے سب سے قابل وہ دانا، کرم، معمر وہ عاقل قبیلے کے ہمدرد و عمخوار کھہرے کہ وہ مطلب سلمب کے سردار کھہرے کھی عرقت بڑی اُن کی کھے کے اندر تھے مشہور ہر ایک خطے کے اندر تھے عبداللہ اُن کے جہیتے جو بیٹے بڑے نیک طینت، بڑے من کے سی شریک حیات آپ کی آمنہ تھیں بڑی نیک طینت، بڑے ماں کے سی شریک حیات آپ کی آمنہ تھیں بڑی نیک سیرت بہت پارسا تھیں نے ملاحظ ہو خاتم الرسین (مولانا عبدالحلیم شرر) اور شاہنا مراسمام علاا۔

ح عبدالمطلب

کہ مرنا لکھا تھا مقدر ہیں ان کے ہوئے فوت واپس نہیں گمر وہ لوئے سہارا جو تھا اٹھ گیا زندگی کا بیثارت تھی گویا نئی روشنی کی مقدر نے اس طرح کروٹ لی دیکھو آپ جمراہ لائیں کہ ابوائی آخر ہوئی ان کی رحلت کے جمراہ کی بیتی مجد کے جھے میں آئی بیتی ہوئی مظلب کی نگاہ عنایت ہوئی مظلب کی نگاہ عنایت

سفر میں جو عبداللہ بہار تھہرے سفر میں ہوئے شم دن زندگی کے بہت ہی ہوا دکھ انہیں بیوگ کا ہوئی آمنہ سے ولادت نبی کی مدینے میں عبداللہ ہیں دفن لوگو مہاں آمنہ پھر زیارت کو آئیں وہ بعدِ زیارت ہوئیں ایسے رخصت بی تھی مرضی مرب کہ شانِ کری بی فی اینے داوا کی آغوش اُلفت ملی اینے داوا کی آغوش اُلفت

## مانى حليمه

طیمہ نبی بی کی ماں تھیں رضائی بڑے والا سنجالا براے والا سنجالا نمایاں ہوئی حق کی رحمت جو گھر پر فلایاں ہوئی حق کی رحمت جو گھر پر فلیمہ کے آنگن میں تھی ایک بری نبی کا گر جب بڑا اس پہ سابہ طیمہ کے دل میں جو افسردگی تھی فلیمہ کے دل میں جو افسردگی تھی

پلایا انہیں دودھ کہلائیں مائی

یہ بچہ تھا بچوں میں سب سے نرالا
طیمہ کی محودی کا دکش تھا منظر
کسی نے کوئی اتنی مریل نہ دیمی
تو دودھ اس کے تھن میں اُنڈ کر بھر آیا
بفضل خدا اب وہ مٹنے گئی تھی

میچھ اتام ماں آمنہ نے سنجالا بوطالب چیا کی رہی پھر عنایت تجارت میں تھاما، تھا وامن بجیا کا يہاں بھی ہوا آپ كا بول بالا یڑھا اُس نے حضرت محمہ کا جبرہ يرانے لساني وظيفوں كا ماہر ہوا آپ ہی آپ وہ محو حیرت برهی آگ هرسمت بغض و حسد کی بو طالب کی بڑھنے گئی خوب شہرت بنوں کی وہاں لوگ کرتے ہتھے یوجا وماں آپ کرتے عبادت خدا کی كر تھى آپ كے ول ميں توحيد كى كو كه كان بجانے كى محفل سے تھے دور وہ سیلاب سے تھا نہایت شکتہ وہ اینٹوں کو ڈھوتے تھے کا ندھوں پیاسینے قدم اب جوانی کی دہلیز ہر تھا الہی رہے عمر بھر سے وطیرہ

نی کو حلیمہ نے جے سال یالا ملی دو برس مُطلب کی کفالت ذبانت کا شاید <sup>ی</sup>بی تھا تقاضا یراؤ جو بھرے میں احمہ نے ڈالا بُحيرا جو راہب تھا بھرہ گگر كا وہ تھا آسانی صحیفوں کا ماہر محم میں باکر نبی کی علامت یرے کا ہنوں کی نظر میں نبی مجی ہوئی اب نی ہے تجارت میں برکت وہ کعبہ جو گھر تھا زمیں پر خدا کا زیارت کو کعبے کی جاتے نی جی براہیم \* کے تھے نبی جی بھی پیرو وہ یادِ الی سے رہتے تھے معمور تھا گرا ہوا سارا کیے کا حلیہ وہ تعمیر کعبہ میں مصردف رہتے تھا خدمت عبادت محمرٌ کا شیوہ ہے حافظ کے لب پر نبی کا وظیفہ

## سرورِ کا کنات کی جوانی

ہو جیسے کوئی ایک بے خار گلشن لیوں یر تھا خالق کا ہردم وظیفہ وہ اللہ کے بس برستار رہتے ستقول کے کبول پر لقب الامیں تھا امانت میں مشہور تنھے دیں کے سرور شریکِ تجارت وہ ہونے لگیں پھر انہیں راس آئی شجارت نی کی ملا نیک بی بی ط کو نایاب موہر صدافت، دیانت کا انعام بھیجا جوانی میں بیوہ ہوئی تھی*ں عزیز*و بوطالب بیان کر ہوئے اس بیہ راضی نی جی کی تھی عمر پھیس بیارو جھی تھی عقیدت سے پیشانی اُن کی رہِ حق میں دولت لٹانے بھی تھیں

جوانی سیچھ الیی تھی یا کیزہ دامن نہیں تھا تبھی تھیلنے کا ارادہ سدا بُت بری سے بیزار رہے نبی کی دیانت به سب کو یقیس تھا یہ سیائی ظاہر تھی سارے عرب پر خَد يجه الله عند الله الآخر اثر کر رہی تھی دیانت نی کی رسول خدا نتھے شرافت کے پیکر خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا خدیجه بروی نیک سیرت تھیں لوگو خوشی کا تھا پیغام، پیغام شاری خدیجه کا حالیس تھا س عزیزو خدیجہ رئیسہ تھیں کے کی پھر بھی سخاوت کے جوہر دکھانے لگی تھیں نبی عقدِ بیوہ سے مسرور و خوش تنے

بی عقد بیوہ سے مسرور و خوش سے پڑے ان کی رحمت کے امت پر سائے (یارب، صل و سلم دا ثما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیم)

# كعبه كي تعمير

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِمَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَأُوَّ هُذَى لِلْعَلْمِيْنَ (الْمُرانِ٩٦) براجيم تنصے لے لو اُن کی وعائيں كيا كيے كے آگے اللہ كو سجدہ کہ بے حد تھا مگڑا ہوا اُس کا حلیہ یہاں کام ہر مخض کا اب جدا تھا ہوا مدعا ہر قبیلے کا پورا أيد نصب كرنا تفا كعيه ميں مل كر عجب ایک جُفکرا وہاں اُٹھ کھڑا تھا وہ اک دوسرنے کے مقابل اُڑے تھے ہوا تازہ دم یوں جہالت کا دم پھر ر ہا جار ون تک بیہ ہنگامہ بریا وه سردار کمه بهت با اثر تھا منجھی ٹالی جاتی نہ تھی بات اس کی رہِ عدل، عاول نے آخر و کھادی بتائے گا وہ فیصلہ اس کا کر کے

سر کعبہ موجی تھیں جن کی صدائیں نی جی نے فرمائی تجدید قبلہ خیال آیا ہر اک کو تعمیر نو کا لیا سب نے تغیر کعبہ میں حصہ جو ھے ہیں ہراک کے حصہ جدا تھا وه اک سنگ اسود وی نیبی پتر قبیلہ ہر اک حق جتانے لگا تھا سبھی مفت کے مخمصے میں بڑے تھے قبیلوں نے لڑنے کی کھائی قتم پھر كوئى فيصله وفعتاً ہو نه يايا حُكم فيصلے كا بنا بوأمَتِيه جو اُس کی قبیلوں میں عزّ ت بردی تھی جو تقی شکل معقولیت کی، بنادی کہا صبح میں جو حرم آئے پہلے

شرف سنگ اسود کو رکھنے کا پائے نہ آیا اس کے سوا کوئی پہلے نہ آیا صدا الامیں کی تھی ہر سمت برپا کہا سر براہوں سے جادر کو تھامو تو ہے اس کو کھنے کے آئے کے اس کو کھنے کے آئے کے اس کو کھنے کے آئے اس کے اس کو کھنے کے آئے کے اس کو کھنے کے آئے اس کو کھنے کے آئے اسود

کھی ہر اک کو بیہ آرزو پہلے جائے فرشیوں لے پہ تھا نیند کا سخت غلبہ نبی جلوہ کر ہے سر صحن کعبہ رکھا سنگ اسود کو جادر پہ لوگو دہ تھا میں گے جا درکو جادر لو انسان کی حد بہی تھی بزرگ اور انسان کی حد

#### عارحرا

﴿ اِقْرَأُ بِاسَمِ رَبُّكَ الَّذِى خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْانْسَانَ مِنْ عَلَقَ ٥ وَلَقَ الْانْسَانَ مِنْ عَلَقَ ٥ وَالْمُونَ عَلَمَ الْانْسَانَ الْمَرَاوُرَبُّكَ الْاَنْسَانَ الْمَرَاوُرَبُّكَ الْاَنْسَانَ مَا الْمُ يَعْلَمُ ٥ (علق ١ تا ۵) ﴾

نی جی کی جب عمر جالیس کی تھی نبوت کی دولت خدا نے عطا کی تھی لوگوں میں اکثر گنا ہوں کی کثرت دکھاتی تھی زور اپنا ہروم جہالت صفلالت کی مکمہ میں تھی جو حکومت وہاں روشنی کی تھی ہے حد ضرورت اعربی مکمہ میں تھی جو حکومت وہاں روشنی کی تھی ہے حد ضرورت اعربی من قریش کا ورراء مفتوح (زبر کے اعربی من قریش کا ورراء مفتوح (زبر کے ساتھ ) قریش نبیس کہتے بتر ایش اردو میں کہتے ہیں ای لیے یہاں اس کا استعال جمع میں عربی کے انداز میں ہورہا ہے۔ کیونکہ قریشیوں شعر کے دون میں نبیس آتا۔

(ہمارے نبی 🛞

که کرتے نہیں کیوں بنوں کی عبادت کہ کے سے کچھ دور غار جرا تھا کہ تنہائی میں صرف ذکرِ خدا تھا اسے غار میں نوش فرماتے تھے وہ خدا کو پیند آگئی ان کی عادت كدچتر بل انعام لي آئے اك دن جہاں آپ رہتے تھے محو عبادت دبا کر گلا روح کو جیسے تھینجا ومی لائے تھے وہ نی کے قریں تھے نی نے تلاوت کی إقرأ کی آیت خبر ایخ گھر میں سائی نبیّ نے علیٰ بن گئے اب مسلمان پیارو يرُّها كلمه اور ہوگئے وہ مسلمال کیا دل ہے اظہار سی خوشی کا یڑے وقت جیون کا بلدان کردول کہ تبلیغ کی بات کرتے تھے ہردم تو عثمان مصرت کے بھی میکھر گئے دن

نی کے فرشیوں کو تھی یہ شکایت مقام ایک تنها تھا ذکر خدا کا نبی جی اسکیے تھے غار حرا تھا جو کھانے کو گھرے لیے جاتے تھے وہ رہا کرتے دن مجر وہ غرق عبادت نبوت کا پیغام لے آئے اک دن يرا مين جلاي<u>ا</u> حراغ نبوت اجا تک سمی نے بدن کو بول جھینجا نظر جب أنفى جرئيلِ امِن تنص ملی آی کو علم کی سیحی دولت نبوت کی خوشخبری پائی نبگ نے خدیجہؓ نے حق کا پڑھا کلمہ و کیھو رسالت بہ لائے ابوبکڑ ایمال ابوبكر نے ہاتھ چوما نی كا کها، مال و دولت کو قربان کردوں نی کی وہ صحبت میں رہتے تھے ہردم غلامول ميل زيدابن حارث تصمومن

#### محرانہ نئ کا جو اسلام لایا تو احباب نے بھی یمی کر دکھایا پہماڑی کا وعظ پہماڑی کا وعظ

﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْأَقُرَبِينَ (شعراء ٢١٣) وَقُلُ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ المَّبِيِّنُ (حجر ٨٩)﴾

بھلاچھی کے کرتے کہاں تک عبادت کیا حق کی جانب ہر اک کو اشارا یقیناً تھی وہ ایک نیکی کی ساعت مری بات بر کیا بھروسا ہے سب کو؟ یہاں روشنی بالیقیں آپ ہی ہیں کہ سیا عرب کا مکیں مانتے ہیں بہاڑی کے پیچھے کٹیرے چھے ہیں تو رہ جاؤگے تم بہت بے سہارے کچھاحساس ہے میرے جذبات کا بھی؟ لڑ کین سے دیکھا ہے، پہیانے ہیں چلو اور کرو پیروی راهِ حق کی حقیقت میں بیسب ہیں بیرورح پیکر وہ اک نور ہے اس کی عظمت کو جانو نی کو تو کرنی تھی دیں کی اشاعت صفا کی پہاڑی یہ پڑھ کر پکارا ہے آئے ، دوڑے ہوئے مرد وعورت کہا، مانو رب کا سہارا ہے سب کو کھا سب نے مل کر امیں آپ ہی ہیں كها آپ كو الايش مانتے بيں کبوں میں اگر حملہ آور کھڑے ہیں وہ گھریارسب لوٹ لیں گےتمہارے یفیں ہے تہ ہیں میری اس بات کا بھی؟ كبا، آبُ كو سيا بم مانة بين نبی نے کہا چھوڑ دو بت پرستی میں بیلات و نحرٌ کی تو بےجان پھر خدا ایک ہے اس کی وحدت کو مانو

کہ باز آؤ ہر ایک ظلم وستم سے چلو دين حق پر، رڪھو دين کي وُھن پیام برامیم پہنچایا سب تک بتوں کی برائی یہ غصہ بھی آیا قیامت سی بریا ہوئی ان کے ول میں تو یاگل کہا آپ کومل کے سب نے وہ مسرور نتھ بس خدا کی عطا پر کہ ہونے کو تھا حق کا ہی بول بالا انہیں تھی میسر یہی اک سعادت کہ ڈر بُت پرستوں کی پلغار کا تھا وہ ہر ظلم سہتے تھے ایماں کی خاطر سیق سب کو انسانیت کا پڑھایا ' بچھڑنے لگے خود سے اینے ہی سائے محماً کو آخر ہے کیا ہوگیا ہے وہ کہتا ہے ہم سب کا اک ہی خدا ہے

ندزندہ رہو ہوں جہالت کے دم سے خدا نے تو بخشے ہیں تم کو بہت میں چھیاتے بھلا وہ سخن حق کا کب تک نبی کا بیہ دعویٰ نہ کچھ ان کو بھایا عداوت جو پیدا ہوئی ان کے دل میں برائی نبی کی جو کی بولہب نے نی نے کمر باندھی حق کی رضا پر اندهيرول مين اسلام تفا اك اجالا مسلمان کرتے تھے حصیب کر عبادت انہیں خوف لاحق تو کفار کا تھا نہ جیتے تھے دنیا کے ارمال کی خاطر ہدایت کا بیڑا نبی نے اٹھایا مخالف ہوئے پھر تو اینے برائے کہا بت پرستوں نے کیا ماجرا ہے بتوں کی خدائی پہ برہم ہوا ہے

# اسلام لانے والوں پرمصائب کے پہاڑ

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ. . الآية (انعام ١١٣))

مصيبت ميں تھے سارے ايمان والے نہ تھے تھیک ان کا فروں کے اراد ہے اُمتِہ نے تکلیف دینے کی ٹھانی لٹایا انہیں جلتی ریتی کے اویر نی سے وہ جاتا تھا ہر لمحہ دیکھو شکن پھر بھی آئی نہ ان کی جبیں پر وہ ہر دکھ یہ کہتے تھے مرضی خدا کی نیم جی نے جنت کی وے وی بثارت دل مضطرب کو بردا درد پہنیا غلاموں کو آزاد کروا کے جھوڑا نہتوں کی مجبور اور بے تسوں کی غلامِ اُمتِه شھے وہ، یہ بھی من لو وہ اسلام کی آرزو کا صلہ تھا خدا آزمائش میں الی نہ ڈالے بڑھے وشمنی کے خطرناک سائے ى جب فدائي ديں كى كہانى رکھا ان کے سینے یہ اک بھاری پھر ابوجهل تھا دشمن دیں عزیزو ستم اس نے ڈھائے بہت اہلِ دیں پر نی پر نتھ قرباں، نی سے وفا کی بری ویکھی جب اہلِ ایمال کی حالت ابوبکر نے صابروں کو جو دیکھا ا ثاشه أكثّما كيا تحورُا تحورُا ابوبکر نے کی دعا بے بسوں کی بلاكِّ حبش تھے صحابی عزیزہ مؤذن کا ان کو لقب جو ملا تھا

نی کرتے تھے حق کو بیدار ہردم رہِ مصطفے میں غلاظت گراتے قُرُ شیول کی تھی دشمنی بھی نرالی سرِ یاک پر ڈال دیتے تھے کچرا نی بند رکمیں اب آواز حق کی نہیں اپنی طافت تُرَشیوں سے بڑھ کر نہ روکوں گا لیکن میں آواز حق کی

ستاتے تھے ناحق جو کفار ہردم نی جی کے رہتے میں کانٹے بچھاتے نی جی کو ہر نوع کی دیتے گالی جو یاتے نی کو کسی دن اکیلا بو طالب کو دی **تُر**شیوں نے بی<sub>ہ</sub> دھمکی چیا نے بجتیج کو سمجھایا اکثر نی نے کہا جان دے دوں گا این

## المحضرت ابوط الب كي رسول خداست بات جيت

لبول ہر فقظ ان کے حق کی صدائقی نی کو خدا کا پیمبر ہی یایا سچل ڈالا تھا جس نے ہراک خوشی کو نہیں خوف مجھ کو ذرا بھی بتوں کا بندھا ہوں صدافت کی تبلیغ ہے میں کہ ہوجائے سارا زمانہ بھی وشمن مخیلی بیہ بیہ جاند سورج بھی رکھ دیں مجھے اپنا حاکم بھی تسلیم کرلیں محمر میں نہ چھوڑوں گاخل کی میہ دعوت میں کہ میں لے کے آیا ہوں دین صدافت

محمدٌ ہے گو ظلم کی انتہا تھی فُرُشیوں نے ہر طرح سے آزمایا نی جیہا صابر نہ یایا سمی کو چیا کی نصیحت بیہ اتنا کہا تھا بھروں گا نہ وحدت کی تبلیغ سے میں أكر تقام لين لوگ شيطال كا دامن

ڈرائے گی کیا وحمکی کفار کی اب خدا کیسے کہہ دول میں ان پھروں کو کہا تجھ پہ ہوخن کی ہروفت رحمت انہیں لمحہ لمحہ خیال خدا تھا نہ اب کرسکے گا کوئی بال بیکا اندھیرا بگاڑے گا کیا روشیٰ کا اندھیرا بگاڑے گا کیا روشیٰ کا خدا سے نہی ہے مری التجا اب

نظر مجھ پہ ہے میرے غفار کی جب میں سچا کہوں کیے جھوٹے بنوں کو پہلے جھوٹے بنوں کو پہلے کی دیکھی عزیمت کی دیکھی عزیمت کی کی میں کا کہا تھا کی کے جو رُخ پر جمال خدا تھا پہلے نے دیا ہے تو نہیں کو دلاسا خدا ساتھ ہے تو نہیں ڈر کسی کا کھے کافروں سے بچائے خدا اب کھے کافروں سے بچائے خدا اب

حضرت محمر سي منتبه كياملا قات اور

## لا کے کی پیش کش

تو ایوانِ باطل بہت ڈگرگایا انہیں تقی بتوں کی اواسب سے پیاری رو دینِ حق سے ہٹانے کی فاطر بی کھو بی کے لیے جال دیکھو اسے مشورے کے لیے لا بٹھایا اسے مشورے کے لیے لا بٹھایا ملا جاکے عتبہ رسول خبراً سے اکیلے میں جاکر نبی سے ملا وہ ا

جو رب نے محماً کا دیں جگمگایا بروسی اہلِ مکہ کی کچھ بے قراری محماً کو نیچا دکھانے کی خاطر محماً کو نیچا دکھانے کی خاطر فرشیوں نے النی چلی چال دیکھو فرشیوں کا عنجبہ بہ تھہرا بھروسہ فرشیوں کا عنجبہ بہ تھہرا بھروسہ ساجت سے منت سے پچھ التجا سے منت سے پچھ التجا سے منت سے پچھ التجا سے منت سے ترکھ التجا ہے منت سے ترکھ التجا ہے منت سے ترکھ التجا سے منت سے ترکھ التجا ہے منت سے ترکھ التحا ہے م

بنوں کی پرستش کے آڑے نہ آئیں تہارے نبی ہونے کی ہے دہائی حمهیں بُت ہمارے نہیں لگتے پیارے ہیں کیوں دوزخی لات وعزیٰ ہمارے نئے دیں کے جادو میں سارے ہوئے تم مروّت کا اپنی صلہ یا کیے ہیں بتادو رہے آخر شہیں کیا ہوا ہے تہارے مرض کی دوا کیا ہے آخر کہ اس شہر میں تفرقہ تم نے ڈالا سرایا محبت ہو جانا ہے ہم نے اگر جاہو، منہ مانگی دولت کے گ نہ ٹالیں کے ہرگز گزارش تمہاری یہاں جو کوئی ہے، برایا نہیں ہے کہ تعوید بھی ہم دلائیں کے تم کہ ہم ہیں تمہاری امیدوں کے قاتل که شب کا نه جوگا تمهاری اجالا مٹا دیں گے دنیا سے اسلامیوں کو

کہا اک خدا کا نہ رستہ دکھائیں کہا،تم نے ہم پر قیامت ہے ڈھائی برا کہتے ہوتم رواجوں کو سارے مجر کیوں مسئے ہیں یہ تیور تمہارے خبر دے رہے ہو نئے رب کی اب تم یہ سے کہ ہم تم سے تک آ کے ہیں تمہاری یہ وحدت کی کیسی صدا ہے شہی یہ بتاؤ ہوا کیا ہے آخر تمہارا ہے اسلام بھی ہے نرالا حمهیں نیک سیرت تومانا ہے ہم نے تمہیں سلطنت جاہ وحشمت ملے گ کہونو ذرا، کیا ہے خواہش تمہاری؟ تهیں تم یہ 'جن' کا تو سامیہ ہیں ہے سن من منور رہتے یہ لائیں کے تم کو اگرتم ہاری نہ مانو تو مشکل تہیں ہوگا اسلام کا بول بالا سزا دینگے اسلام کے حامیوں کو

## پیار ہے نمی کا جواب

﴿ حُمَّ تَنْزِيُلُ مِّنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ـ تا. وَهُمُ لَا يَسْلَمُونَ ٥ (حم سجده ١ تا ٣٨) ﴾

ذرا آپ کی بات پر دھیان دو تم تو اس نے مجھ عتبہ کی جمرت بر معائی ليينے ميں ڈوبا سرايا لبالب سنا اس نے جو کچھ وہ سب کو سنایا ہیں سب ول نشیں یا تنیں اس کی بظاہر خدا اک ہے، اک بی خدا کا ہے قائل ہے پیش نظر اس کے اُمت کی بخشش خیال اب کہیں اپنا موڑو ذرا تم لے اس کو شہرت تو پھر کیا کی ہے كه قابو مين لايا نه آقاً كو عتبه بو طالب کا ہر ایک کو پھر بھی ڈر تھا نی کو ستانے لگا وہ زیادہ جواباً نی نے کہا کیا سنو تم نی نے جو قرآل کی سورت سنائی سٰاعتبہ نے ترف کھے م کو جب پریشان عتبہ وہاں سے جو پلٹا کہا، ہے محد نہ شاعر نہ ساحر وہ اللہ کی جانب ہے ہر لمحہ مائل نہیں اس کو دولت کی اب کوئی خواہش اے حال پر اس کے جھوڑو ذراتم ہمارے قبیلے کا وہ آدمی ہے قُرُشیوں کا بڑھنے لگا اور عصہ نشانہ اگرچہ نی کی کا سر تھا ہوا سرخ کیکھ اور نفرت کا چہرہ

وہ شیطاں کی خصلت دکھانے لگے پھر ابوجهل و عتبه ستانے لگے پھر وہ زاضی تھے ہردم خدا کی رضا پر نيٌ أف نه كہتے تنے ظلم و جفا پر

#### على حبيبك خير الخلق كُلُّهم) (یارب، صل و سلّم دائما ابدا

### حضرت خمزة كاايمان لانا (٢ نبوي)

بڑے رعب والے تنھے شیرِ عرب تنھے پہلوان سب ان سے ڈرتے تھے کویا بتھے ہم عمر لیکن برے ہی چہیتے نبی کی محبت میں سرشار نتھ وہ اگرچہ وہ اسلام لائے نہیں تھے کہ بجلی کی رفتار دکھلا رہے تھے سفر کے تھکے تھے، سفر سے تھا آنا کہ پوجہل نے ائبر نبی کو ستایا حلے سوئے کعبہ، غضب میں وہ آکر بہت تھا کمینہ بڑا سر پھرا تھا محمر حمزةً كو دكيج كر بوكھلايا بہت لڑكھرايا بہت شپٹايا لگایا یہ حمزہ نے پُر زور نعرہ ہے لانے کی ہمت تو میدال میں آجا

وہ تمزہؓ جو فرزند تھے مطلب کے عرب میں بہت ہی بہادر تھے حمزۃ نی جی تھے مزہ کے بے شک بھیتے مسلمانوں کے سیے عمخوار تھے وہ نی کے تھے شیدا، پرائے نہیں تھے وہ جنگل ہے گھوڑے یہ گھر آرہے تھے وہ گھر کی طرف ہورہے تھے روانہ کسی نے نیہ احوال ان کو سایا ہواؤں میں گھوڑے کو اینے اڑا کر ابوجهل جو ساتھیوں میں مھرا تھا

محمر سے یہ بدکلای کی طافت کہ میں ویکھ لوں گا ترے حامیوں کو ہوا سر سے اس کے تیمی خون جاری سمی بس تماشائی بن کر کھڑے ہے غرور آج ال وهمن دين كا تورا نی کی طرف جو نظر تونے ڈالی حلے میچ کے رحمت کے برگد کی جانب ہوا سب کو قتل محمہ کا خدشہ یہاں تک تو دو آج حزۃ کو آنے کہ ہم جان لیں مکیا ارادہ ہے اس کا تو دیکھا، ہے روش نی جی کا چیرہ علے آئے اسلام کے دائرے میں بتا تجھ کو آئی کہاں سے یہ ہمت بلاکے تو ہمراہ اب ساتھیوں کو یہ کہہ کر کمال سر یہ سختی سے ماری نہ آگے کوئی آیا، دیجے بڑے تھے یوں حمزہ نے بوجہل کو زندہ جھوڑا کہا، موت جھھ کو نہ چھوڑے گی خالی وہاں سے حلے حمزہ، احمد کی جانب ہوئے سامنے جب نمودار حمزہ صحابہ اٹھے اپنی تلوار تانے نی نے کہا آنے دو اس کو تنہا نی کے قریں آگئے جوں ہی حزہ وہ حمزہؓ جو تھے کفر کے راہتے میں

## حضرت عُمرٌ كا بمان لا نا (٢ نبوي)

﴿طُهُ مَا أَنْزَلُنَاعَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذُكِرَةً لِمَنَ يُغَمَّىٰ الْعُرُونَ لِمَنَ يُغَمَّىٰ (طهر مَلْمُكَابَرُونَ لِتَشْقَىٰ الله تَذُكِرَةً لِمَنَ يُغَمَّىٰ (صوره لُمُكَابَرُونَ لُمُصر)

تحر کفر کے دائرے میں تھے داخل وہ تھے سور ما اور نہایت ہی عاقل



خانه كعبديس مقام إبراجيم خليل الله ملينا

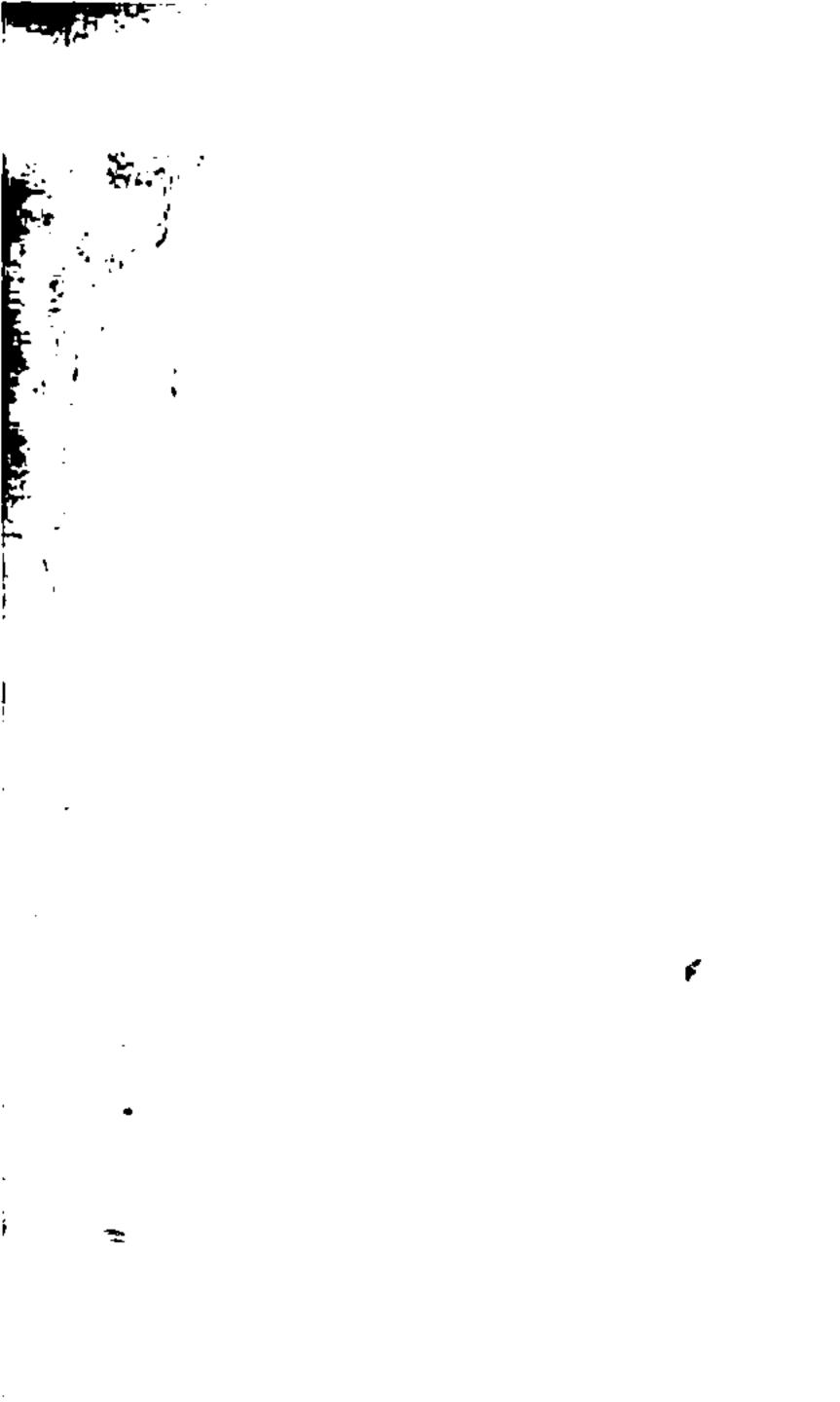



مكة المكرّمه - جبل النور - غارجرار





مكة المكرمة - المسجد الحرام - الحجر الاسود



كه سخى سے آلودہ تھا اُن كا دامن ضعیفوں کا دل بھی دکھاتے بہت تھے بڑھے کفر کی نفرتوں کے بھی سائے نبی جی کو دنیا میں رہنے نہ دیں گے بنوں کی برستش تھٹی جارہی تھی تھنچے جارہے ہیں نی کی طرف سب جو دین محمر ہے اس کو مٹادو اسے رٹ لگی ہے فقط اک خدا کی تھے تیور عجب ان کے غیظ وغضب کے کرزنے گی ساری کعبہ کی وحرتی که باجائیں قتل نبی کا شرف وہ عمر سے ہوئی رہ میں مد بھیر ان کی نہایت ہی برہم نظر آرہے ہو شجاعت میں اپنی دکھانے چلا ہوں بہن اور بہنوئی کو جاکے دیکھو وہ ایمان لائے ہیں دینِ نی پر عقیدہ ہے ان کا نی روشی پر برها اور غصہ عمرٌ کا عزیزو برھے جوش میں گھر کی جانب وہ دیکھو

نی اور مسلمانوں کے وہ تھے وشن مسلمانوں کو وہ ستاتے بہت تھے نی کے پچا جوں ہی ایمان لائے یہ طابا نی جی کے قاتل بنیں کے محمدٌ کی طافت برهی جاربی تخی بُهُل کو نہ یوسج گا کافرکوئی اب کہاں جائیں گے لات وعزیٰ بتادو ہو قتلِ محمہُ ، یہ تجویز تفہری عمرٌ سرورِ دیں کا سر لانے اٹھے عر نے نکالی جو تکوار اینی جو غصے میں نکلے نبی کی طرف وہ تعلَيم اك عمرٌ كے تصريفتے كے بھائي کہا، اے عمرتم کدھر جارہے ہو کہا، سر محمد کا لانے چلا ہوں کہا، اے عمر پہلے گھر کی خبر لو يرهاتے تھے قرآن خباب ان كو سبحصتے تھے وہ ظلم کو نیک بختی لہو کے بھی ریلے بدن سے تھے بہتے کہاخودہے، تھبراکے، آخرے کیاسب! جو کچھ بڑھ رہی تھیں دکھاؤ وراتم کہ پڑھ لیں اے خود نہا کر ابھی ہے تو برصنے کی اور جیرت عمرہ کی كەخوددل بى دل مىں تىكھلنے لگے تھے کہ چھٹے لگے کفر سرکش کے سائے که دوڑے کیے مصطفے کی طرف وہ کہ اُرُ تھم کے گھر میں رسول خدا ہیں صحابة بجمى حاضر يتصاليكن يتصاليجه تم کہ ہمراہ ان کے تھا وحدت کا سابیہ عمرٌ کو کھڑا تیج کے سنگ مایا تو ہیت کے مارے ڈرنے پچھ صحابہ وہ آیا ہے کیوں میہ بتانے دو اس کو تنہیں تو،الجھنے میں ہم کب ہیں کیے بین اور بینوئی کا حال س لو عر نے کی بہنوئی کے ساتھ سختی تنصے ایمال یہ قائم ستم بھی وہ سہتے عمره کو زیادہ ہی حیرت ہوئی تب بین سے کہا کچھ سناؤ ذرا تم ہوئیں وہ رضا مند فورا خوش سے تلاوت یہ اپنی بہن کی نظر کی وہ قرآن س کر میلنے گئے تھے بہت روئے، پچھتائے، آنسو بہائے بڑھے اٹھ کے کوہِ صفا کی طرف وہ بیه دیکها که مصروف حمد و ثنا بین حضوری میں بوبکر و حمزہ تھے ہمدم عمر آئے دروازے کو کھٹکھٹایا صحابہ نے روزن سے باہر جو ویکھا جو دیکھا عمرٌ کا وہ پارعب چہرہ کہا حمزہؓ نے اندر آنے دو اس کو ہے نیت جو اچھی تو ہم بھی ہیں اچھے

ابھی سر قلم دیکھو اس کا کروں گا عر آخرش ہم سے ملنے کو آیا تو اترا ہوا تھا بہت ان کا چہرہ رواں آئکھ ہے آنسوؤں کی جھڑی تھی مسلماں بنادیں مجھے بس ابھی سے تنے مسرور ایمال کی شادابیوں ہے برسے گی ان یہ رحمت خدا کی کئے کفر کے قہر کی سمت لوگو تهی دست دیکھا تو حیرت زدہ تھے محمٌ نی ہیں خدا کے جہیتے یہ دین نی سے کراہت ہے کیسی اندھیرے میں ہم ہیں تو وہ روشنی میں بفیضِ نبی آج حق کی صدا ہوں کہ رہبر ہے ہر لحہ قرآن میرا ہیں ناداں جو عاشق نہیں ہیں نمی کے ہوا حملہُ کفر ایماں یہ دیکھو کیاسب کوزیران کے غیظ وغضب نے

بری ہے جو نبیت تو بس دیکھ لوں گا نی نے کہا اس کا دل تھینج لایا نی نے عرا کا جو دامن جمنجوڑا بدن یر عمرہ کے تھی اک کیکی س جھکا کر کہا سرعمر نے نبی ہے کہا 'لا اللہ ول کی عمرائیوں سے صدا اونچی ہونے مگی مرحبا ک عمرٌ پھر چلے شہر کی سمت لوگو بہت منتظر تھے قریثی عمر کے كمامشركول سے بيں بت سارے جھوئے بینفرت، بیروحشت، بیرذلت ہے کیسی نہیں شک محم کی پینیبری میں مسلمان ہوکر بہت خوش ہوا ہوں ہے واحد خدا پر اب ایمان میرا بین کر اُڑے ہوش سب مشرکوں کے سبھی ڈر گئے شیرِ غازی سے پیارہ ممر مات دی سب کو شیر عرب نے

ملی اور ایمان والوں کو قوت خوشی ابل ایماں سنے اس کی منائی بروشی عظمت ویں، ہوا رعب قائم تو ایوان باطل بہت ڈگمگایا

بڑھی ایسے اسلام کی اور طاقت عمرؓ نے نبی کی جو ہمت بڑھائی عمرؓ اور بوبکرؓ و حمزہؓ تھے مسلم عمرؓ کا ہٹا کفر کے سرسے سامیہ

### (يازب، صَلَّ وَسَلِّم دَائِما ابدا عَلَىٰ حبيبك خير الْخَلْق كُلُّهم)

### همجرت کی ابتدا (۵ نبوی)

مسلمانوں کے خون کے تھے وہ پیاسے
کہ رکھنے گئے جسم پر جلتے پھر
کہ رکھنے تھے شعلے زبانوں پہ اکثر
کہ بدلہ عجب یہ لیا کرتے تھے وہ
رفالت سے چھانی بھی کرتے بدن کو
اذبت سے جن کی تڑپ کر وہ روتے
اذبت سے جن کی تڑپ کر وہ روتے
مام اہلِ ایماں کو بے صد ستایا
ہوا خون سے تربتر ان کا داماں
متاتے تھے وہ ہر طرح سے بھی کو
متاتے تھے وہ ہر طرح سے بھی کو
طن میں ہوا ان کا دشوار جینا

قرُشیوں کو شیطان کے تھے دلاسے ستاتے ہے نومسلموں کو وہ اکثر لٹاتے ہے جلتی چٹانوں پہ اکثر سلیں سینوں پہ رکھ دیا کرتے ہے وہ سلیں سینوں پہ رکھ دیا کرتے ہے تہ تن کو سلاخوں سے وہ داغ دیے ہے تہ تن کو غلاموں کو لگواتے پانی میں غوطے سلا ظلم کا آئینہ ہی دکھایا ستائے گئے مُضعَب و عبد رحمال ستائے گئے مُضعَب و عبد رحمال ابوبکر و عثال اللہ اور علی کو ہوئی تھ ان کے لیے ارض کعبہ ہوئی تھ ان کے لیے ارض کعبہ

ملا اذن ہجرت انہیں تب نی سے رعایا یہ کرتا بڑی مہربانی که چرجا تھا اس کی عنایت کا گھر گھر ملی زندگی ان کو امن و امال کی دل اہلِ ایمال کو راحت کی پینی حقیقت میں تھے وہ نہایت ہی جابر وہ اسلام لائے نہ تھے اے عزیزو کے نذر تھے کی پیارے پیارے رہے سلطنت بادشہ کی ہمیشہ شبہ والا وہ تو ہیں مجرم ہمارے برائی نداہب کی کرنے گئے ہیں نے وین بر دیکھیے چل رہے ہیں ہماری حراست میں دے دیجیے گا حمایت، سفادت کی کرنے نگے سب وه سحِائی کا ساتھ ویتا تھا دیجھو مسلمانوں سے اس نے فرمایا آخر ستہیں قید کرنے کو آئے ہیں کافر بتاؤ تمہاری خطا کیا ہے آخر کہ جڑے ہیںتم سے بھلا کیوں بیکا فر

مسلمان تک آگئے زندگی سے حَبَش میں نجاثی کی تھی حکمرانی نَجاشَى نَهَا أَكَ شاه انصاف يرور محتے مکہ سے کچھ مسلماں وہاں بھی خبر اہلِ مکہ کو ہجرت کی سیجی حبش کو روانہ ہوئے چند کافر منے عمر وہن عاص ان کے سردار لوگو نحاشی کے دربار میں پہنچے سارے یہ کہنے لگے سب بنول کے وہ شیدا جو کے سے بھاگ آئے ہیں لوگ سارے بتوں پر یہ الزام دھرنے لگے ہیں یہودی ہے، نفرانی ہے جل رہے ہیں حوالے ہمارے انہیں سیجیے گا حبش کے تھے سب لوگ نصرانی ندہب نجاش جو انصاف يرور نقا لوگو یہ الزام تم ہر بتاؤ ہے کیما سنا ہے کہ دنیا سے ہے وہ انو کھا كرشمه ہے كيا اس كا ہم كو بتاؤ انبیں جوش اسلام ہوں آیا بھائی کہ مانگیں حفاظت کی سب نے دعا نمیں نکمے تھے اے شاہ! کابل بہت تھے نہیں تقی ہمیں ہے کسوں سے محبت جہالت میں شیطان سے پچھنہ تھے کم که کردیتے تھے بیٹیوں کو فنا ہم برادر، برادر کا قاتل تھا اکثر رہِ نیک ہے تو بہت دور تھے سب صدافت کا کوئی بھی پیکرنہیں تھا تو مکہ میں پیدا ہوئے اک نی تب صدافت ، عدالت کا پیکر میں وہ خود جلی مٹمع اللہ کے نام کی اک حیمرایا بدی کے شکنے سے ہم کو ہمیں بُت برستی کی لَت سے بچایا کہ وحدت کا دیپک دلول میں جلایا

بتاؤ! کیا ممل تم نے کسی کا؟ تمہارا جو ہے دین وہ ہے نرالا نرالی ہے کیا بات اس میں سناؤ تنے جعفرہ علی کے برادر حقیقی لبوں پیھیں ان کے جوحق کی صدا کیں کها جم گنهگار و جابل بهت تھے بہت تھی ہمیں بت برسی سے الفت خدا کہتے تھے پھروں کو سدا ہم یروی کا حق مارتے تھے سدا ہم گناہوں کا سلاب تھا ہر جگہ پر ہمارے جو دل تھے وہ بے نور تھے سب ہمارا کوئی سیا رہبر نہیں تھا جہنم کی جانب روال تصبی جب امانت، دیانت کا پیکر ہیں وہ خود سنائی دی آواز اسلام کی اک نکالا جہالت کے پنجے سے ہم کو

نشال مث عمیا جهل و حیوانیت کا كه الله نے ان كو سيا بنايا کہ نیکی کے تکتے بتائے نبی نے یہ احسان ہے آپ کا ہم سمجی پر ہوئے کے والے سبھی اینے دشمن قیامت کا ڈھانے لگے بس غضب وہ اراده وه جمرت کا فرما کیے تھے حبش میں قدم رکھا مہمان بن کر كه ممراه مونا نهين حايت بي کہ انصاف مظلوموں سے سیجیے گا ہوا تیج کا کافی اثر بادشہ بر نجاشی نے مانگی دلیلِ پیمبر نجاش کے ول سے گئی سب کدورت کہا، ہے بیسورت نہایت ہی پیاری میں کیساں سبھی آسانی کتابیں اجالا محم کے داماں میں بھی ہے علے جائیں واپس یہاں سے سمگر

سکمایا سبق اس نے انسانیت کا ہمیں چوری مندزوری سے باز رکھا نماز اور روزے سکھائے نبی نے ہم ایمان لے آئے آخر نی پر چھٹا ہم سے جب بُت برسی کا دامن ہمیں پھرستانے کئے روز و شب وہ مسلمال مظالم سے محک آیکے تھے ہم انسانوں میں آئے انسان بن کر نہیں جانا ہم، اب کہیں جائے ہیں خدارا سهارا تهمیں ویجیے گا حقیقت میں تھا شاہ انصاف برور سیٰ اس نے جس وفت تقریر جعفرہ سنائی جو جعفر ٹنے 'مریم' کی سورت ہوئے شاہ کی آئکھ سے اشک جاری سناتی ہے دنیا میں بیاحق کی باتیں جوانجیل میں ہے وہ قرآں میں بھی ہے کہا بیسفیروں سے شہ نے کڑک کر

ائیں اب کے ہونے شادن کا میں بے کھر رہیں مے یہیں ہے وطن ہے انہیں کا بھٹکتے کھریں کیوں مسلمان ور در نہیں اب کسی بات کا ان کو کھٹکا

### (يَارَبُ، صَلَّ وَسَلَّمَ دَائِمًا ابْدَا ﴿ عَلَيْ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلُّهُمَ ا

## کفارِ مکه کامعا مده (۷ نبوی)

سفارت بھی لوٹ آئی تب جابروں کی سمعوں نے نئی اک سمیٹی بنائی بنی سریرسی میں اُس کی سمیٹی وہ وشمن ہمارے ہیں ہم بھائی بھائی نہیں واسطہ ہم سے کوئی بھی ان کا نہ کچھ لینا دینا، نہ کچھ ان سے رغبت تعلق نه کوئی نه رسم اور ریت اب رہیں دُور کفار کے پیار سے اب نہ دیکھے کوئی آج سے اُن کا چیرہ مسلمانوں پر بند دردازے ہیں سب عرب میں کوئی جھکڑا ہوگا نہ صاحب محمہ ہی حمراہ کرتا ہے لوگو شرارت نه کام آئی جب کافروں کی نجاشی کی جانب سے مند کی جو کھائی گھرانے سے ہاشم کے تھا بولہب بھی ہوئےمشورے، بات جب طے یہ یا کی نہیں آل ہاشم سے اب ان کا رشتہ نه شادی رفاقت، نه رشته، نه الفت نه کچھ رکھ رکھاؤ نہ ہو بات چیت اب خريديں نه چيزيں وہ بازار سے اب جييں يا مريں وہ نہيں کوئی بروا ہمیں اینے کام اور دھندے سےمطلب نی کو ہمیں سونی دے جو بوطالب وہ توحید کا دم جو بھرتا ہے لوگو (ہمار ہے نبی ﷺ

غرض کعبہ پر بیہ لگا عہد نامہ تعلق نہیں اہلِ ایماں سے اپنا

### ابوطالب كافيصله

چیا کو خبر عہدناہے کی کپنچی کہ نیت ہے کفارِ مکۃ کی اُلیٰ رکھا عہدتاہے کو اپنی نظر میں اکٹھا کیا اینے کنبے کو گھر میں بی ہاشی تو سلماں نہیں سے گر منکرِ تاپِ قرآں نہیں تھے اکٹھے ہوئے شِغب طالب میں آکر ہوئے خوش وہاں وہ نی کی کو یا کر فقظ بولہب ان کا دشمن تھا لوگو بہت داغدار اس کا دامن تھا لوگو جو تھا شعب طالب پہاڑی کا درہ عرب میں ہراک ست تھا اس کا چرجا کہ بیزار تھے شہر کی زندگی ہے يبيں اہل بيت آ كے تقبرے خوشى سے یڑا دین پر بے کسی کا جو ساپیہ بڑا سخت دور اہلِ ایماں یہ آیا

## شعب ابي طالب كي سختيال

﴿ أَحَسِبَ الْنَاسُ آنَ يُتُنرَكُوا آنَ يَقُولُوا آمَنَ اللَّهُ وَكُوا آنَ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمُ لاَ يُفَتَنُون (عنكبوت ٢) ﴾ قريش ال طرف غله آنے نه ويت كه برونت تخت الى كا گرانى كرتے اگركى شے الى طرف لے كے چاتا تو خود ہو لہب الى كو دھ كانے لگا

کھن مرحلہ تما ہے فاقہ کش کا نی کی محبت سے سب مطمئن شے مر نامرادی سے واپس وہ آنا کہ فاقول ہے ہو جانا پھر کی مورت عرٌ بھی اٹھالیتے تھے اپنا خخر سکوں اینا اُمّت کی خاطر وہ کھوتے كه وهات تصفوداين جال يرغضبوه خدا کی رضاعقی کہ دکھ سارے سہتے کہ مائیں تھیں مسرور حق کی رضا پر وہ کھاتے تھے اکثر درختوں کے پیتے كه بيردين والے تھے ايمال كے كيكے اسے کہتے ہیں سیا ایمان دیکھو غدا خوش ہے صابر یہاں تم کو یاکر کہ ویمک نے جاٹا ہے وہ عہد نامہ نقظ نامِ الله باتی ہے اس میں کہاں ہیں سبھی دستخط کرنے والے کوئی جاکے ان کو بہاں تھینے لائے

بیاروں کا بیہ درہ اک قلعہ ساتھا خدا کی حفاظت سے سب مطمئن تھے ہرن لانے حمزہ کا جنگل میں جانا تزینا وہ بچوں کا مچھلی کی صورت عليٌّ طيش كو تقام ليتے تھے اكثر نبی کی تسلی سے خاموش ہوتے نہ کرتے تھے شکوہ کوئی بے سبب وہ تسلی ہے سو جاتے تھے بھوکے بیچے ترس کر وہ جال این دیتے خدا پر نہ یوچھو گزرتے تھے کس طرح کمجے اس طرح سہ سال فاقوں میں گزرے عجب ان کی ہے صبر کی شان دیکھو خبر ہاتنب غیب نے دی ہے آکر رہے گا نہ اب ظالموں کا زمانہ ہر اقرار کی اب تلافی ہے اس میں نی کے چیا کیے کی سمت آئے کہا، کوئی اب عہد نامہ وکھائے که دیمک زوه اس عبارت کو بایا ابوجہل تھا لوگو آیے سے باہر بگاڑے کوئی کیا، خدا کی ہے مرضی جو باقی ہے، باقی رہے گا وہ آخر لیا اینا رستہ جو ان کے دکھوں نے که دسوال برس تھا نبوت کا پیارو نبی جی ہوئے اس گھڑی بے سہارا وه خاتون جنت، چہیتی نبی کی کوئی دوسری الیی نی نی کہاں تھی وه هر رشتے ناطے کا نعم البدل تھیں خدیجہ " بنیں ان کی آتھوں کا تارا ملی تقی انہیں دین و دنیا کی دولت دل مصطفلٌ پر تھا پھرغم کا سابیہ خوشی کا بہانہ بنی مرگ طالب که گونجا فضاؤں میں باطل کا نغمہ کندیں فربیوں کی ڈالی گئیں پھر نئی، شرکی راہیں نکالی گئیں پھر

ابوجهل دور ا موا خود ہی آیا جھکے شرم ہے کافروں کے سبھی سر بطے گی نہ چھوٹ کے آگے کسی کی جو فانی ہے، فانی رہے گا وہ آخر تو لی چین کی سانس اب مومنوں نے خدا کی بیہ مرضی میاں تم بھی دیکھو پچا بر ہوا موت کا جوں ہی حملہ خدیجیہ متنی اک یارسا نیک بیوی شريکِ غم و رادتِ دو جهال تقی خدیجیهٔ ہزاروں مسائل کا حل تھیں نی کے لیے تھیں جو واحد سہارا خدیجہ کی آغوش میں آئی رحمت أنبيس آگيا اب خدا کا بلاوا قَرُ شیوں کی خاطر تھی کیا مرگ طالب ذرا كفر كا سر جوا اور اونجا

(يَارَبَ، صَلَّ وَسَلَّمَ دَاثُمَا أَبُداً ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلِّهِمٍ ﴾

### معراح كاواقعه

#### (۸ تا ۱۱ نبوی مختلف اقوال)

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِى اَسُرَىٰ بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ الْمُسْجِدِ الْآفِصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ آيُلِتَنَا إِنَّهُ الْمَسْجِدِ الْاقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ آيُلِتَنَا إِنَّهُ الْمَصِيدُ وَ (بنى اسرانيل ١)﴾ هُوَ الْسَمِيعُ الْبَصِيدُ و (بنى اسرانيل ١)﴾

تو تصویر قرآل ہوئے اب نبی می مہینہ رجب کا تھا وہ اے عزیزو کہ تھا اُمع ہانی کے تھریر قیام اب تو جريل آ پنج بعد از اجازت کیا جاک کعے میں حضرت کا سینہ تھا تھر پور ایمان و عرفان ہے وہ نی نور کے ایک دریا میں ڈویے بیہ شعلہ تبھی اور تبھی بیہ شرر تھا یمی حسن آغاز معراج کا تھا یمی تھی مشیت یہی رب کی مرضی ملا اب نبی کو امامت کا درجہ جو الله کے مہماں ہوئے اب نبی جی نبوت کا جو سال دسوال تھا پیارو ہوئی رات نظروں سے غائب تھی شام اب ہوئے نیند میں غرق بعدِ عبادت علے آپ کو لے کے وہ سوئے کعبہ أنثريلا كيا اك طبق سينے ميں جو كيا بند سينہ ، مہك أشھ لمح بُراق آنکھ تھلتے ہی اب جلوہ گر تھا فلک کی طرف وہ براق اُڑ رہا تھا سواری براق حسیس آپ کی تھی أَرُّا أَرُّ كَ بيت الْمُقَدِّسُ وه پهنچا

تو پیچھے نی کے سبھی انبیاء تھے ہواؤں نے گایا خوشی کا ترانہ ستاروں نے چومے نی کے قدم اب کہ موجود اس جا یہ آدم صَفی ستھے کہ انسانوں کے باپ آدم صفی ہیں كداب دست بسة فرشتے ہوئے سب کہ بائیں طرف بس عذابوں کا گھر تھا ہوئی سکی عیسی سے پیچان پیارو ملاقات بوسفٹ ہے جی کھول کر کی تھے پنجم یہ ہارونؑ رب کے پیمبر کہ تھا ساتویں پر براہیم کا گھر سعادت تھی الیی بلندی یہ پہونیے کہ بیہ پیر ہی سدرة المنتبیٰ تھا فقط قابَ قُوْسَيْن كا فاصلہ تھا حجابات جو درمیاں تھے، اٹھے سب نی جی بلیث آئے موی کے یاس اب یہ أمت كومشكل ہے، جائيں دوبارہ

امامت یه فائز نبی جی تھے آگے ہوئے جانب عرش حضرت روانہ خوش سے فضا کی بھی آئکھیں تھی نم اب اِقدم چرخِ اول یہ تھے اب نی کے الیہ مانو کہ وہ سب سے پہلے نی ہیں ملےآپ آدم سے بڑھ کر گلے اب مسرت کا دائیں طرف بام و در تھا نی جی گئے چرخ دوم یہ لوگو محے تیسرے آساں پر نی جی تھے موجود ادریس چوتھے فلک پر المحانه تھا موی<sup>ا</sup> کا چرنے ششم پر نی سارے نبیوں سے ملتے ملاتے جہاں پیڑ بیری کا اک خوشما تھا فلک کے سفر کا عجب مرحلہ تھا ہوا ہمکلام اپنے محبوب سے رب نمازیں ہوئیں فرض ہم پر پچاس اب کلیم خدا نے کیا تب اشارہ

#### (ہمارے نبی اللہ

مستخفن ہے، اگرچہ ہے بیرمرضی رب لمی بیج وقتہ نمازوں کی نعمت جمال خدا دیکھا آنکھوں سے اپنی کہ جنت جہنم کے نظارے وکھے کہ پھر اُم ہانی کے گھریر نبی ہے کیا ضوفتاں حق کے ہر سلیلے کو خطاب أن كا صدّيق أكبر بجا تعا نی ہر اُسے یک بیک آیا غضہ فلک ہر نبی کو بلایا گیا تھا

نمازوں میں کروائیے گا کی اب خداوند نے کی نبی کی اعانت تحسی کی نہیں ، تھی بیہ قسمت نبی کی حسيس باغ بھی ديکھے انگارے دیکھے ملیك آئے عرش بریں كی حدول سے سناتے تھے معراج کے واقعے کو یوں رتبہ ابوبکڑ کا بڑھ گیا تھا ابوجہل نے جب سنا سارا قصہ بھلا بیہ شرف کس کو حافظ ملا تھا

#### (يارب، صَلّ و سلِّم دائما ابدأ على حبيبك خير الخلق كُلْهِم)

## نبی کاسفر طائف (۱۰ نبوی)

يبال راج نفا ظالمون كا بميشه خدا کی وہ ہروم عطا جائے تھے انہیں میں پیمبر کوئی ایک تھہرے ني دين كالے كے پيغام نكلے ليا ول ميں اللہ كا نام، نكلے

رئیسوں کا تھا شہر طائف انو کھا رئیسی کا ایبا صلہ جاہتے تھے تمنائقی ان میں ہی قرآن اترے ای بات پر بی حمد تھا نبی سے انہیں وشمنی تھی ہر اک امتی سے

کہ لوگوں کو اللّٰہ کی یا تیں بتا تیں نی سے برے رعب سے پیش آئے که دیں اس کا خود ایک دلدل ہے لوگو حلے بس نو و بوار کعبہ بھی ڈھادے نبی کیا یمی اک خدا کو ملا ہے حتہبیں مان لیں گے جو اس سے ملا دو جو تیرا ہے پیغام وحدت، ہے جھوٹا ہر اک سمت تھے دشمنوں کے فسانے کہ طا کف میں سب کفر کی ذات کے تھے ہلے شہر میں وعوت حق کو لے کر شریروں کو بہکا دیا تھا تھی نے یوں اندر کی حیوانیت جاگ آھی که طا نف میں سوغات تھی پیخروں کی بنا اُس کا تن کچروں کا نشانہ بدف بن سمجئے تھے وہی ظالموں کا وہ سینہ جو نورِ خدا کا تھا مسکن کہو سے ہوا تربہ تر اُس کا دامن جنہیں چوم کر جھومتے تھے فرشتے

محمہ نے نیکی کی سمتیں دکھائیں کمینوں نے کرتب نہ کیا کیا وکھائے کہا ایک نے، یہ تو یاکل ہے لوگو یہاں سے کوئی آج اس کو بھگادے بتوں کو جو پوجوتو سب کھے برا ہے خدا ہے جو کوئی تو ہم کو دکھادو کہا، مان لے دین ہاشم ہے سجا نی نے سے مبر سے سادے طعنے یجاری وہاں سب صَنَم لات کے تھے مُحمَّ خدا کے تھے سے بیمبر دیا حق کا پیغام سب کو نبی نے شرریوں کی شیطانیت جاگ اٹھی نی جی یہ برسات کی پیخروں کی وہ جس نے چمن کو مہکنا سکھایا وه بازو سہارا تھے جو مفلسوں کا وه پاؤل جنہیں چومتے تھے فرشتے زمیں پر عجب اک قیامت سی آھی كه دشوار اك أك قدم كا نفا افعنا ہوئے بند دروازے سب روشنی کے تو سورج کا چمرہ فلک بر مجمی فق تھا یں کر محمہ یہ روتے تھے پھر بكرت كمين انبيل بحر الفات بلاؤ خدا کے جیتے تهمیں آج اپنا پیمبر ہی مانیں لیٹ آئیں ہم یر ہارے ہی پقر جو ہم کہتے ہیں عمر بحر وہ کرو تم خدا سے کہو، آئے تم کو بیجالے محم نے دیں، ظالموں کو وعاکین تنے مجروح تحمین زخموں کو کھاکر

وہی طلتے جلتے ہوئے چھلنی چھلنی ہوا جمع تعلین میں خون اتنا لہو میں نہائے تھے کیڑے نی کے نی کا جو یلغار سے سینہ شق تھا فرشتے بلکتے تھے خونیں تھا منظر جو حملوں سے تھک کرنبی بیٹھ جاتے اڑا کر نداق پیمبر یہ کہتے كوئي معجزه اب دكھادو تو جانيں نی ہو اگر تم دکھادو بیہ منظر کرو قدر ان کی بنوں سے ڈروتم ہمارے شکنجے سے تم کو چھڑالے عجب بین میر و رضا کی ادائیں وہ رحمت کا احساس سب کو دلاکر

## سفرطانف (ضمیمه)

لِ نِی میں انبیں ڈھونڈ اطائف کی اک اک گلی میں ا نے جو دیکھا تو خوں زیر کی چشم برنم میں آیا

چلے ابنِ حارث تلاشِ نی میں نی جی کوخوں میں نہائے جو دیکھا



جنت المعلى مين سيده خديجه الكبري كي قبرمبارك



لِطایا حدِ نخلہ میں خود ہی لاکے وہاں پر ہر اک زخم دھویا نی کا تمتمی کوشش کہ خوں اور بہنے نہ یائے جہاں زخم تھے پٹیاں باندھتے تھے كريس ظلم كفار لييش خدا اب نہ باقی رہے کفر میں کوئی دم خم نہ باتی رہے کفر کا کوئی ہمدم كه ظالم توگر نه باقي ربيل اب میں دھرتی یہ رحمت کا ہوں سایا لوگو میں قہر وغضب بن کے آیا نہیں ہوں سنسمى روز تھامیں گے خود حق کا دامن کہ اسلام لائیں گی آئندہ نسلیں ہیں یہ بے خبر، کیوں تابی کو لاؤں کرم ہو خدایا ہو شخشش خطا کی کہ ان کے دنوں ہے مٹادے جہالت کے قوم جابل کو چشم بصیرت کھل جائے ان پربھی کے کی حقیقت

اٹھاکر نی جی کو کاندھوں یہ اینے جہاں تھا نہ سایہ کسی آدمی کا بدن میں جمعے سنگ ریزے نکالے محبت تھی، ہر درد کو جانتے تھے کہا یہ نی سے کریں بددعا اب برب لے زمیں اہلِ طائف کو یکدم فلک آگ برسائے طائف یہ چیم ازمیں پر شمکر نہ باقی رہیں اب یہ سن کر نبی جی نے فرمایا لوگو یہاں بے اوب بن کے آیا نہیں ہوں اگرچہ ہیں یہ دین کے آج دیمن خبیں کوئی غم، جو بدلنا نہ جاہیں وعا کیسے تیمِ البی کی مأتکوں ائی نے خدا سے بس اتن دعا کی وعا بس یبی تھی ، عطا ہو ہدایت یں انجان ہیں، تومعاف ان کو کردے کھیرت بھرے مل ہیں صاف ان کو کردے

### (ہمار ہے نبی ﷺ

صدافت بھری اک نئی زندگی دے تورحمت کے پھول ان پہ برسادے مولا

انہیں آج ایمان کی روشی دے یہ نادان ہیں سنگ باری کے شیدا

### (يَارَبَ، صَلَّ وَسَلَّمَ دَائُمًا ابداً عَلَى حَبَيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ)

# يمن اورييرب (مدينه) والول كاليمان لانا

(۱۱/ ۱۲ نبوی)

نو تبلیغ کا اک نیا جذبہ لائے نی ان کو پیغام باری ساتے وہ ساتھ اینے فرمانِ حق لے کے جاتے مقدر اے اس طرف تھینچ لایا کہ باتوں میں ہرگز نہ آئے نی کی تو ایمان لایا وہ فوراً خوشی سے تو پھيلايا دين مبيل كا أجالا پیام دسالت یہ ایمان لائے یڑے ان یہ اسلام کے زم سائے وہ مشعل ہتھے ایمان کی روشنی کی ہراک کے لیے ہے دعاان کے لب پر

محمرٌ جو طائف سے کے کو آئے تجارت کی خاطر قبیلے جو آتے قبیلے خوشی ہے جو ایمان لاتے یمن سے طقیل ایک شنرادہ آیا قُرُ شیوں نے بہکا دیا تھا اسے بھی سنیں اس نے آیات ِ قرآل نی سے مشرف به اسلام ہو کر جو کوٹا شوّید و اِیاسِ مدینه بھی آئے یمن اور مدینے سے جو لوگ آئے محدً میں یائی نشانی نبی کی ہے وحدانیت کی صداان کے لب پر

(ہمارے نبی ﷺ

كه تھا اہلِ دولت ميں جرحا ني كا مدینے میں بھی دین حق کا اثر تھا التبلے یہاں اؤس و فرزنج کے تھے جو وه شخصے اہلِ دل ، اہل اموال لوگو اُحقیقت میں پیرِ سے تھے جو قبائل تنصے مدت ہے بس خانہ جنگی کے قائل موا کرتے تھے بھائی بھائی میں جھٹڑے کہ تھے واقعی ان کے جذبات اندھے قبیلوں کو لڑواتے رہتے تھے اکثر يبودي جو تھے معتبر اور برز تھا یاس ان کو ایمال کی الفت کالیکن وہ لاچ نہ رکھتے تھے دولت کا لیکن خدا اور نی کے ہوئے نام لیوا دلول ہے مٹا ڈالا نقشہ بتوں کا که تھا بچہ بچہ بھی قرآں کا شیدا نی کا مدینے، یمن میں تھا چرجا وہ جلتے تھے نام محم سے دیکھو یبودی تھے قائد مدینے کے لوگو كه بيغام اسلام كا تھا نرالا عرب میں ہوا دین کا بول بالا

# مكه ك مسلمانول كي بجرت مدينه (١١٠٠)

پربیٹال تھے کے میں ایمان والے ستم ہوتے ان پر بہت ہی زالے محمد کمہ نے ہجرت کی دے دی اجازت صحابہ کو تھی بس مدینے کی جاہت سکون و مسرت مدینے میں ہر سو وہاں تھی محبت کی لوگوں میں خوشبو صحابہ پہ تھا تھ کے کا دامن مدینہ تھا ان کے لیے مثل گلشن یہاں سانس لینا بھی مشکل ہوا تھا مدینہ میں اصحاب کا دل لگا تھا

کہ مکہ ہے محویا فر شیوں کی دلدل وطن سے بھلا اینے، منہ کیے موڑیں که کافی تھا ان کو نی کا سہارا ہوئی ظالموں کی تمنا بھی پوری نہ تھا مشرکوں کی خوشی کا ٹھکانہ مصیبت سے کے کی آخر نیچے وہ یر بیثال تھے وہ کافروں کے ستم ہے اجازت نی جی سے یائی نہیں تھی یہ سوچا کہ قتلِ محمر ہے آساں مٹادیں گے نام اب رسولِ خدا کا کہ ایماں کی قوت بڑھی جارہی ہے تحمسی دن نہ کعبے کے بت ٹوٹ جائمیں ہوئے جمع سارے قبیلوں کے آقا وه بوڑھا تھا دشمن رسولِ خداً کا انہیں دین کے ارتقا سے تھی رنجش تحمّی تقریر کفار یا زهر شیطال تھیں بوڑھے کی باتیں نہایت سانی صحابہؓ کو بیہ فکر رہتی تھی ہریل اکیلا محمر کو مکہ میں حصوریں صحابه کو تھا حکم ہجرت ہی پیارا ہوئی جو نبی سے صحابہ کی دوری تے اصحابؓ سُوئے مدینہ روانہ حبش اور مدینے میں جاکر بے وہ صحابة برے مضطرب تھے الم سے علی اور بوبکر دونوں تھے باقی کرے کون اب کافروں کو پریشاں قرشیوں کا بیہ باہمی مشورہ تھا لبول برہزاروں کے ذکر نی ہے نه ہم ایک دن کفر ہے جیموٹ جا کیں ہوئے یُزم تدوہ میں سارے اکٹھا یہاں نجد کا ایک مہمان بھی تھا ہوئی قتل احمہ کی پرزور سازش كھٹكتا تھاان سب كى نظروں ميں قرآ ل نظر آئی تجویز میں سب کی خامی

وہ اک بات بوجہل نے جو بتائی وہ بوڑھے کے دل میں بھی جا کر سائی

کہ اک اک توی ہر تعبلے سے چن لو کوئی کنبہ باتی نہ رہ جائے دیکھو

محمر پہ تلواریں کیدم چلیں گ نہ باتی رہے زندگ اب نبی ک

نی کا بدن گئڑے کو ہوگا تو پھلے گا پھر بت پرتی کا سابہ

کریں ہاشمی خوں کا دعویٰ جو ہم پہ تو ہم ان پہڑو ٹیس گے اک برق بن کر

یہ تجویز سب کو پہند آئی لوگو کہ ہوتا ہے کیا آگے آگے یہ دیکھو

## شب ہجرت

﴿ وَإِذْ يَمُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوالِيُثَبِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْ يُخرِ جُوكَ (انفال ٣٠) ﴾

رات آئی فضاؤں میں ظلمت ہراک سمت چھائی نہیں تھا کہ تھا نیند کی گود میں سارا مکہ یک جانب اندھیرے تھے ہرایک جانب پہ تھہری کھیرے تھے ہرایک جانب پہ تھہری کھی رات کی سانس بھی اکھڑی اکھڑی اکھڑی روال تھے کہ کے دامن میں فتنے جوال تھے ، روال تھے کہ کے دامن میں فتنے جوال تھے ، ہوئی تھی کہ اک خوف کی لہر جاری ہوئی تھی ۔ یوں میں درندے بھٹلتے تھے پچھ، گھائیوں میں ۔

ٹلا دن کا ہنگامہ، پھر رات آئی
کہیں کوئی جگنو چیکتا نہیں تھا
خموش کے پہرے تضے ہرایک جانب
نظر چاند تاروں کی کے پہ تھہری
فضاؤں کی آنھوں سے آنسورواں تنے
پہاڑوں پہ ہیبت سی طاری ہوئی تھی
تھا سناٹا کے کی سب وادیوں میں

(1-7) سیھوں کے کمروں میں ممرتھا اندھیرا اٹھے تھے وعا کے لیے ہاتھ ان کے نگاہوں میں تھا اُن کی ہجرت کا منظر خداوند کا حکم ہجرت سایا علیؓ کو حفاظت کی خاطر دعا دی کہ مویٰ و داؤد نے کی تھی ہجرت ہے ہجرت نی کے لیے فرض سمجھو مددتم کو ہے آج میرے خدا کی مجھے فخر ہے تم بھی شیر خدا ہو یقینا وہ مایوس لوٹیس کے آخر کہ ملواروں پر چل کے جاتا ہی ہوگا کہ میں آج ہجرت یہ جانے لگاہوں تمہارا بھی ہوگا مدینہ ٹھکانہ ملا آج رحمت کا بستر علیٰ کو علیٰ کی حفاظت کی رب سے دعا کی کہ تھا ان کے سریر خدا کا بی سابیہ انہیں کفر کی آج بروا نہیں تھی

پیمبر کے گھر میں دیا جل رہا تھا مصلے کے اور پیمبر تھے بیٹھے ادا کی نماز اور اُٹھے پیمبر نی جی نے پہلے علیؓ کو جگایا نی جی ہوئے شہر بیژب کے راہی ہے ہجرت میں، دین محم کی عزت ہے سب کے لیے دین اسلام لوگو یوں ہمت علیؓ کی نبی نے بوھائی ہیں تکواریں اطراف اس گھر کے دیکھو مجھے قتل کرنے جو آئے ہیں کافر مجھے حق کی منزل کو بانا ہی ہوگا امانت سیھوں کی تمہیں دیے ریا ہوں ہر اک کو امانت ادا کرکے آنا پیمبر نے دی اپنی جادر علیٰ کو نی کے انہیں اپنی جاور اڑھا دی علیؓ کو خدا کے تھروے کٹایا به حکم خدا تھا نڈر ہتھے علیؓ بھی

ممر بند تھا جاروں جانب سے رستہ لگا تھا شیاطین کا سخت پہرا ہر اک سمت تھا ظالموں کا بسرا ہتھے غصے میں تلواروں کے ساتھ آئے وہ تکواروں کے درمیاں نکلے دیکھو طے نیم شب کو نبی ایے گھر ہے تو پٹی بندھی آتکھوں پر تیرگی کی دھری رہ گئیں ساری تدبیریں آخر تو آگے نکل ہی گیا نورِ وحدت امنڈ آیا ان کی نگاہوں میں ساگر منور ہوا آئینہ آئینے سے چلیں ساتھ دونوں انہیں ہیہ بتایا کہ جلدی میں سامان باندھا سفر کا لقب 'ڈوالنِطاقین' کا اسا نے یایا محمہ کے ہمراہ تھا نیک ساتھی یہاں گرچہ کپنجی تھی کلفت زیادہ یہ سب تھا خدا کی مدد سے عزیزو

نی نے کیا کوچ کا اب ارادہ تھا اطراف کھر کے تعینوں کا گھیرا ورازوں سے جھانکا نی نے تو دیکھا نی کے لہو کے تھے کفار پیاہے رسالت كوكيا خوف باطل تفا لوگو تلاوت وہ 'یٰس' کی کرتے کرتے نظر کیا بڑی کافروں یر نبی کی سنخیخی ره گئیں ساری شمشیریں آخر یر می ان کی آنکھوں یہ جب خاک<sup>ے عظ</sup>مت رسولِ خدا کینچے صدیق " کے گھر خوشی سے نی کو نگایا گلے ہے ابوبكرٌ كو حكم ججرت سنايا تھا بنت ابوبکر کے یاس توشہ کی خدمت ذرا، اب اوب رنگ لایا جو کے سے نکلے تو تھی رات باتی نی کو تھی کے سے الفت زیادہ نکل آئے باطل کی حد سے عزیزہ

کہ ساتھ ان کا چھوڑ ایکا بکے خوشی نے ترا دامن یاد برگز نه مچوتے كه حق بات بھى اب نہيں كہنے ديتے برتی تھی رحمت کی ہر لمحہ شبنم ت يتم كيلي، تما يُرخار رسته می تھی ابوبکڑ کے دل میں بلچل تو صدیق نے بڑھ کے ان کو اٹھایا کہ آتھ بھرے دونوں لب توریر اب کیا بند سب روزنوں کو وہاں کے کہ تھبرے وہیں بار دونوں خدا کے حَیکنے لگا غار کا ذرہ ذرہ كتقى مصلحت اس ميں قدرت كى بھائى تماشا ذرا قاتلول کا بھی ویکھو یریثال ہوئے تھے پشیمان کافر کہ لیٹے تھے گھر میں خدا کے بھروے تھا نورسحر خندہ زن کافووں پر تو ان کے غضب میں بروا جوش آیا نظر ایک کعے یہ ڈالی نی نے كها، اے حرم! بين جدائى كے ليے کیں تیرے مجھ کونہیں رہنے دیتے یہ کہہ کرنی آگے برھتے تھے ہردم پڑھائی بڑی سخت تھی لمحہ لمحہ نی کے قدم چوٹ کھاتے تھے ہریل جو زخی نی جی کے پیروں کو یایا ہوا ختم تھوڑا سا ان کا سفر اب ابوبکر جب غار کے اندر اترے کئے نکڑے چسیاں وہاں کچھ عیا کے مقدر عجب ثور كا جاگ الما تھی تاریخ پہل یہ ہجرت کی بھائی ہوئی صبح سورج نکل آیا لوگو نی کو نہ یاکر تھے جیران کافر علیٰ آج شمشیروں کے سایے میں تھے جھے شرم سے اب لعینوں کے تھے سر محمر کو غائب جو بستر ہے پایا علی کا فروں کے تضے زینے میں کچھ دہر تصے شعلوں کی مانند چیرے بھی دیکے یہ گرتے گئے آپ اپنی نظر میں کہ اک دوسرے پر جھڑنے لگے تھے به تجویز اب متفق سب میں تھہری وہ انعام میں اونٹ سو یائے گا اب کی لے کے ہتھیار ساتھ اینے نکلے مگر ہو کے مایوں واپس وہ آئے کئے، ہاتھ خالی وہ کھے کو لوٹے مُحَدُّ مُّرُ مُكُرانِے لِگے تھے سمجھ لو عزیزہ ہے کی روایت دہانے یہ مکڑی نے جالا بُنا تھا نی کے کہا ساتھ ہے رب ہارا

علیٰ کو کیا قید کھیے میں کھے در محے پھروہ مدیق کے تھر لیک کے ابوبكر مجمى غير حاضر تتھے گھر ميں وہ یا ہم دگر خود جھکڑنے کیے تھے نے ڈھنگ سے قتل کی فکر اُبھری محرَّ کو جو بھی پکڑ لائے گا اب کٹی ہا ہو کرتے وہاں رہ گئے تھے یماڑوں کی وادی کے چکر بھی کائے کئی غار کے جو دہانے یہ پہنچے ابو بکر اطل سے گھبرا گئے تھے یہ کہتی ہے اس باب میں اک حکایت ای واسطے نورِ حق حصیب گیا تھا ابوبكرٌ كو جب نظر آيا خطره

(يَارِبُ، صَلَّ وَسَلَّمَ دَائَمَا ابْدَا ﴿ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلُّهُمٍ)

ا - لاتَحُزَّتُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا (تُوبِه ٣٠)

# مدینے کا رستہ اور عرب کی دھوپ

اندهیرے کو کیا ہو خبر روشیٰ کی رما ان یہ ہر نحہ فضلِ الٰہی تو حکم خدا کوچ کرنے کا آیا ہوا حسب ارشاد خدمت میں حاضر خبر کوئی آنے کی لیکن نہ چھوڑی سفر ناقہ ہے طے ہو آقا ابھی سے اسے مفت میں کیے لوں یہ بتاؤ ندسر برکسی کے مجھی ہوں گے ہم بار ذراتم بھی شانِ خودی ان کی دیکھو رسول خدا کی ہوئی اب سے ناقہ کہ ہمراہ عامر کے تھا ایک رہبر ہو ملاح جیسے سفینے کی جانب كڑى دھوپ كا تھا سفر د كميے ليج کڑی دھوی تھی قافلہ بھی رواں تھا

نہ یائی نشانی کہیں بھی نبی ک رہے تین دن نور میں دونوں ساتھی یروا غار برچونظی شب کا جو سامیہ غلام ابوبكرة، تھا نام عامر وہ ہمراہ لے آیا ناقے کی جوڑی کیا عرض ہوبکڑ نے سے نبی سے نی نے کہا قیمتِ ناقہ طے ہو خدا کا بی احسان ہم لیس گے اے یار دی ناقہ کی قیمت محمہ نے لوگو سنو اے میاں نام ناقہ تھا قصویٰ سواری کی دونوں نے ناتے کے اوہر چلا قافلہ اب مدینے کی جانب منى شب ، بوئى دوپېر د كمير يليج خدا کا بڑا سخت بیہ امتخال تھا

کہ جلنا تھا صحرا کا اک ایک منظر

برسی تھی آگ آسانوں سے لوگو

تو کانٹے نی کے قدم چومتے تھے

تو ہوبکر پانی کے لانے کو نکلے

اسے لاکے فورا نبی کو پلایا

مدینے کی جانب ہید دونوں رواں تھے

سفرے تھے دونوں کے تن پُور بے عد

پیمل جائے تھےدھوپ میں سارے پھر
زمیں سے نکلتے تھے انگارے دیکھو
مسرت سے سارے شجر جھومتے تھے
جو پھر کے سائے میں آقا تھے تھمرے
لیا دودھ چرواہے سے تازہ تازہ
ہوئی دھوپ ملکی تو نکلے وہاں سے
مدینہ نگاہوں سے تھا دُور بے حد

# شراقه نبي كى تلاش ميں

کہ لیچا گیا ان کو وعدوں کا لالج محمر کی اک ایک بل جبتو تھی نبی جی کو وادی میں، صحرا میں ڈھونڈا بیہ تنبیبہ اس کی سمجھ میں نہ آئی تو گھوڑے کے ہمراہ اس سمت لیکا تو تموار کو میان سے اپنی کھینچا وہ سمجھا نبی پر ہے بیکار حملہ ممر دہ برابر تذبذب ہی میں تھا لعینوں کے دل میں تھا اونٹوں کا لائج شراقہ کو انعام کی آرزو تھی تلاش نی میں وہ گھوڑے پہ نکلا نکلتے ہی گھوڑے نے ٹھوکر جو کھائی محمہ کا جو قافلہ اس نے دیکھا خمار اس کے سرمیں جوسو اونٹ کا تھا نہ کر پایا حملہ گرا اس کا گھوڑا نہ کر پایا حملہ گرا اس کا گھوڑا شراقہ کی خاطر تھا نیبی اشارہ

تنمی نفرت بھی اسلام سے اس کو بے حد کیا قتل احماکا اس نے ارادہ دهنسا دهرتی میں تیز رفتار محورُا سراقہ کے دل ہر ہوا خوف طاری ہوا دیکھو شرمندہ دشمن نبی کا

لگاوٹ تھی انعام ہے اس کو بے حد چڑھا کھوڑے ہر پھر جہالت کا مارا جو دوڑایا، دوڑا وہ لاحار محوڑا ني كى حفاظت تقى الله كو پيارى گرا ہاتھ سے یک بیک اس کا نیزہ

# حضور مستحي پيثيين ڪوئي

لیک کر، لیک کر، چک کر، ہمک کر تو كينے لكا اب تؤب كر وہ جابل گناہوں سے کرلوں گا اب میں کنارا مرے حال پر رحم تھوڑا تو کیجے کہ عامر ہے لکھوادی تحریر فورأ تو کیوں کر کہوں عبد و پیان والا ترے ہاتھ میں ہوں گے کسریٰ کے نکن کہ تھنے سے کچ کیے میہ غیبی صدا کے سراقہ کو قسمت نے بیہ ون وکھائے عمر کے زمانے میں کنگن بھی یائے

یکارا محم کو اس نے لیک کر اڑے ہوش آکر نبی کے مقابل خطا بخش دیج مری اب خدارا مجھے امن کی ایک تحریر ویج نی جی نے تھاما مروت کا دامن کہا جب نہیں ہے تو ایمان والا تخاطِب ہوئے اس سے فرمایا فورأ نی کے یہ الفاظ مُعْجِز نما تھے نبی کا سخن سیا تغهرا عزیزه جو مرضی غدا وند کی تھی۔ وہ جانو محمر کی اک ول میں تصویر لے کر کہ فرمانِ حق کو کلے سے لگایا لَقَفْ، مُدْنَجِه اور مُرْ جِحْ ہے گزرے حَدابِید میں سستانے کو بھی وہ تھہرے گرفناری کو آگیا تھا بُریدہ تقے صحرا نور دی ہے بس ان کے رہتے وہ لائج میں انعام کے آگیا تھا اسے اہلِ مکہ نے بھڑکا دیا تھا کہ یا ہی گیا اینے رب کی رضا کو مبافر نے پھر طے کیا رائے کو محمر کے جھنڈے ہے پھراس کو ہاندھا تو الله أكبر كا نغمه بهى مونجا كه اعلان امن و صدافت تفا لوكو تھا جھنڈا خدا کی ہدایت کا جانو بیہ جھنڈا تھا انسانیت کی بٹارت تہیں ان کا دامن مروت سے خالی لبول پر ہے ان کے شب وروز قرآں

سراقہ پلٹ آیا تحریر لے کر نی نے سنر اینا آھے بردھایا نی سخت جال تیزرد ، مجتهد تھے حَدابِد، أُذَاثِر و رابعُ ہے گزرے انجمی قافلہ راہ میں تھا نبی کا تھے ستر بہادر جو ہمراہ اس کے بُريده جو سردار تھا قافلہ كا وہ وی الٰہی ہے ناآشنا تھا نی سے ملا اور مسلماں ہوا وہ لیا ساتھ ستر کے وہ قافلے کو بریدہ نے اپنا عمامہ اتارا ہوا میں جو لہرایا اسلامی حجنڈا بيه حجندًا نشان محبت نها لوگو تھا جھنڈا اخوت، رفاقت کا مانو بیہ جھنڈا تھا وحدانیت کی شہادت محمد نبی بے کسول کے ہیں والی محمر کے ہمراہ ہے تور ایمال

### (یارب، صلّ و سلّم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلّهم)

# قباميں قيام

### ﴿لَمَسُجِدٌ أُسُّسَ عَلَى النُّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنُ تَقُومُ فِيُدِهِ (توبه ١٠٨)

تھی امید، ہول کے یہاں آپ حاضر كه آئے گا اس سمت اك بدر كامل انبیں رحمت دو جہاں کی طلب تھی کہ سب منتظر تھے برجی بے قراری بلیث آئیں اب عید کی ساری گھڑیاں ہیں صِد یق مجھی ان کے ہمراہ بارو وہ لے کر دلول کا سرور آگیا ہے صدافت کے طالب، رسالت کے طالب تو اک نعرہ اللّٰہ اکبر کا گونجا قبا میں کئی روز تک تھہرے آ قا

تڑیتے تھے وہ روئے انور کی خاطر نگاہوں میں حسرت کی تھیں شمعیں جھلمل تضور ميس تضوير شاو عرب تقى نه دن کا سکول اور نه راتوں کی باری ہوئیں مختصر دید کی ساری گھڑیاں تسی نے خبر دی نبی آئے دیکھو اٹھا غل نبوت کا نور آگیا ہے چلے آئے سارے زیارت کے طالب قبا والول نے دیکھا نورانی چ<sub>جرہ</sub> یرا سب یه احمهٔ کا نورانی سایه اکٹھے ہوئے سب مہاجر تا کے کہ بیددوست تھےسب رسول خدا کے علیٰ کمہ ہے پاپیادہ نکل کر چلے آئے ارضِ قبا تک سنجل کر

(ہمارے تبی ﷺ

قبا میں تواضع ہوئی خوب ان کی مسافت متمی ان کے کیے تین دن کی امانت اوا کرکے آئے تھے سب کی كه مكه ميں تھےوہ حفاظت میں رب كی وہ ہمراہ آئے تھے حق کی رضا کے کہ یاؤں تھے سوجے علی مرتضیٰ کے اٹھائی علیؓ نے سفر کی صعوبت ہے سب تھا رسول خدا کی بدولت پیمبر نے ویکھا نکل آئے آنسو علیٰ کو نہ تھا اینے زخموں یہ قابو محد نے مسجد کی بنیاد ڈالی بنی پھر وہ مسجد بردی ہی نرالی کی ہوگئی آج مید کی یوری یہ بنیاد برہیز گاری کی تھہری ہوئے شاہ والا بہاں سے روانہ ہر اک کے لبول یہ تھا حق کا ترانہ ميسر متحى باد خدا راست ميس نمازِ جمعه کی ادا رائے میں

# مديبنه ميں حضور کی آمد

نظر آیا سب کو محمدٌ کا چیرہ براک لب یہ تھ بس رسالت کے چریے کہ بچ دھج کے جتنے تھے نجار آئے کہ خوشبو کو لانے گئی تھیں ہوائیں صفیں باندھے انصار تھے آگے آگے بخطکے جارہے تھے پدر بھی پہر بھی کہ کرتے تھے تعظیم و بوار و در بھی

ہوا کے لبوں پر تھا نعتوں کا سہرا محمروں سے نکل آئے سب بوڑھے بیج نی کی طرف تھنچ کے انصار آئے فضاؤل میں تکبیر کی تھیں صدا تیں مہاجر تھے سارے کر کے پیچھے

لٹاتی تنمی رحمت یہاں روشی کو شے جلوہ محکن رائے میں پیمبر كَنْقَا" شَرُقْ بَدْرٍ عَلَيْنَا" زبال ير متحلى تفين كئي كمفركبيان حارون جانب نی کی عقیدت میں پیچھے چلی تمیں وہال نعب احمد کی آواز آتی كه تقا كيف مين ڈويا اك ايك منظر سلامی وہ ہراک کی لے لیے گزرے تھی ہراک کوبس میز بانی کی حسرت کہ انصار کو تھا رفاقت کا جذبہ محمرً كى الله! بيه قدرداني كدراضى بتم ستتهارا جوبرب سبھی ایک ہیں رہے اعلیٰ کے دربر ویں میرا ہوگا اے لوگو ٹھکانہ که انصاف کی سمت منه اینا موزا رُکی وہ یو اُتوب انساریؓ کے کمر یکا یک پڑیں اس یہ نظریں نی کی زمیں چوتی تھی قدوم نی کو بہو بیٹیاں تھیں تھروں کی چھتوں پر تَمَا" لِللَّهِ دَاعِ "كا خُوشُ رنگ منظر بجاتى تقيس دف لژكيال حيارون جانب گھرانے سے نجار کے بیسجی تھیں سواری نبوت کی جس سمت جاتی درود و سلام آگئے تھے زبال پر محمر ہر اک کو وعا ویتے گزرے ہراک کوتھی مہماں نوازی کی جاہت نی کے تیک تھا عقیدت کا جذبہ سبھی جاہتے تھے ملے میزبانی نبی نے کہا بھائی بھائی ہوتم سب نہ ہے کس ہے کوئی نہ کوئی تو تگر جہاں جاکے ناقے کا ہوگا تھہرنا یہ کہہ کر نبی جی نے ناتے کو جھوڑا ، ہوا سب خدا کی رضا کے برابر جہاں اک طرف ایک ویراں زمیں تھی

# The state of the sense of the case.







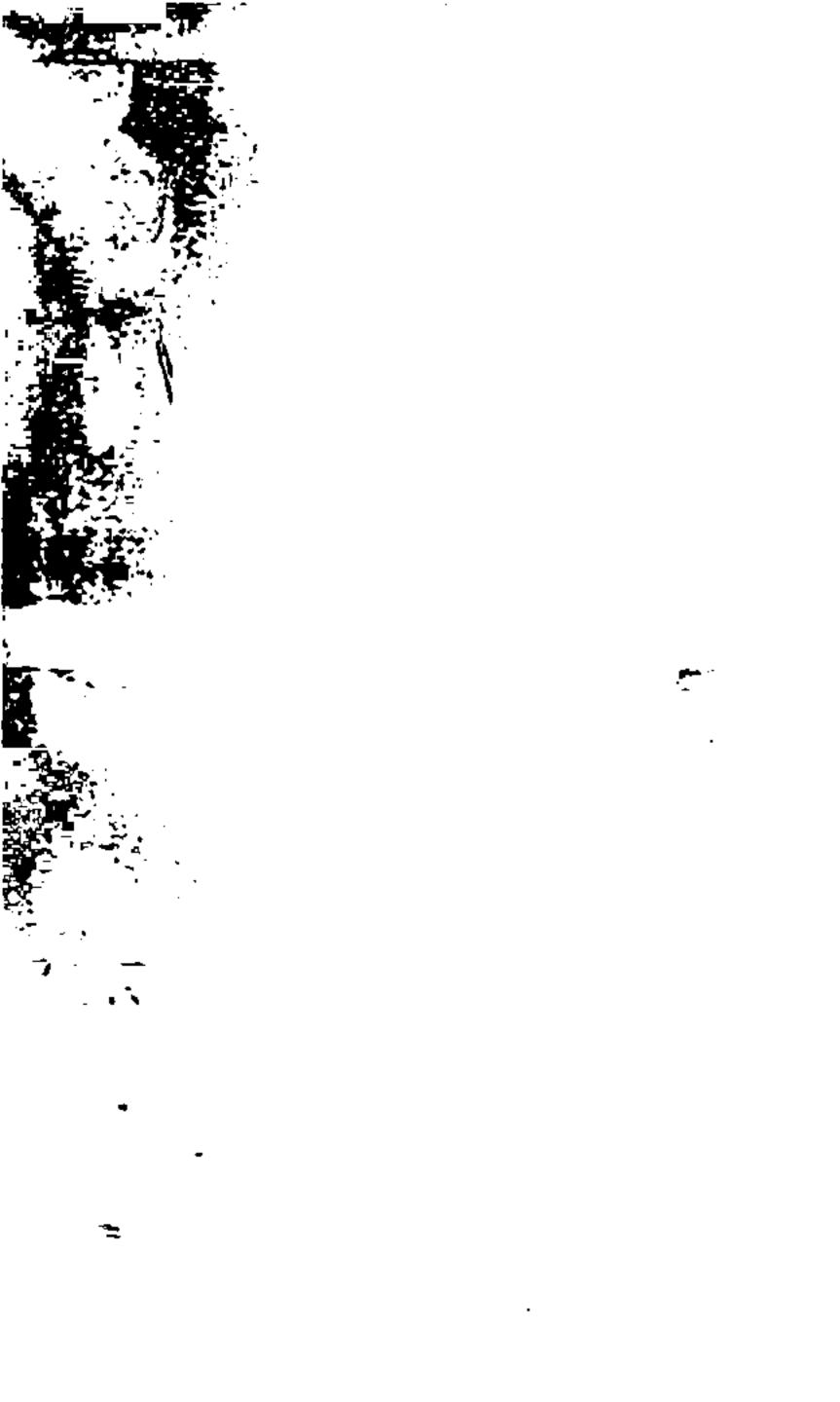

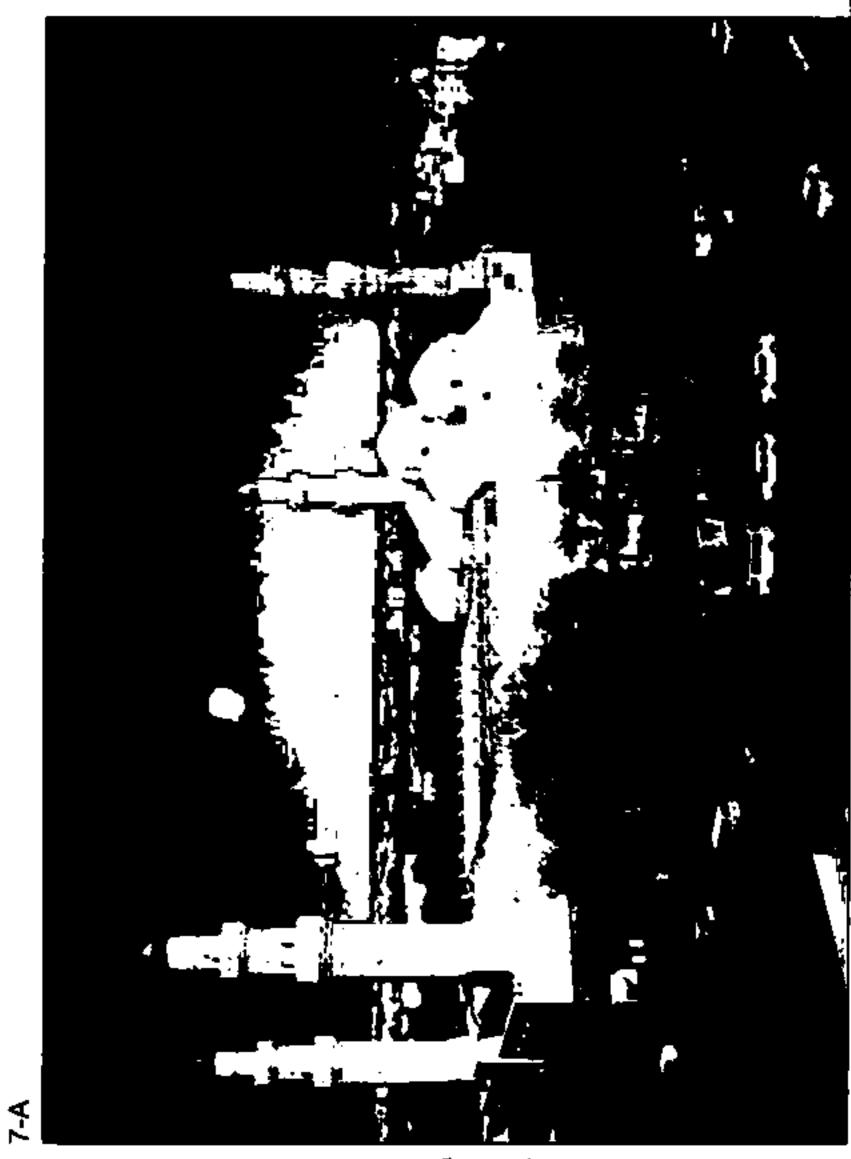

منظرعام متجدقبار مديبندمنوره





المدينة المنوره - مسجد قباء



ملی دونوں لڑکوں کی منظوری دیکھو نی جی مگر نتھے تیموں کے سردار اپوبکڑ سے دام دلوائے لوگو عیادت کا لوگو مکاں ہوگئی تھی بو ابوب انصاریؓ کے گھر ہی تھہرے کہ اتری ہے رحمت بوایوب کے گھر کہ تغمیر کے بعد مجد مقر تھا اجازت يهال سب كو تبليغ كي تقي کہ احباس باطل مٹایا نی نے ہوس مال و زر کی نہیں تھی کسی کو كدسيت تتصان كى بى خدمت بين حاضر عبادت كي جانب برهے جاتے تھے سب محمہ کے در بر تھی لوگوں کی ہلچل مسلمال تتصب فرق ان میں کہاں تھا نمازوں اذانوں سے تھا کام ان کو خدا ہے محبت، نی سے رفانت تھے شیر وشکر سارے اینے برائے یمی اک زمیں دو تیموں کی تھی جو تنصے دونوں زمیں مفت دینے کو تیار خربدی زمیں زر ادا کرکے لوگو زيس سجده گاهِ زمال هوگئ تھی یہ جانو کہ تعمیر مسجد ہے پہلے شبر والا جاہت کے تھے اک سمندر نہ کیتے تھے احمان ہرگز کسی کا بہت پُر سکوں اس جگہ زندگی تھی صدافت ہے کیا یہ سکھایا نبی نے بہت جاہتے تھے مسلماں نی کو مددگار انصار کے تنے مہاجر نه جھڑے نہ دیکے مدینے میں تھے اب جہاں کے ستائے چلے آتے ہریل کوئی ترکی اور کوئی حبثی یہاں تھا میسر تھا سنت کا اکرام ان کو تجارت، زراعت، عبادت، صدافت مدینہ میں ہر سویتھے نیکی کے سائے کہ تھاما تھا سب نے قناعت کا دامن سبق ان سے ملتا رہا زندگی کا ر کمیا حق نے باطل کا منہ خوب کالا کہ آنسو سے دائج جگر دھورے تھے كَطَلْتُ كُلَّى مصطفٌّ كى نبزت ہوس نے ارادول کو ان کے ہوا دی سدا ڈھونڈتے ظلم ڈھانے کا حیلہ نظر ان کو آئی نہ این تاہی تحكر پھر بھی ڈھاتے ستم تھے وہ دیکھو به صلح و صغائی سحوارا نہیں تھی تھیں تکواریں پیای نبی کے لہو کی تو اہلِ مدینہ سے لڑنے کی تھانی حوالے کرو اب انہیں تم جارے نی اک مصیبت ہے اس کو ہٹادو کرو قتل ایک ایک ساتھی کو فورا فتم لات وعزیل کی کھائی ہے ہم نے مدين من أب بول كي الشير بي الشير مدینه نقا امن و امال کا نشیمن جو ظاہر تھا باطن وہی تھا سبھی کا صدافتت كا ہوتا رہا بول بالا قریش این ناکامی پر رو رہے تھے دوباره انجر آئی شیطانی توت مسلمانوں برظلم کے تھے وہ عادی ستم ڈھا کے خوش ہوتے تھے جو ہمیشہ نفی کرتے تھے وہ سدا دین حق کی مدینہ گو کے سے تھا دور لوگو كه دل ميں تو نفرت برسى جا گزيں تھی ترقی رسالت کی آنکھوں میں کھنگی قُرُ شیوں نے کوشش جو بیکار جانی لکھا خط مسلمان مجرم ہیں سارے اگر خمریت چاہتے ہو تو دیکھو مثادہ محمّ کی ہستی کو فورأ ستایا ہے ہم کو محمہ کے غم نے البھی ہم نتاہی کے منظر و کھادیں

که سب عورتنی ہوں گی یا ندی ہماری وہ کھولے ساما نہیں تھا خوشی سے وه دين ني کا نفا غدار لوگو کہ برسوں سے خون نی کا تھا پیاسا که تھی مشرکوں میں بروی اس کی عز ت ہمیشہ سمجھتا تھا اوروں کو کمتر أني نها حقيقت مين شهرت كالمجوكا نی نے ویا ایک سا سب کو درجہ صدانت کا آئینہ اس کو دکھایا سمجھنے لگا وہ نبی کے اشارے کہ ہمراہ ہروم جہالت تھی اس کے که لوگوں میں ان کی زیادہ تھی شہرت کہ انسانیت کے وہ رہبر ہوئے تھے نی کے بھلا ہوتے کیسے وہ قائل تھے عیسی تو سیچ، خدا کے میمیر یہودی نہیں مانتے ان کو رہبر محمرً کی بیہ حق پرسی بھی دیکھو وہ عیسیٰ کی بھی قدر کرتے ہتھے لوگو

نہ فریاد اب ہم سنیں کے تہاری یہ خط نام پر آیا ابن آئی کے أتي مشركول كا تفا سردار لوكو وہ ایمان والوں ہے جلتا ہمیشہ نی آگئے تو مٹی اس کی عوّت مديين مين ابن الى تقا ستمكر تمنا تھی حاکم ہے وہ وہاں کا نه جھوٹا تھا کوئی نہ کوئی بڑا تھا منافق، پیمبر نے جب اس کو پایا أبی جیب رہا مصلحت کے سہارے مگردل میں بے حد کدورت تھی اس کے مدینے میں بھی تھی یہودوں کی کثرت یبودوں میں بھی کچھ پیمبر موئے تھے یبودی تھے جب ابن مریم کے قاتل ا إ يبودي عقيد المحمطابق که پیکر تھے شلیم و صبر و رضا کا کہ نفرت کے باعث محلتے تھے ہردم وہ تھامے رہے سود خوری کا دامن جمی تھی مدینے میں بھی دھاک ان کی محمر پھر بھی رہتے عدادت یہ ماکل کہ فطرت سے اپنی بہادر بڑے تھے مگر اوس و خزرج برے مقتدر تھے ضرورت په وه کرتے تھے فقرو فاقه تھے شعلے بھی ان کے لیے مثل شبنم امنڈ آئیں ظلم و ستم کی گھٹائیں وہ تھامے ہوئے تھے برائی کا دامن انہیں لے گیا گزز دیکھو جراکے انہیں صبر کی آیا نے دی ہدایت ملے سب یہودی فر شیوں سے جاکر جھِلکنے لگا صبر کا جام آخر بدی تھہرا نیکی کا انعام آخر

أنيس كتيت تته وه پيمبر خدا كا یبودی بھلائی سے جلتے تھے ہردم یہود مدینہ نتھ سارے مہاجن دغا باز و مکار تھے سب یہودی رسول کے خدا کے وہ دل سے تھے قائل مسلمان ہے اؤس و خُزْرَج کے کنبے یہودی زر و مال سے معتبر نتھے سب انصار کا اک ذراعت تھا پیشہ نی کی ہدایت یہ نازاں تھے ہردم چلیں ہر طرف بوں حسد کی ہوا ئیں ہوئے کے والے مدینے کے رہزن مدين كے ميدال ميں پھرتے تھاتے صحابہؓ نے کی مصطفے سے شکایت صحابہ کو صابر یہاں آج یاکر يبودي ستانے لگے مسلمول كو بردهانے لگے ان كى سب الجھوں كو انہیں راہ میں قل کرتے لئیرے بوھے جارے تھے سم کے اندھیرے

کہ جلنے لگا صبر مسلم کا یزمنن ہوا شک اب دین والوں کا جینا لعینوں کے گھیرے میں آجاتے تھے سب كه تقاجرم نام خدا لينا لوكو زیادہ ہوئے کفر کے بھی مظالم کہ اس بار ترکیب ہی تھی نرالی كم منحول بے حد تھا باطل كا سابہ رضائے خدا اینے ہمراہ لائے اجازت ہے سارے غریبوں کواپ کے کہ ہو جا ئیں اب کا فروں کے مقابل کہ اب سانس لینا ہے مشکل وطن میں ہیں مجبور حق کی رضا کے بیہ بندے بتول کی عبادت سے بیزار ہیں یہ صحابہ میں مرنے کو تیار سارے جو مظلوم ہیں ان کا دامن بھرے گا لڑیں حق کی خاطر نہ ہو کوئی غم اب جو ظالم ہو اب ایسے حاکم کو روکیں ہوا کفر پھر آج ایماں کا دخمن برها اور بھی کافروں کا جو کینہ محمروں ہے نکل کر وہ محفوظ نتھے کب یہ شیوہ عجب ہے ذرا تم بھی دیکھو نہیں تھے مسلمان محفوظ و سالم قُرَ شیوں نے اک جنگ کی طرح ڈالی أدهر رحمتِ حق كو اب جوش آيا پیام خدا لے کے جبریل آئے اجازت ہے آ فت نصیبوں کو اب کے كريں اس طرح حل وہ ايينے مسائل ترہتے ہیں یہ تازگی کو چمن میں ہیں مظلوم و بے کس خدا کے بیہ بندے خدا کے نی کے طلبگار ہیں یہ نی کے بیں یہ کتنے عمخوار سارے خدا ظالموں کو مٹاکر رہے گا ر ہیں جیپ تو بڑھتے رہیں گے ستم اب لڑیں کافروں ہے، مظالم کو روکیں یہاں ہوتے ہیں حق کی رحمت کے سائے روحق سے لوگوں کارخ موڑ دیں مے کہ خود کفر ان پر ملامت کرے گا دہ ہتھیاروں کے ہل یہ ہریل کھڑے ہیں کوئی شوشہ لڑنے کا وہ ڈھونڈتے ہیں نہیں تھا وہاں میرا کوئی بھی پرساں مجھے حدیے بڑھ کرستایا ہے اب کے محر نے بدلے کی شانی ہے تم سے ہر اسباب لوٹا گیا ہوگا اب تک نی کی مدینے میں ہے کتنی عزت نہیں کفر کا آج کیوں ان کو کھٹکا یرا ان کو بھی صبر سے ہاتھ دھونا على حبيبك خير الخلق كلهم)

مناہوں کے دھلتے ہیں ہمجد میں دھیے یہ کافر مساجد اگر توڑ دیں کے یقیناً خدا ان یہ لعنت کرے گا فُرُ شیوں میں بس جنگ کے تذکرے ہیں بهانه لرُائَی کا وہ جاہتے ہیں گئے کوٹ کر وہ تجارت کا سامال میرا حال ایبا بنایا ہے اب کے اسے دشنی جو برانی ہے تم سے . بوسفیان مارا گیا ہوگا اب تک حمہیں مار وے گی تمہاری پیے غفلت مسلمانوں نے قافلہ کیسے روکا سنا جب قُرَشيوں نے مُمُضَمُ كا رونا (يارَبَ، صُلَّ وسلَّم دائما ابدا

# سلسله سيرت

﴿ وَذَرُنِي وَ الْمُكَذُّ بِيُنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيُلا ٥ ( مزل ١١) ﴾ کہ اب رحمت حق کو جوش آیا لوگو تفابیتم اس کا جو ہے سب کا مولا ملا موقع رب کی عنایت کا ان کو یقیناً کرو جنگ کا تم ارادہ اثر آئے گا التجا میں، دعا میں كرو وارتم بهى خدا ہوگا ناصر کوئی ظلم تم سے نہ ہو اس پیہ دیکھو ستاتا نہیں ہے بسوں کو مسلماں که خوف خداتم شب و روز رکھنا صدانت یہ جینا صدانت یہ مرنا مجمعی تم نه طاقت په اینی اکژنا لڑو ان ہے جو تنگ کرتے ہیں ناحق قیادت وہ کرتے رہے تھے بدی کی حقیقت میں تھے وہ جفا کیش قاتل

اجازت کمی جنگ کی حق سے دیکھو صحابة ہوئے خوش کہ تھا اذن اللہ ملا تھم اپنی حفاظت کا ان کو لرُو ظلم جب ہو کسی کا زیادہ اجازت ہے لڑنے کی راہ خدا میں اٹھائے کوئی تم یہ تکوار تو پھر جوتم سے ہے کمزورتم اس کو بخشو مگر یاد رکھنا ہے ہے حکم قرآں لڑائی میں تم پیش قدی نہ کرنا تجمی جنگ میں ابتدائم نہ کرنا کرے وار وشمن تو جائز ہے لڑنا لڑوان ہے جو جنگ کرتے ہیں ناحق تُرُشیوں نے ٹھانی تھی غارت گری کی مدینے کے اطراف جو تھے قبائل

(P)

جہالت کی للکار سے وہ ملیں کے نبی نے قبائل سے خود دوسی کی که ہوختم جنگ و بغاوت کا قصه قریش تھے لڑنے کو تیار ہردم بجھا دیں گے اسلام کی روشی کو ستجهية ہو كيوں خود كو معراج والا مثادیں گے نام و نشاں ہم تمہارا محماً کو کے سے جانے ویا تھا ہمیں تھے یقینا ئلاخیز طوفاں سفر شام کا تھا امارت کی خاطر منافع کمانے وہ نکلا تھا پیارو مدینے سے گزرا تو گھبرا کے تھہرا کہ خوف محمر سے مرتا تھا ہردم کہیں قافلے کو مسلماں نہ لوٹیں كه منه كالا ہو جائے وحداثیت كا نظراس كى ضمضم بداب جا كفهرى حمد سے بھرا ایک انگارہ تھا وہ

یہ خطرہ تھا کفار سے وہ ملیں کے اندھیرے میں نکلی کرن روشن کی به کوشش تھی اٹھے نہ اب کوئی فتنہ یے فطرت سے تھے مسلم آزار ہردم لکھا خط ابوجہل نے بیہ نبی کو سبحصتے ہو کیوں خود کو سب ہے نرالا مدینے میں کرتے ہو جاکر گزارا ہے ہم ناسمجھ جو بیہ ہم نے کیا تھا ہمیں دیکھ کر چھتے تھے سب مسلماں ہو سُفیان نکلا شجارت کی خاطر ۔ قرُ شیوں کی امداد کرنی تھی یارو منافع کو تھیلوں میں وہ تھر کے لایا وہ ایمان والوں سے ڈرتا تھا ہردم منافع کی ڈوریں نہ ہاتھوں ہے چھوٹیس بره ھے زور ہر سمت شیطانیت کا نی ایک ترکیب یوں اس کو سوچھی جوضمضم تھا کہنے کو ہرکارہ تھا وہ

تو ضمضم بھی سن کر چلا دوڑا آیا ۔ قُرُ شیوں نے جب حال اس کا بی<sub>د</sub>دیکھا بناؤ کہ کیا آج تم یر ہے بیتی مدینے کی رہ میں رلایا ہے مجھ کو قُرُشیوں یہ تھی اس کی تا ثیر بوری مدینے کی جانب ابھی بڑھ چلوتم کہ ہو جائیں مسلم سبھی خون میں تر كه جانے ہے يہلے ند كيوں مار ۋالا جیکنے گی ہے محماً کی تسمت کہ پرچم مسرت کے لہراؤں گا میں نیا ہے یہ ندہب مٹادو ابھی سے وہ ہم ہے لڑیں آج ، ان کی پیجرائد! نه دو ان کو مہلت ابھی مار ڈالو وہ واحد خدا ہے الگ ہیں، جدا ہیں مٹے آج وحدت، اگرتم میں دم ہے کہ بدلے کی آندھی دلوں میں اٹھی تھی تباہی کا سامان سب ساتھ لے کر

بوسفیان نے زر کا لائج ولایا برہنہ بدن ہی وہ کے کو پہنجا تو یو جیما تمہاری بیہ در گت ہے کیسی کہا اہل دیں نے ستایا ہے مجھ کو ابوجہل نے کی جو تقریر اُلٹی کمر باندھو اٹھو مرے ساتھیو تم سنجالو ذرا اینے شمشیر و نخخر مسلمانوں کو کے سے کیوں نکالا مدینه پہنچ کر برهی ان کی ہمت مسلمانوں کوخوں میں نہلاؤں گا میں مسلمانوں کو تم سزا دو ابھی ہے ابھی تک تو ریہ مشت تھر ہے جماعت وہ خود جنگ کے آج طالب ہیں ویکھو جو ہیں تین سو ساٹھ اینے خدا ہیں ہبل، لات وعزیٰ کی تم کوفتم ہے غرض جنگ کی مشق ہونے لگی تھی مدینے کی جانب برحا ان کا نشکر

وہ اونٹوں یہ تھوڑوں یہ تن کر <u>چلے</u> تھے نَصْر، حَرْث، يُوجَحْثِرُى بهي يتع شامل برمعات تنص بيرحوصلوں كو ہراك گام تھے مجورہ ساتھی بی ہاشی تھے تنے مجبور وہ، جڑ محتے قافلے سے تنے وہ معتبر اک صدا قافے میں بدی بولہب کی تھی ہمراہ ان کے اٹل تھے عداوت کے اس سلسلے میں غضب ذھائے جاتا تھاسب راستوں پر که برهخص بی کفر دہرا رہا تھا مگر اس نے کی تھی فقط اک شرارت کوئی حادثہ پیش آیا نہ دیکھو وہ کے میں پہنچا، بڑا پُر فتن تھا ابوجہل قاہر شمگر کی جانب مسلمانوں سے تم لزائی نہ کرنا كەسىب مال ئىٹ جانے كا مجھ كو ڈرتھا تو اب مارنے اور مرنے کی تھانو قریشی جوازنے بیخود ہی اڑے تھے ابوجهل وغمقبه وغنيبه يتصح جالل مُنبَدّ و اَرْفَعُ و عَاص ابنِ بشام طے جو پیمبر کے دشمن سبھی تھے نی کے چیا ایک عبال بھی تھے عَقِيل ابن طالب بھی تھے جمگھٹے میں خودی بھی غضب کی تھی ہمراہ ان کے وہ یتھے ساڑھے نوسو جو اس قافلے میں یہ لٹکر کچھ ایسے فدا تھا بتوں پر فلک نعرہ کفر ہے گونجتا تھا بوسفیان کا قافلہ تھا سلامت سلامت وه کے کو پہنچا عزیزو سکون اور راحت میں بے حدمگن تھا وہ دوڑایا قاصد کو نشکر کی جانب لکھا تھا پہل کوئی بھائی نہ کرتا وہ اک حال تھی میں نے شنمضم کو بھیجا چڑھائی مدینے پہ کرنا جو جاہو (جارے تی 🖔

نے لاؤ ہتھیار میری خوشی سے مسلمانوں کا آھمیا ہے زوال اب کہ مجبور ہیں عہد سے وہ بچارے ہمارے وہ لا کچ میں آ جا کیں گے اب وہ مجبوری کا اک بہانہ ہے یارو تو تنگ اؤس وخُژرَجُ كا ہو جائے جینا بنادیں مساجد کو ہم ایک ملبہ مسلمانوں کو دیں گے دیکھوسزا یوں بلا بن کے بس اہلِ ایماں یہ گرنا کہ آئیں گے مالِ غنیمت کی خاطر

ملیٹ آؤ کے کی جانب ابھی سے قبائل كو كردول نه كيول مالا مال اب يبودي مدينے كے سب بيس جارے مسلمانوں پر وہ ستم ڈھائیں گے اب یبودوں کا جو صلح نامہ ہے یارو یبودی منادیں اگر عبدنامه کریں ناکہ بندی کہ خود بولیں وھاوا ہمیں حملہ کرنے کا آئے مزہ بوں بلیث آنا ہو نامناسب، تو بردھنا ضرورت ہے اپنی تو ہم سب ہیں حاضر

# ابوجهل كاجواب ابوسفيان كو

نبی ہے بوسفیان ڈرتا تھا اکثر وہ خطرے کوچھوڑ آئے اب گھر میں اپنے مسلمان بی کیابیں کدان سے ڈریں ہم ہمیں بس بیں کچھ کر گزرنے کی خاطر سملمان آئے ہیں مرنے کی خاطر

ابوجهل بننے لگا خط کو پڑھ کر اسے کہہ دولوث آئے کشکر میں اینے قبائل کی کیوں اب تواضع کریں ہم بلٹنا نہیں ممکن افواج کا اب کہوفت آگیادیں کے اخراج کا اب

جارے نی 🚵

پوسفیان کا کاروال تھا سلامت ای نے بغاوت یہ اکسایا سب کو كدي مال وزرك، البين ورغلايا ہے کشکر میں اب عیش وعشرت کا ساماں ہارا یہ کشکر کگے ہے جوال اب کٹل جائے گی یوں مسافت کی مشکل حقیقت میں ہم ہیں نہایت ہی عاقل کہ اک ولولہ معرکہ کا ہے ہریل ہمیں ویکھے ہر رنگ میں پیر زمانہ عرب کے ہمیں آج مالک ہیں ویکھو مسلمانوں کی آکے درگت کو ویکھو مسلمانوں سے خود ہی کتراتے ہوتم ا

تھی معلوم ضمضم کی ہم کو حقیقت برسی حکمتوں سے ہے بہکایا سب کو قُرُشیوں کو آمینہ ایسے وکھایا نکالو بیاں آ کے سب دل کے ارمال ہزاروں ہیں سامان<sup>عشرت</sup> یہاں اب ہراک رات لشکر میں ہے ہے کی محفل سمجھنا نہیں بوں ہی اب ہم کو عافل دلوں میں ہمارے عجب س ہے ہلچل زبال ہر ہے سب کی جارا فسانہ ہے صدیوں سے اپنی حکومت بیہ س لو ذرا جنگ میں ان کی ذلت کو دیکھو بوسفیان بزدل نظر آتے ہو تم

# حضور کا صحابہ سے مشورہ

اوھر بے نیازی کا تھا ایک عالم تُرشیوں کی تھی ان یہ ہرجال ظاہر انہیں فکر انسانیت کی بہت تھی اُدھر کا فروں میں تھا اک جوش ہردم محمد پہ تھا کفر کا حال ظاہر مخصے واقف وہ انجام و آغاز سے بھی نی نے چڑھائی کا قصہ سایا كه طوفان جنگ اشھنے والا ہے ديكھو بوسفیان نے کی ہے زر کی بھی تقتیم كه آفت نئ سريه لائے گا وہ اب لعینوں کا کے سے نکلا ہے لشکر مدینے میں اب داج کرنے کی خاطر یہ ہیں چند کیکن تحیفوں میں ہیں اب کہ ان کی تک و تاز ہے عامیانہ کے دہشت کی چکی میں پس جائیں گےوہ که وه تفامتے ہیں شرافت کی رسی کہ اندھیارے کفر وستم کے مٹاؤ ہے کفار کا اک الگ آج عالم زر و مال رکھتے نہیں ہیں یہ بے بس ہیں فطرت سے گرچہ یہ نادار انتھے کہ طوفان میں بھی کنارا ہے دیکھو که اک قوت خود ارادی هوتم سب جو ہے دل میں اس کونہ ہم سے چھپاؤ صحابہ کو مسجد سے آیا بلاوا چلن کافروں کا نرالا ہے دیکھو منظم بہت ہے قبائل کی تنظیم مدینے میں فتنے جگائے گا وہ اب مدینے یہ وہ ہول کے سب حملہ آور الشھے ہیں وہ تاراج کرنے کی خاطر مدینے کے کا فرحلیفوں میں ہیں اب بہت سول کا انداز ہے درمیانہ مدینے یہ حملے سے گھبرائیں گے وہ حفاظت ہمیں آج لازم ہے ان کی لہو ہے دیے حق کے اب تم جلاؤ ہو نادار تم اور تعداد میں کم مہاجر ہیں بردیبی، انصار بے کس سواری ہے اچھی نہ ہتھیار اچھے تمہیں بس خدا کا سہارا ہے دیکھو سبیلِ خدا میں جہادی ہوتم سب ارادہ تمہارا ہے اب کیا بتاؤ

## مهاجرین کی رائے

کہ ہیں آپ بر سمارے قربان آ قاً نکل جائے اسلام کے واسطے دم ملے ہم کو جنت بس اس کے صلے میں نہیں توم موسیٰ سا اپنا ارادہ شکم اینا لذت سے ہردم بحریں کے ہارے کیے جنگ کرنا خوشی سے خدا اور موی ہیں لڑنے کی خاطر | ہیں عشق نبی میں بہت شاد ہم سب . كه كفار برآج بهاري بي بم سب نہیں خوف وشمن کے آزار کا سیجھ دعا فنح کی مانکی اب مصطفے نے که روشن دلوں کی ہر اک رہ گذر تھی نہ جذبات کی رَوجی وہ بہدرے تھے فدا دین پر اپنی ہے زندگی بھی مدینے میں رکھے قدم مصطفے نے

زر و مال، اولاد اور جان آقاً نہیں جان دینے سے ڈرتے مجھی ہم کٹادیں گے سر اپنا ہم معرکہ میں یہ کہنے لگے اٹھ کے مِقْدادٌ، آقاً کہا تھا کہ آرام اب ہم کریں کے 'خدا' اور' تو' کڑنا مل کر بدی ہے نہیں جائیں گے ہم اجڑنے کی خاطر نہیں قوم موسیٰ کے افراد ہم سب نبی جی کے در کے بھکاری ہیں ہم سب همیں ڈر نہیں تیر و تکوار کا سیجھ مہاجر لگے جوش ایماں دکھانے نبوت کی انصار پر اب نظر بھی مُعاذُّ الْه كے جرائت سے بير كهدد ہے تھے ہم عاشق نی کے ادا ہے انوکھی کیا ہے یہ احمال ہم پر فدا نے

نہیں اس سے بڑھ کرکوئی ہم کوشمرت کہ ایمان لائے ہیں قرآن پر ہم تیمبر صدافت کا ہر وقت جانا نہ ہم موت کے سائے سے اب ڈریں گے که دوده این بی مال کا ہم نے پیا ہے تو حاضر ہے قدموں یہ بیرسر نبی جی کہ ہیں آ ہے وونوں جہانوں کے سرور یہ لگتا ہے جیسے خدائی ملی ہے سنا آب سے ہم نے ارشاد رب کا کہ اب جنگ کفار سے اپنی ہوگی كه جيتے بين الله كے احكام ير بم که اسلام بر خاتمه ہوگا اپنا زمانے کو اسلام کیا ہے دکھائیں نہیں اس سے بوھ کرکوئی ہم کوعؤ ت رہے ہیں اٹل حق کے فرمان پر ہم رسولِ خدا آپ کو ہم نے مانا قتم ہے صدافت یہ این مریں کے وفا کا سدا ہم نے وعدہ کیا ہے بیں آپ اک صدافت کا پیکر نبی جی خدا نے ہے بھیجا پیمبر بناکر ہمیں آپ کی بس گدائی ملی ہے وہی خالقِ کل وہ آقا ہے سب کا جو ہے رائے عالی وہی اپنی تھہری مرے جاتے ہیں آپ کے نام پر ہم ہمیں شوق ہے کفر سے معرکہ کا ہو ارشاد تو آگ میں کود جا کیں

## غيبى وعرهُ فنح

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرِهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهِ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الل

اُٹھایا فلک کی طرف اپنا چبرہ دعا خیر کی مانگی آ قا نے دیکھو خدا سے ملی فتح کی بھی بٹارت فدا سے ملی فتح کی بھی بٹارت اُکھڑ جائے گا کفرو بدعت کا پیڑ اب فلک پروہ تھوکیس کے جوہوں کے بزدل

نی نے جو طاعت کا بیہ جوش دیکھا ہے بیہ شان، اُمت کے رہبر کی لوگو ملی جنگ کی جنس کی کو اجازت ملی جنگ کی الب کرو کفر کی اے مسلماں نبیر اب اندھیروں کے طامی اجالوں کے قاتل

#### (يارب، صلّ و سلّم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كُلْهِم)

#### ابوجهل كالتكبر

نیا جوش اک اک کو اس نے ولایا بید دن آیا ہے ایک مدت میں یارو مٹادیں گے ایماں کی اوقات ساری دوبارہ نہ ہاتھ آئے گا ایما موقع بیہ مانو مصیبت میں خود ہی پڑے گا

ہر اک کو ابوجہل نے ورغلایا
اے مصلحت دیوتاؤں کی جانو
ہمارے پہلواں ہیں سوسو یہ بھاری
مسلمانوں کا ہوگا از خود صفایا
خدا ایک ہے کیا بنوں سے لڑے گا

سنیں گے یہاں اہلِ ایماں کے سراب كه تكواري بين آج باتھوں ميں ننگى محمہ سے جاکر یہی تم کہو اب مسلمانوں کا آج رب کانیتا ہے نہ نج یائے کوئی مسلمان دیکھو ہے شوق شہادت بھی حد سے زیادہ خدا ہر بھروسہ نبی ہر تھا ایمال أرُّا آج تنکا مقابل به طوفال کہ باطل کا چیرہ ہی کالا رہے گا

نهایت بیں خوں ریز نینج و تیر سب تباہی مجائے گا سامانِ جَنگی یہ نشکر ہے جلا دول کا دوستو اب وہ ہتھیار ہیں کہ عرب کانیتا ہے نه باقی رہے ان کا ایمان دیکھو ادهر روزه دارول کا کشکر پیاده مسلمان ہرگز نہیں ہتھ یریٹاں مپر بن گئیں ساری آی<u>ا</u>ت قرآں انبی سے جہاں میں اجالا رہے گا

#### مسلمان جہاد کی طرف

لڑائی کی جانب ہی بڑھنے لگے سب کہ بیہ جنگ سچائی کا اک سبق ہے كه تقا بار بوال روزه رمضال كا بعائي ممر حوصلہ بھی غضب کا تھا دیکھو تحسن چوزر ہیں لے تو آٹھ تکواری ہمراہ لگے جب مدینے سے باہر وہ جانے تو تن پر تھے کیڑے پھٹے اور پرانے

نماز سحر پڑھ کے چلنے لگے سب دکھائی تھی ہر اک کو جو شانِ حق ہے یہ ہے تافلہ اہلِ ایمال کا بھائی فقط تمن سو تيره مسلم شے لوگو یہ حالت تھی ہننے گی جیسے جنگ گاہ

#### (ہمار ہے نبی 🍇

نہیں شے کسی کے بھی پیروں میں جوتے کہ تنے زنگ آلودہ شمشیر ، نیزے تنصے پیدل بہت اور سواری بیر تھوڑے کہ تھے اونٹ ستر تو بس دو ہی محوڑے ني اور حمزة بھی پيدل تھے لوگو یہ انداز ہیں بے نیازی کے دیکھو عَلَیْ ، یُولُبائِه وہ پیارے نبی جی شتر ہر تھے یہ سب مکر باری باری ابوبکڑ و رخمٰن ہے کی تھی سواری منازل وہ طے کرتے ہتھے باری یاری سمندر کی اک موج پُرزور تخصیب ده غازی تنے اک فوج پُر زور تھے سب تستحجوری کہاں تھیں کہ پبیٹ ایٹا تھرلیں بس ایمال کی قوت ہے رن فتح کرلیں کہاں راس گھوڑے یا ناتے رہے تھے بہت سول پر اتول کے فاتے رہے تھے نہیں بدر کی اب زمیں ہر اندھرا کہ سورج ہے نکلا، ہوا ہے سوریا تکبر، تُمُرُّ د تو کفار میں ہے خلوص اب مسلمانوں کے پیار میں ہے انہیں ظلم کے سب وسلے ملے ہیں ستانے کے بے لاگ جیلے ملے میں قُرُ شیوں کے دل میں <u>تصے فتنے ہزارو</u>ں کہ دہ مول لیتے تھے جھکڑے ہزاروں لگا بدر پر اب لعینوں کا ڈیرا حسد نے انہیں جاروں سمتوں ہے گھیرا مسلمانوں کے وہ لہو کے تھے پیاہے کہ جذبات میں ہو محئے تھے وہ اندھے نی کی وہ دل سے فنا جاہتے تھے ملمانول كا خاتمه طايخ تھے ل حواله: خاتم المرسلين مولا ناعبد الحليم شرراور شابنامه اسلام جلد ٢) ع حضرت عبدالرحمن بن عوف **\*** 

## جَنَّكِ بدر (رمضان ٢ ہے)

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِهَدُرِقُ أَنْتُمُ آذِلَّة .... (آل مُران ١٢٣ ـ ١٢٧)﴾ محوارا نہیں تھا انہیں حق کا نعرہ یه تقی حق و باطل کی لیبلی لزائی مرے سامنے ہے حقیقت بیانی مگر کفر کی تیخ تھی خوں کی پیای کہ تھی ستر هویں ماہِ رمضال کی بھائی زبال خشك ياؤل ميسان كے تقے جھالے كەبەدھوپ میں جل كے آئے ہیں آخر که تھا ہاتھ میں ایک اسلامی حضدا کہ سرکار تھے ان کے سالار دیکھو کہ امداد کو اترے غیبی فرشتے که انگاره تھا ذرہ ذرہ یہال کا توے کی طرح تھی زمیں گرم دیکھو ہواؤں میں تھے ریت کے گرم ذرے سے جارہے تھے سبھی کے کلیج

بری سے رنگا تھا لعینوں کا چیرہ أدهر تقا خدا اور يبال تقى خدائي نہ قصہ ہے کوئی نہ ہے ہے کہانی شهیدان حق کو نہیں تھی اداس عنی بدر میں فوج ایماں کی بھائی تصاس حال میں سار ہے ایمان والے بری دور سے چل کے آئے ہیں آخر تھا اسلام کے سر خدا کا ایجنڈا تنے وحدت کی ہے ہے وہ سرشار دیکھو گو تھے تین سو تیرہ لشکر میں سارے جہنم کا تھا ہر نظارہ یہاں کا قدم رکھنا مشکل تھا میداں میں لوگو فضا جا ہتی تھی ہو بارانِ رحمت کہ جاگ اٹھے اس وقت صحرا کی قسمت

## وعائے ریکتان

دعا کی بیصحرانے اے رب عزت اک اک قطرے کوبس ترینے لگا ہوں عنایت ہو مجھ پر تری رحمتوں کی بڑھایا ہے تو نے مرا آج رتبہ مجھے لکتے ہیں یہ شہادت کے شیدا تو شفاف یانی ہے پیٹ ان کا بھرتا تو تقدیر خود ہی سنور جاتی میری كەأتىت يہاں چل كة آئى ہے پياس محكم کے آگے ہوں شرمندہ بارب گزارش مری بوری الله کردے وضو کے لیے تھوڑا یانی تو برسے که صل علی تھا ہر اک کی زباں پر برسنے لگا بدر پر اہر سارا تھا رحمت کا ایمان پرور اشارہ ہوا مھنڈی چلنے گی ہر طرف سے کہ موج لطافت بڑھی ہر طرف سے بنایا سمیا حوض پانی کی خاطر سمحابہ ہوئے سب عبادت پہ حاضر

زکی آکے صحرا یہ پیای جماعت ازل سے میں پیاسا تھا پیاسا رہا ہوں صدا دور سے سنتا ہوں بارشوں کی نبي مير \_ دامن ميں آئے ہيں ، واللّٰہ! صحابہ کا کّلنے لگا آکے ڈریا میں شہنم کشیدہ جو اے کاش کرتا دعا لیتا میں آج ان عازیوں کی ذرا اہر رحمت کا برسادے یانی مجھے آج کردے تو تابندہ بارب قدم رنجه فرما ہیں محبوب تیرے نہ کوئی یہاں آج یانی کو ترہے یکا یک گھٹا جھاگئی آساں پر (ہمار ہے نبی ﷺ

کہ چہروں یہ ان کے نکھار آگیا تھا فقط آسال کا تھا اک شامیانہ که بارش سے تسکین و راحت ملی تھی محمرٌ کا تھا بس یہی آشیانہ تواطراف تصحیاں ناروں کے پہرے اور افواج قرشی کی خبریں وہ لائیں تو کفار کو دیکھا آگے یہاں سے ہے ہتھیاروں ہے لیس ساری کی ساری وہاں فوج دشمن کو دونوں نے ویکھا خبر ہے ملی فوج میں ہر کسی کو ذرا نوش اک نیند کا جام کرلو ہمیں روکنے آئے ہیں خود نبی جی مریخ کے انصار کی بھی ہے ٹولی کہ بیفوج ہے بس و بے کس ہے دیکھو نہتے ہیں لڑنے کو آئے ہیں یارو یہ لگتا ہے لڑنے کو آئے نہیں ہیں جو کین لونو بس مٹھی بھر ہیں پیہسارے

صحابہؓ کے دل کو قرار آگیا تھا ، نقا میدال کھلاء اور نبی کا ٹھکانہ مسافت کی جو گرو تھی وُھل محنی تھی ا بنایا عمیا پھوس کا اک عربیشہ صحابہ محمہ کے اطراف تھہرے نی نے کہا صرف دو فرد جائیں جو سعدؓ وعلیؓ چل کے نکلے یہاں ہے لیٹ کر بتایا کہ ہے فوج بھاری جہاں عدوة القصوىٰ نھا ایک میلا خبر فوج کی دی جو جاکر نبی کو نی نے کہا تم بھی آرام کرلو لعینوں کے جاسوس نے پیر خبر دی جو بھا گے تھے کے ہے آئے ہیں وہ بھی ہنی آتی ہے حال یر ان کے مارو حماقت یہ ان کی اب افسوس کرلو یہ ہتھیار ہمراہ لائے نہیں ہیں علے آئے ہیں اک خدا کے سہارے

اسے غربیت اہل دیں کا یتا تھا كموت آنے والى ہاب ان كآ كے محر کو خود ہی یہاں تھینج لایا کہ لینا ہے بدلہ شہبیں اس نی ہے انبیں مثل آتش و تیزاب کرلو سحر ڈھونڈ کوئم اندھیروں میں جاکر إدهريج كي محفل، أدهر صرف تها كد یہاں خاک پر تھے صحابہ کے بسر یہاں یانی یینے کی خاطر بھی تھا تم وہاں بزم عیش و طرب تھی نرالی تو بوجهل بھی خواب غفلت میں ڈوبا انہیں آدمیت کی تھی فکر ساری کہ تھا سرحد شب یہ سویا سوہرا یرے تھے سبھی محونسلوں میں برندے کہ لڑنے کا رستہ دکھایا سبحی کو بہ س کر ابوجہل بننے لگا تھا کہا جاکے ان کو ذرا سے بتادے بڑے بُت نے کیما کرشمہ وکھایا سنانوں کو تم تیز کرلو ابھی ہے ابھی اینے تیروں کو زہراب کرلو مناؤ خوشی اینے ڈیروں میں جا کر إدهر لشكرِ حق، أدهر لشكرِ بد وہاں رقص و مئے کا نشیلا تھا منظر وبال اونث كا ماس ملتا تھا ہردم يهال تفا مسلمانوں كا پيپ خالي نی جی کا ہر بل عبادت میں ڈوبا نی جی کی آنکھوں سے آنسو تھے جاری أجالا تھا بلکا تو گہرا اندھیرا تنصویئے ہوئے انس وجن اور درندے ابوجهل المُقا جگایا سبھی کو

## صلح کی کوشش

اس نے ہی مایا تھا سرداری رتبہ ابوجہل کی ضد سے نالاں تھا دیکھو زمانہ تھا اس کی ذہانت کا قائل ملا عتبہ ہے آکے وہ منہ اندھیرے قُرُ شیوں میں تجھ ہے نہیں کوئی برز عرب میں کے گئ تجھے نیک نامی اسے بینے ہی ہے پیانا ہے خطا اس کی اتنی سی کردو معاف اب بہ اینے ہی خوں ہے ہے کیسی لڑائی کوئی اپنا بیٹا ہے کوئی جھتیجا نہیں سیچھ انہیں مشمنی کا شعور اب کے پرخود اینے حچری لگ رہی ہے مروت ڈرا ہاشمی کی دکھاؤ جہاں میں تہارا رہے نام باقی تو عتبہ نے آہتہ منہ اپنا کھولا

بزرگ میں ہر اک سے اعلیٰ تھا عُتُبہ وہ بیزار تھا اس لڑائی سے لوگو جزام اس جماعت میں تھا مردِ عاقل اندهیروں کے پہرے تھے کھا گہرے گہرے كها فوج كا تو ينا خوب افسر اگر تو ہے صلح کا اب کے حامی محمر ہے سیا ہے تو جانتا ہے بتول ہے وہ رکھتا ہے بس اختلاف اب مسلماں قریش ہیں اینے ہی بھائی انہیں قتل کرنے کا سوچو نتیجہ ہمارے وطن سے وہ رہتے ہیں دوراب مجھے وشمنی میہ نمری لگ رہی ہے ابھی ونت ہے جنگ سے باز آؤ اگر امن سے جوگ اب کے تلافی جب ابن حزام اس طرح آکے بولا اے داہ یر اب کے لانا ہے مشکل ہمیں لات وعزیٰ کا قاتل کیے گا نی کے لہو کا ہے وہ آج پیاسا کہ امن و اخوت کے شیدا شہی ہو دل و ذبهن بر جب برا سانحه بیه اسے امن کی سوجھتی تھی بھلا کب بنوں کا ہر اک سمت اب غلغلہ ہو ہے شامل مسلمانوں میں وہ ہمیشہ نہایت ہی حالاک سمجھا ہے تم کو مجھے لگتا ہے ایک نامرد عتبہ نہیں یر تا ہے انقام اس کے لیے کھنچے خنجروں کا سمٹنا ہے مشکل ابوجہل کو تو منانا ہے مشکل کریں صلح تو ہم کو بردل کیے گا خطرناک بوجہل کا ہے ارادہ شہی جاکے سمجھاؤ دانا شہی ہو ابوجهل نے جب سا ماجرا ہے ابوجہل آیے سے باہر ہُوا تب کہا دین اسلام کا خاتمہ ہو وہ عُتُبہ کا بیٹا جو ہے بوعُد یفہ ای ڈر سے عتبہ نے بھیجا ہے تم کو ہوا ہے نہایت ہی اب سرد عتبہ پہن کے وہ اب چوڑیاں اور چھکے لڑائی ہے واپس پلٹنا ہے مشکل

#### جنگ کی شروعات

که لاشین سبحی ان کی اب خاک بر ہوں یہ س کر بڑھا کچھ تکبر کا سایہ کہ عتبہ کو اب کفر کا جوش آیا

مسلمانوں کے آج نیزے پیرسر ہوں لرائی پہ آمادہ تھے سب سیابی مجانے کو تیار تھے وہ تابی

ہوا پھر بھی لڑنے کو تیار عتبہ کہ بیخے گئے سکھ اور طبل سارے ہے مشہور اب عدوۃ القصویٰ بھائی کہ میلے کے سائے میں تھابس اندھیرا جگانے لگے جال نثاروں کو سارے کیا بدر کا رخ جارے نی نے فضا صوت تکبیر سے گونج آٹھی شہیدوں کو جنت کی دے دی بثارت اُمَتِہ رہے گا نہ عتبہ یہاں اب دلول میں تھا اسلام کا درد ہردم مسلح يتصے كفار بھى مثلِ خوشہ یمی تو ہیں اسلام کے اب مجابد نکل آئے میدان ہیں بن کے غازی کہ راحت ہی تکبیر کے سائے میں تھی مقابل میں نیکوں کے تھے جمع بدر تقى گالى لبول بر بقى حيوانى عف عف کہ تھی ہر طرف شہسواروں کی حرکت

لڑائی سے گرچہ تھا بیزار عتبہ بھیا تک تصال جنگ کے سب نظارے وه کینے کو گو ایک ٹیلا تھا بھائی نکلنے کو تھا ہر طرف اب سوہرا مصلے سے اٹھے نبی جی جمارے ادا کی نماز سحر جب سجی نے الرائی کو فوج اہلِ ایماں کی تکلی نی جی نے دی فتح کی اب شہادت بيح كا نه غَنْيَه، رَبِيعَه يهال اب صفیں باندھیں ایمان والوں نے پہم نہتے، مگر تھا خدا ہر بھروسہ یہ دیں دار عابد ہے ساجد ہے زاہد تھے مومن یہ سیجے کہ تھے سب نمازی نماز ان کی شمشیر کے سائے میں تھی ادهر دوسری سمت کا دیکھو منظر تخفى ڈھولول كى دھم دھم كەدف كانھادف دف تکبر کے نعرے تھے اونٹوں کی کثرت کرزنے ملکی تغییں پیہاں کی ہوا نمیں ہیں ماؤں کی عزت بھی نیلام کرتے کہسینوں کے اندر تنے دل ان کے پھر بدی کا علم لے کے شیطان نکلا بیہ بایوں کو اور ماؤں کو لوشتے ہیں میں ظالم جفا بو مظالم کے پیر بیانسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں کہ دخمن ہیں سارے رسول خدا کے یہ لشکر اٹھا برچھیاں لے کے آگے يرستار على تنصے وہ قرآن والے بڑے حوصلے تھے گر ان کے دیکھو نی کے تھے عاشق، خدا کے جیالے

زمیں سے فلک تک غضب کی صدا کیں بیموں کی دوات سے ہیں پیٹ مجرتے تقی نیت بری اور احساس بنجر تبابی کا اب ساز و سامان نکلا تیموں کو بیواؤں کو لوٹے ہیں بیلگتا ہے،سینوں میں ہیں ان کے پتھر لہو آدمیت کا نی کر جے ہیں یہ بندے ہیں سارے بدی کی اداکے طے سیف کی بجلیاں لے کے آگے کھڑے تصفیں یا ندھےایمان والے دو گھوڑے تھے اور آٹھ تلوار لوگو نه تیخ و تبریتے نه خنجر نه بھالے

#### رسول الله كي مدايت

نی نے کہا فوج ، باطل کی ہے ہے حقیقت میں اک موج ، باطل کی ہے ہے اپنی تجوار رکھنا نہ اپنی طرف سے کوئی وار کرنا کہ قابو میں تم اپنی تجوار رکھنا جہاں تک ہوتم جنگ کو ٹال رکھو نہ چھوٹے مجھی وامنِ صبر دیکھو

(ہمار ہے تبی ﷺ

تکبر کا دم بھرتے ہیں، بھرنے دو تم خدا کے بھروسے پیہ ہمت سے، اُڑ نا تو اپنے لیے ہوگی عقبی میں جنت ملی ہے تمہیں چھاؤیں میری دعا کی انہیں جنگ کی ابتدا کرنے دو تم لڑائی جو چھڑ جائے تو ڈٹ کے لڑنا اگر پامجے مارنے میں وہ قدرت ارادے ہوں مضبوط، ہمت ہو ساتھی

#### (بارب صلّ و سلّم داثما ابدا على حَبيْبِك خَيْر الْخُلْق كُلِّهم)

#### دعائے رسول اللہ

وکھی اور عمخوار بندے ہیں تیرے انہیں جیت کا رخ دکھا دے خدایا نہیں جیت کا رخ دکھا دے خدایا نہیں جا سر ماخم اس کے دل میں ہے اسلام کاغم ہیں نادار یہ ان پہ تیری عطا ہو گر حق کے ہیں یہ دلاور ساہی گر حق کے ہیں یہ دلاور ساہی کہ پھیلا کے ہاتھ اُس سے یہ التجا کی کہ پھیلا کے ہاتھ اُس سے یہ التجا کی خطا کر اسے فا نہ پھر کوئی یا رب عطا کر اسے فلح و نفرت کا سہرا عطا کر اسے فلح و نفرت کا سہرا

الی یہ دیں دار بندے ہیں تیرے دلول میں ہاان کے ترے دیں کا جذبہ یہ میدال میں آئے ہیں تیری ہی خاطر یہ تعداد میں واقعی ہیں بہت کم نبی ہے ہیں تیری ہی خاطر نبی ہے ہے ہیں ہیت کم نبی ہے ہیں اس کا بوسیدہ ہے یا اللی لبی ان کا بوسیدہ ہے یا اللی یہ بیدل چلے ہیں، کہاں کی سواری نبی نے خدا ہے تڑپ کر دعا کی آئر یہ مسلمان مث جا کیں گے اب آگر یہ مسلمان مث جا کیں گے اب ہوا ہے جو فق آج اُمت کا چرا

منلمانوں کو آج یارب بیالے کے پھیلیں حدیں دور تک دین حق کی أُذْهُمُ لَشَكْرِ كَفُرَ بَهِي رَنَ مِينَ لَكُلَا ہر اک فرد تھا جیسے لوہے کا پکیر یہ لفکر تھا بھرا ہوا اک سمندر نگاہیں تھیں بکل کلیجے تھے پتھر بیہ گشکر تھا شیطانیت کا سراسر إذُهر ہے صدافت أدهر ہے حمافت ہے باطل کا بدلا ہوا حق سے نقشہ إدهر اہلِ حق ہیں أدهر ہے زمانہ إدهر رحم دل ہے أدهر قلب تحكيس إدهر ياك دامن أدهر تنص شرابي بچا. دین والول کو بارب بچالے بلا بدر میں ہر قدم کفر کا پھر غضب اور جوش اینے چہروں یہ پایا که شیطال کی مانند تھا ان کا چیرہ - وَلِيد أُور خَنْيُهُ بِرادِر بِين جانو

ترے نام پر ہیں یہی مٹنے والے کھڑی ہو گئیں اب صفیں دین حق کی إدهر ابل ايمال ہوئے تھے صف آرا تھا تعداد میں اک ہزار ان کا لشکر حجلم آہنی تھا تو آہن تھا تن پر تنظیس تکواریں تیز اور آئن تھا تن پر ہراک سمت بے حد بھیا تک تھا منظر إدهر ہے محبت، أدهر ہے كدورت یدر ہے مسلماں تو مشرک ہے بیٹا إدهر ہے حقیقت أدهر ہے فسانہ إدهر بين فرشت أدهر بين شياطين إدهر نتيتين نيك أدهر تقى خرابي ترے نام پر ہیں یہی مٹنے والے لعینوں نے کھولا علم کفر کا پھر نیاموں سے تیغوں کو پیادوں نے تھینجا نکل آئے میداں میں بوجہل و عتبہ يكارا اب عتبه بهادر بول مانو

یہاں موت کے ہرقدم پر ہیں سائے تو "هَلُ مِنُ مُبَارِدٌ" كَي آواز كُونِي ستول دین اسلام کا ان کوسمجھو میں قربان کردوں گا جو ہے مرا سب رہے آپ کا ساری اُمت یہ سایا كم مُضعَب الله القول ميس تفاحق كايرجم إدهر يُوحُدُ يفيٌّ نے مانگی اجازت رسولِ خداً نے اجازت نہیں دی برُّ هَا عُوْ نَتُّ وعبداللَّهُ ۚ كَا جُوْلُ وَيَكِمُو گڑوں ان سے میرانہیں ہے بی<sub>ہ</sub> منصب ہیں چرواہے ان سے اثرائی کروں کیا جو ہم مرتبہ میں لؤیں ہم سے آکر ہلیٹ آئے میدانِ غزوہ سے، جاکر برے حوصلہ مند تھے وہ سمجھ لو جواباً ہُوا دار، چکرایا عتب کہ اک برق جیسی تھی تکوارِ حمزہؓ

جے موت پیاری ہومیداں میں آئے دعا کو عربیشے میں ہتھے جو نبی جی تصحفرت کے پہلو میں صدیق او کو نی سے ابوبکڑ نے یہ کہا اب ہیں ماں باپ بھی میرے قربان آ قا صحابہ کے ہونوں پہنعرے ہے ہردم أوهر عتبے نے جو دکھائی جہالت پدر کی پسر سے نہ ہوگی لڑائی رسولِ خداً کی اجازت ہے لوگو یہ للکار کر کہہ دیا عتبہ نے اب ہوں شرمندہ این بردائی کروں کیا کہا، یہ ہے مردانِ ہمت کا لشکر نی کے اشارے کو انصاری یاکر بڑھے آگے میدال میں تمزیّ عزیزو علیؓ اور عبیدہؓ بھی ہمراہ نکلے کہ لے کر لڑائی کی وہ جاہ نکلے أعمني حمزة أور عتبه مين جنگ لوگو نظارا ذراحق و باطل كا ديجھو

عابد تع سب بہنی جی کے بیارے ہوئی خیر کی گتے، شرکانی اٹھا علی بر کیے یے بہ یے دار اس نے فن جنگ میں طاق تھے وہ توی تھے ستنجل کر کیا وار دشمن یه دیمو کیا قتل حیرا نے شر اور بدی کو فضاؤں میں نصرت کی محتجی صدا اب ا جھکا شرم سے سرتھا اُن کے بنوں کا دو لاشیں جو ریکھیں تو تھرائی کایا که باطل کی میدان میں کونجی صدا اب عبیدہ یہ اک ضربِ کاری لگائی ا محمر پیزلی بر وار ان کا تھا او جھا کہ تکوار کا ساتھ ہاتھوں نے جھوڑا اجل کا مزہ چکھ گیا دیں کا وشمن ہے ہیں محابہ کے اب وہ ولارے ان کو مال غنیمت میسر عبیدہ کو لے آئے میدان سے باہر

تقےمنظر ہےخوش وال مسلمان سارے پدا مرکبا اور پسر کانپ اٹھا کیا اینے غصے کا اظہار اس نے کے وار خالی بہاور علیؓ تھے علیؓ کی تھی تکوار یا برق لوگو کہا مرحبا حمزہ نے اب علیٰ کو بدن سرے اس کے جدا ہوگیا اب برها عصه شيحه اور بھی کا فروں کا غم وغصہ باطل کے چبرے یہ حیمایا عبیدہ بہ شیبہ کا حملہ ہوا اب بڑھا، بڑھ کے شیبہ نے تکوار اٹھائی عبیدہ نے شیبہ کے شانے کو کاٹا کیا وار دونوں نے مل کر کچھ ایسا عليٌ اور حمرُهُ ليك آئ فورأ بدن ہے جو تینوں نے ہتھیار اتارے لے پدر نعنی عتب بن رہیداور پھر سے مراداس کا بیٹا ولید بن عتب جوحفرت علیٰ کے مقالبے پرتھا۔ (منحہ ۹۳)

قدم یر نی کے تھی لاش ان کی دیکھو کہ جنت کی لی راہ اس جنتی نے کہ مارے گئے نتیوں سردار، پیارے! وہی خاک پر لوشتے ہیں بیہ دیکھو كه بأتعول ميس اسبان كے بھا لينيس تنھ كه تقا موت يربهي خوشي كا ہي عالم شجاعت کا ان کی زمانے میں تھا نام مگر کرتے تھے وار پہ وار ڈٹ کر

عبيده كا بر زخم كاري نقا لوكو بثارت دی جنت کی احمرنی نے پریٹان بے حدیقے کفآر سارے جو دعوے سے نکلے تض تن کے لوگو مسلمان ہتھیار والے نہیں تھے شہادت کا کلمہ زبال ہر تھا ہردم سیر کا وہ کیتے تھے تکوار سے کام محوضے زنگ آلودہ تکوار و خخر

## ابوجهل كى تقرير

ستجھنے لگا عتبہ کو سرخ کانٹا مرے ہیں بیرایی جہالت سے بارو یہ ہے جنگی سامان، اور لاکھ حیالیں بیں گے کہال اینے آزار سے اب نہ اُنھنے ووتم حق کے طوفان کو اب وکھا دو ذرا خون ریزی کا منظر

ابوجہل نے فوج کو اپنی ڈانٹا کہا ہموت ہے اُن کی گھبراتے کیوں ہو كديال المين بهاك بين يال المين وصاليس لزیں گے وہ کیا کند تکوار ہے اب عجب اپنی شوکت، عجب اپنی کثرت بنوتم نه نامرد؛ بهوتم په لعنت چیا ڈالو ہر اک مسلمان کو اب کڑو دشمنوں سے انکٹھے ہی مل کر

یر می کویا چنگاری بارود میں اب لعینوں کے ول میں جفائقی، وغائقی صفوں میں کھڑے ہو محتے دین والے چٹانوں کی مانند وہ اب کھڑے ہے مے بن کے مانی اس ایندھن کی جانب سرول پر تھان کے خدائی کے سائے یہ موہر کی صورت سیجے داڑھیوں پر جدا ہو نہ جاؤ تم این صفول سے جہنم میں پہنچا دو کفار کو تم زبال پر تھا اللّٰہ اکبر ترانہ ہوئی فوج کفار میں ایک لرزش لعینوں کے سینے لہو میں تنھے ڈویے ملائک نے ویکھا سے ولدوز منظر مرائي كمورول سيبن بن كم مجمر لعینوں کے سرکائے حزۃ نے بڑھ کر تو باطل کے پیکر کے تجر تقرانے جو بھائے اُنہیں روک کر مار ڈالا مچی تھلبلی فوج مردود میں اب کرو قتل، مارو یبی اک صداحتی بوھے کا فروں کے لکا یک رسالے مسلمان میدان میں ڈٹ سمئے تنھے وہ آگے ہی تکتے تھے دشمن کی جانب تھے پُرتاب چہرے ارادے تھے کیے سینے کے قطرے تھے پیٹانیوں پر برحمی فوج شیطاں کہا یہ نبی نے برمو برم کے اب روکو اشرار کوتم نشانوں کو تاکا، کمانوں کو تانا ہوئی فوج حق سے وہ تیروں کی بارش ہوئے تیز تر جوں ہی تیروں کے حملے ہوئے لقمہ موت کافر کے جوہر بظاہر تھے فولاد کے سارے پکیر تھی کفار کی فوج گرچہ سمندر دکھائی شجاعت جو شیرِ خدا نے شجاعت كاستظر تفا بالكل نرالا



بئر بدر (بدرشريف مين پاني كاكنوال)

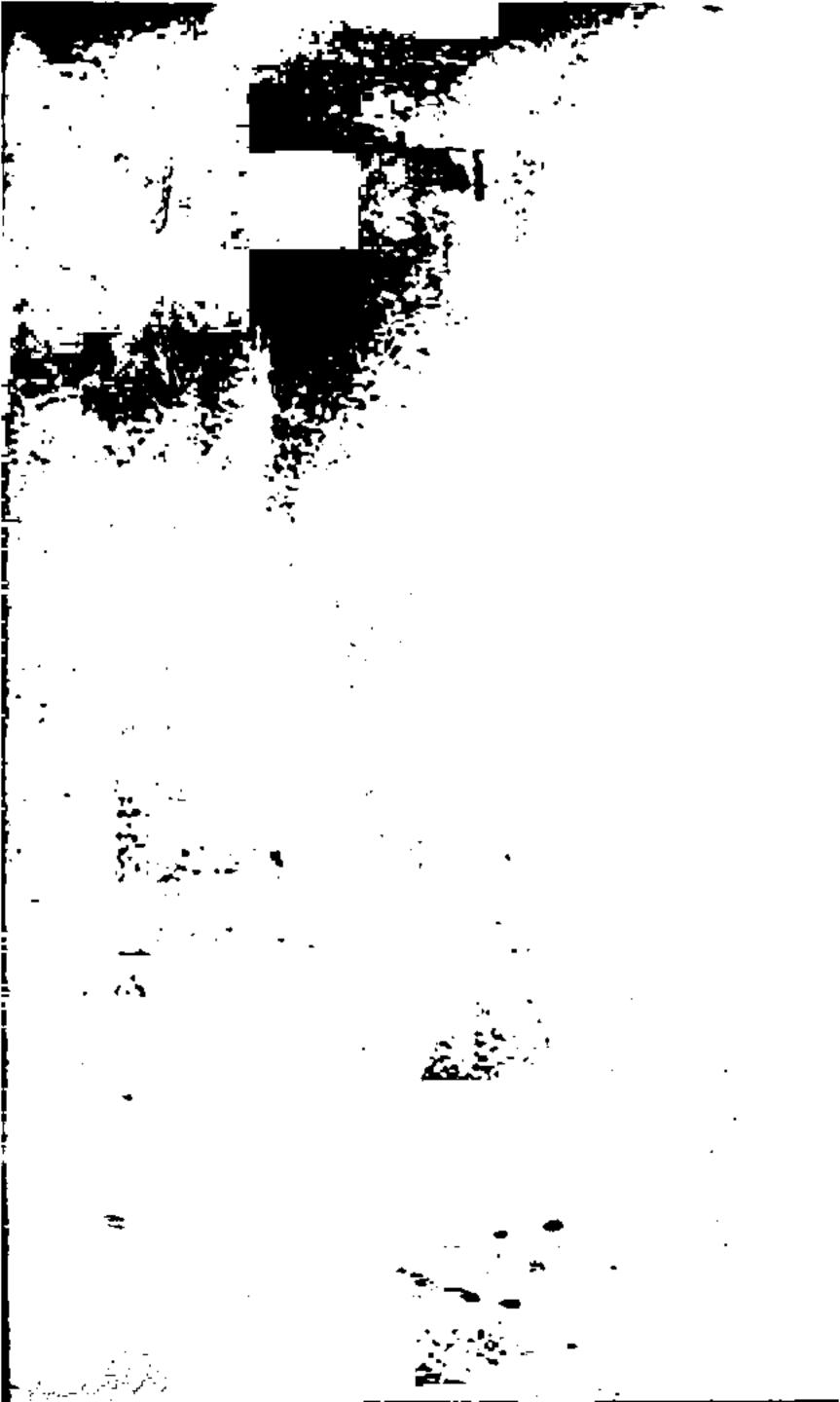

# مُوقَعَة بَ رَالكُونَ





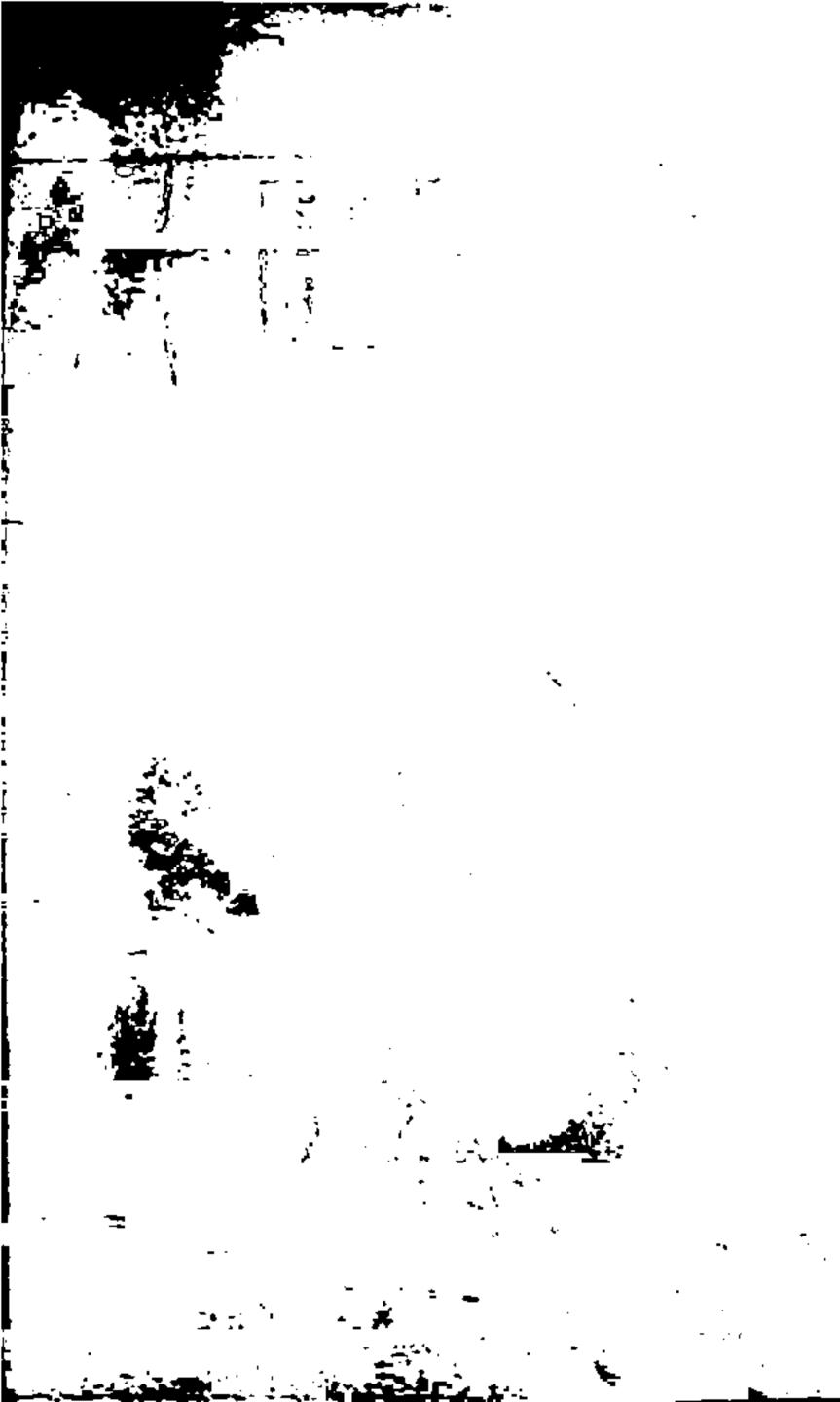

کلیج بھٹے خوف سے پھروں کے ذرا ان کی تم اب شجاعت بھی سن لو لڑے بھیڑیوں سے کوئی شیر جیسے نی کی عنایت یہ اتراتے ہو تم وہ نے رنگ چہرہ وہ بے ڈول کایا زبیر توی نے اڑا ڈالا نیزہ مگر اس کی تفذیر میں تھی لکھی مات متخصى برجيى آنكھوں میں شیطال کے دیکھو ہوا ڈھیر بوکرش، لوہے کا پیکر جو تھے خس وہی بن گئے اب شرارے أدهر مشركوں كے ليوں ير تھى گالى بره ها جوش سیجھ اور بھی مشرکوں کا چقا چن تھی بھالوں کی اس لہر میں اب کے دیں مرنے والوں نے بھی بددعا کیں کی سور ما اب جہنم سدھارے تھے پیاے بہت دونوں جانب ساہی تھی اللّٰہ والوں کے چبروں پہتابش

کٹے ہاتھ اور سر گرے کا فروں کے رُبير ابن صفيه بهادر خے لوگو لڑے گھر کے وہ شرپیندوں میں ایسے کہا کیوں شجاعت یہ اتراتے ہوتم الُورَشُ تَهَا الكِ آبَنَ كَا يَبْلَا أيُو كَرُشْ خود ديكتا ره گيا تھا أيُو كُرْش نے ڈالا تكوار ير ہاتھ آئو کرش نے مات ہوں کھائی لوگو نکل آیا برچھی کا کھل سر کے باہر تنے ہر سمت اللّٰہ اکبر کے نعرے اِدهر تھے نبی کے بہادر مثالی صدا ڈھول طبلے کی، شور اور غوغا شیاشپ سی تیغوں کی تھی بدر میں اب تھیں ہرسمت بس زخمیوں کی کراہیں دیے حق کی آواز میں شر کے نعرے جہنم کی گرمی تھی سورج کی گرمی ہراک سمت بھڑ کی تھی تیغوں کی آتش

ہوئی اس سے کفار یر مہریاتی كدوه حوض سے دے دیں پیاسوں كو ياني بنایا انہیں رب نے ساقی کور ہے حوض سے چھیے کفار دیکھو محر خوف کوئی نہ تھا حق کو شر ہے وہ اُمت کا بینے میںغم لے کے نکلے عمر نے انہیں آج مین مین کے مارا شجاعت کو ان کی نہ کھے ہم سے پوچھو كەخول رىز تھا ان كا اك ايك حمله یدر نے کیا قتل اینے پر کا براور نے کاٹا براور کے سرکو مضحق کی خاطر مرے حق کی خاطر تھا بیعشق کامل، یہی مرضی مرس که روتا تھا ہر سو گرجتا تھا ہرسو لزاتا رہا وہ تعینوں کو ہریل وہ وشمن تھا حق کا بدی کا تھا پیکر حفاظت کے دستوں میں برول محمر اتھا مسلمانوں کے حوض میں تھا جو یانی اجازت نی نے صحابہ کو دے دی نی جی تو انسانیت کے تھے پیکر پڑا ایک تھمسان کا زن جو لوگو برھے حوض کو توڑنے وہ تبر ہے ابوبکر شیبہ علم لے کے نکلے لعینوں نے عزیٰ کو ہردم بکارا بهادر بهت نوذجانه تنے لوگو جھیٹتے تھے وہ شیر بن کر ہمیشہ ہے بیہ راستہ سیدھا حق کے سفر کا کیا سرخرو حق کی ہر رہ گذر کو جلے حق کی خاطر کھے حق کی خاطر نی کی محبت میں سرشار نتھے سب ابوجہل آوازے کتا تھا ہرسو ہوا جارہا تھا وہ غصے میں یاگل تھے ہونوں پیاس کے بتوں کے ہی منتر لعینول کو اکسانے پر وہ اڑا تھا

کہ تکوار اپنی اٹھاتا بھی کیے لگا بیٹھے تھے بدر میں جال کی بازی سناتے ہیں وہ بدر کی اک کہانی که تصویر توحید میں رنگ بھردوں لڑے جارہے تھے شجاعت کے ناتے ابوجہل کے ناک نقشے کو یوجھا ابوجہل کو مارنے ہر تلا تھا بتایا که بیں وہ قریشی پہلواں ابوجہل تو ہے حقیقت میں ناری تضےان کے سروں پر شجاعت کے سائے بيك وقت تلوارين أيي نكاليس قرين ابوجهل يبنيح بيه دونول کہ جیکا کے تلوار دھمکا رہا تھا وہ سب سے برا تھا محد کا دخمن کہ حق کی عداوت ہے تھااس کا بندھن ابوجهل دوزخ کی جانب سدهارا بہت چیخ روئے، بہت تکملائے

وہ نامرد جوہر دکھاتا بھی کیے شخے وہ اپنِ عَوْف عبدِ رَكُمَنٌّ عَازَى یہ قصہ سنیں آپ ان کی زبانی تمنا تھی بوجہل کو تنل کردوں مری دونوں جانب دو انصاری لڑکے وه دونوں میں نیکن اک انصاری لڑکا پتا دوسرا لڑکا بھی حابتا تھا حفاظت میں بوجہل کی ہیں جو شیطاں وہ دیتا ہے محبوب باری کو گالی ابوجہل کے پاس پہنچے یہ لاکے ابوجهل کی سمت ڈھالیں اٹھالیں صفیں چیر کر آگے نکلے سے دونوں سپر کے وہ پیچھے چھیا جارہا تھا گناہوں ہے بھر بور تھا اس کا دامن محمدً بى كيا وه خدا كا تھا وشمن دو لڑکوں نے ہو جہل کو جوں ہی مارا وہ فوج قریش، وہ کفار سارے عداوت کے لاوے میں سب یک دہےتے أدهر آگ تقی اور إدهر آب شبنم ابوبکر و حمزة، عمرٌ سب ہی لیکے تبهم بدلب تقا ، جو تقا مرنے والا اسے تم شہید اپنی أمت كا مانول ہوا دوسرے لڑکے پر دار اس کا لڑا پھر بھی وہ ایک بازو سے دیکھو یرا روح بر اس کی جنت کا سایا وہاں کچھشہیدوں کی لاشیں بھی دیکھو جہنم کا ایندھن عزیزو ہے کھے انہیں تم نہ سمجھو تھی طور مردہ شہادت ہر اک کو نہیں ملتی مانو نی کی زباں یر خبر تھی وی کی جو زخی ہتھے ان کو دلاسا دلانے دلول میں نیا ولولہ لوٹ آیا جلالِ محمرٌ مثالی نقط اس بل

تتلسل ہے بس گالیاں بک رہے تھے ہوئے کفر کے دار دونوں یہ اک دم لیکتے تھے دونوں یہ تیغوں کے شعلے ییا اک جوال نے شہادت کا پیالہ مُعَوَّدُ نَهَا نام اس كا اے بھائي سن لو ابوجهل كا بيثا جو عِكْرِمَه تقا کٹا لڑکے کا ایک بازو عزیزو شہادت کا جام اس کے حصے میں آیا جہاں تھی ابوجہل کی لاش لوگو ابوجهل کا بدلہ لینے بوھے کچھ شہادت جو یاتے ہیں رہتے ہیں زندہ شہادت کی دولت کو نایاب جانو علَم فتح كا لے كے نكلے نبي جي نی آئے میدال میں ہمت بردھانے غلاموں نے آقا کا چیرہ جو دیکھا رسالت کا چبرہ جلالی تھا اس بل ل سيرة المصطفى (جلددوم صفحه ٩٨) تو چکرا گئی کفر کی فوج ساری کہ تھی مردنی سارے چہروں یہ حیصائی جیجے آنکھوں میں ریت کے ننھے ذریے کہ زخمی ہوئی کفر کی ہر صدا پھر جو ٹوٹے تو افواج اعداء یہ برسے إدهر نعره اللّٰه اكبر كا گونجا ہوا حق برستوں کا اللّٰہ جمہاں کہمیداں ہے بھاگ اٹھے کفارسارے نہیں تھا کوئی اب یہاںان کا ہمدم وہ دیتے تھے گالی خداؤں کو اینے پھلائے نہ کوئی رعایت کی سرحد مروّت کے حق دار ہوتے گئے سب که شمشیر میروں کو یاندھا گیا تھا جو تھے شرکی طاقت سے معذور ہوکر جوڈرتے تھے ہردم رذیلوں کے شرسے عداوت کو اپنی دکھاتے تھے ہردم سبحصتے تھے بس ظلم کو اپنا ہمدم محمہ نے اک مٹی خاک ان یہ ماری یری مٹی، نایاک چہروں یہ جونمی علے تیز رو جب ہواؤں کے جھو کے لہو نتھنوں سے ان کے جاری ہوا پھر فلک یر نظر آئے بادل کے مکڑے أدهر موت كا سب يه حمرا تقا سايا تقى آئھوں میں مٹی تھے دشمن ہراساں بھیا تک تصفدرت کے سارے نظارے ع کھر ےغازیوں میں جو بھا گے <u>تنے</u> پہم رہے کوتے دیوتاؤں کو اینے نه ہو قتل ناحق تھا اعلان احمہُ گرفنار کفار ہوتے گئے سب مروّت کا چیرہ دکھایا گیا تھا کچھ ایسے بھی آئے تھے مجبور ہو کر کھالیے تھے، آئے تھے حیلوں کے شرسے مسلمانوں کو وہ ستاتے تھے ہردم غلامول پیہ وہ جبر کرتے تھے ہردم

یمی حشر ہونا تھا ان کا عزیزو كه دُرت تقاس سے نی كے بيتے مسلمانوں سے ان کی بھی تھی لڑائی مسلمانوں کے سخت بدخوا ہوں میں تھے نی نے رعایت مروّت میں وے دی وہ تھے وحمن دین احمہ سدا سے نه ظالم، سرايا مظالم تنصيب سب مجاہد کوئی اس طرف آیا بھائی تربيا، مجلتا، سكتا يدا تفا ابوجہل غصے سے تھرا رہا تھا وہ کفار کے جنگ میں ہیں سہارے لڑائی کا فنکار ہوں جان لے تو خدا تیرے اب خاک میں ال محصے سب يهال آج فاتح تو ابلِ خدا ہيں علَم كفر كا ہوگيا آج نيجا کہ شیطان سے آج انبان ہوجا ہوئے کفر پر تین سو تیرہ بھاری یڑے تھے وہ مٹی کے تودے پیرلوگو لڑائی کے نگلیں نہ اچھے نتیجے عقیلِ بوطالب علیؓ کے تھے بھائی ابوالعاص بھی اک جفا کاروں میں ہتھے ہے آج ایمان والوں کے قیدی جو مقتول ستر تھے ظالم بہت تھے ضعیفوں بیبموں کے ظالم تھے پیرسب زمیں پر تھا اب عصر کا سابیہ بھائی ابوجهل وم توثرتا ہی رہا تھا مجاہد نے گردن یہ پیر اپنا ڈالا کہا ، لات وعزیٰ خدا ہیں ہارے ۔ قرُ شیوں کا سردار ہوں جان لے تو مجاہد جواباً ہے کہنے لگا اب نه جَنَلَی رسالے نه وه سور ما ہیں فضا میں ہے اسلام کا حصنڈا اونجا ابھی وقت ہے تو مسلمان ہوجا ملی ہم کو نصرت، تھی مرضی خدا ک

(بھارے نبی ﷺ

میں کافرتھا کافر ہوں کافر رہوں گا برے شوق ہے اس کا سر کاٹ ڈالا مٹا دھرتی سے یاپ کا آج ساپیہ لگانے گئے زخیوں کو وہ مرہم اسیروں کی کرنے لگے وہ حفاظت جو تاریخ اسلام کے تھے تھینے شہیدوں کی تدفین ہونے لگی اب مهاجر نتھے جیو، آٹھ انصاری لوگو مسلمانوں کے حق میں جیت آئی دیکھو ضروری تھی لاشوں کی بھی بردہ بوشی تعینوں کی لاشوں کو کھڈ ہے میں ڈالا ہوا چہرہ اب کالا شیطانیت کا کہا، کفر کے واسطے ہی لڑوں گا چرُما سِينے ہر مصطفعٌ کا جيالا مجاہد نے یوجہل کا سر جو کاٹا مسلمانوں میں تھا مسرت کا عالم ضروری تقی سب قید پول سے محبت شہیدوں کی خاطر دعا کی نبی نے نی جی کو تسکین ہونے گئی اب شہیدوں کی تعداد کیا تھی یہ یوجھو تنصیں ستر لعینوں کی لاشیں عزیزو یڑے ہتھے جومیدال میں مُر دہ قریش سبق تھا یہ انسانیت کا زالا نی نے دیا درس انسانیت کا

#### (يارب، صلّ وسلم دائماً ابدا على حبيبكَ خَيْر الْحَلْق كُلِّهم)

## كفاركي لاشول يسيحضور كاخطاب

نی چاہ کے اب دہانے پہ آئے ہے باطل کا غازہ تمہارا لہو، خوں بڑھے بدر میں شام کے تھنڈے سائے مخاطب ہوئے کفر کی لاشوں سے بوں ذرا آج تم حق و ناحق کو سمجھو کہ اک عمر لہو و لعب میں رہے تم تههارا تو کیا، وہ تھا شیطاں کا حکر دیا مجھ کو اوروں نے لیکن سنجالا حمهیں راس آئی تھی کیا بربریت سنیں کے یہ کیے کہ زندے نہیں ہیں مجھےلگ رہاہے کہ سب زندے ہیں ہے بردائی کی حد ہے کہ سرد ھنتے ہیں ہے کہ ایمان والوں کی محفل سجی پھر فرشتے اتر آئے تھے آسال سے نشہ کامیابی کا ہرگز نہیں تھا کہ شر والوں پر اہلِ حق کی ظفر تھی غنیمت کے اسباب تھے یہ زالے رسد، ڈھول نقارے کیڑیے بہت ہے ای دن کو کہتے ہیں ہم یومِ فرقاں لمی جنگ میں تفریت و سرفرازی مدینے کی جانب بڑھے دین والے

خدا ہے ملی حق کو نصرت بیہ دیکھو نی کی تو ہو توم پھر بھی ہو بدتم نہیں مانتے تھے تم اللّٰہ کو اکبر تہیں نے مجھے اینے گھر سے نکالا تمہارے لیے کچھ نہ تھی آدمیت عمرٌ نے کہا مردے سنتے نہیں ہیں جواباً نی نے کہا سنتے ہیں ہے مجھے غور سے اے عمر سنتے ہیں یہ نمازعصر کی،سب نے مل کریڑھی پھر اوا شکر حق ہورہا تھا زبال سے جسے عجز کہیے وہ دل کا مکیں تھا صحابہ معبودِ حق کی نظر تھی کمانیں تبر تیر گرز اور بھالے کے ہاتھ اونٹ اور گھوڑ ہے بہت ہے اگرحن تھا شادان تو روتا تھا شیطاں یکٹنے گئے بدر سے پھر تو غازی دعا عضر کی کر کے نکلے رسالے

یہ آنسو عقیدت کے لگتے تھے جگنو تکبر سے خالی تھے بیہ نیک انساں متھی ملحوظِ خاطر رعایت نبی کی سفر ہے تھکے تھے سب ایمان والے ہوئی شب تو آرام فرمایا سب نے حفاظت وہ اُمّت کی کرتے ہے بھائی رُقَيِّهِ نَهَا نَامِ إِنْ كَا عَثَالٌ عَيْهِ شُومِر مگر موت تھی زندگانی یہ بھاری یمی مرضی رب تھی تم یہ سمجھ لو نی کے بیٹ آنے کی آرزو تھی وہ خادم نی کے جو تھے حق کے وارث تھا ماتھے یہ ان کے سفر کا پیینہ ملی تھی نوید سرت ملی تھی ابھی تنین سو غازی آئے ہیں دیکھو شہادت کے رہے کو پہنچے میں چورہ ہے راضی سدا اس سے اللہ تعالی مسلمانوں کا بخت کیوں کر نہ جاگے شهبيدوں كى خاطر يقے آئھوں ميں آنسو النہیں تھے متاع غنیمت یہ نازاں اسيرول كوبير بانده لائة تن يحربهي یہ حق کے فدائی یہ قرآن والے بنایا تھا عاشق نبی اور رب نے مدینے میں اصحاب عتنے تھے بھائی تھیں بیار بے حد نی جی کی دختر مثالی متھی عثالؓ کی تیارداری موا انقال *زتيه عزي*زو انہیں کوئی بروا نہ تھی زندگی کی شتر یر سوار آئے زید این حارث نی کی وہ ناقہ یہ آئے مدینہ محمر کی جانب سے نفرت ملی تھی سلامت مدینے کی جانب عزیزو سنو بدر کی جنگ کا ہے یہ قصہ سلامت ہے ہم سب کا وہ مملی والا خبر یہ سناکر بوھے زید ہے

كه حارث بيرآ وازے كينے لكے تنے فقط زید کی لن ترانی ہے یارہ یہ باتیں ہیں بہکانے کی تم بھی س لو یقیناً وہ میداں میں بے حس پڑے ہیں وہاں جیت اپنی ہوئی ہوگی پیارو وه آقاً كي ناقه بهدكا لايا جوكا محم کو کیا مردہ بایا ہے بارہ یربیثان ہوکر بھٹکنے نگا ہے قُرُشیوں کی قوت کوسمجھا ہے اس نے تحقیں ایمان والوں کےلب پر دعا ئیں ہوئی بوری ایماں کی جو آرزو تھی يهودون كے طعنوں كوكلفت سے سنتے معتمد تھا ان کے لیے آج کا دن کہ ہوجائے سیائی کی بھی نمود اب کہ ہوتی ہیں باتیں نی جی کی اچھی اُسامہؓ مخاطب ہوئے مشرکوں سے کہوجھوٹتم یوں نہ جھوٹے دلوں سے مسلمان بزدل نہیں اے بہودو جو جاہوتو رن میں ذراتم بھی کودو

جو تھے غیرمسلم وہ مننے لگے تھے سسی نے کہا یہ کہانی ہے یارو کسی نے کہا جال فوجی ہے دیکھو مسلمان تو بدر میں لُٹ کیے ہیں محمرٌ تو مارا گيا هو گا يارو لڑائی سے گھبرا کے زید آیا ہوگا اکیلا وہ ناقے کو لایا ہے یارو وہ حملوں کی شدت سے یاکل ہوا ہے تباہی کا نظارہ دیکھا ہے اس نے خبیثوں کے لب برتھیں منحوس باتیں وہ بیزار تھے، کفر کی گفتگو تھی اُسامہ وہ زیر ابن حارث کے بیٹے أسامة حقيقت ميس بيح تتص تمسن کہا باب سے بلتے ہیں کیا یہود اب کہا زیڑ نے میری باتیں ہیں تھی

دکھانے کے وہ عداوت برانی نی کی سواری قریب آئی دیکھو تخصیں تکبیریں لب پرخوثی کے تضفرے کھڑے ہوگئے دست بستہ صحابہ نی جاند تھے اور صحابہؓ تھے تارے بھلا بیٹھے وہ اینے ہرغم کو لوگو محمَّ فروکش نتھ مسجد میں آکر محم سے تھا ان کو بے انتہا پار عشا یڑھ کے آرام کرنے لگے سب محمَّ چٹائی یہ سوئے ہوئے تھے تڑیتا ہوا یایا لیکن تھی کو تھے قیدی پروی کے گھر میں بیان لو نقابت سے تھا ان کا تن زرد بے حد مگر دین کا دایال اک ہاتھ تھے وہ صحابہ جو اُمّت کے تھے جاند تارے کہ ہیں سارے عالم کے بی عمگسارآ پ ہےخواہش یہی ابتمہارے نبی کی

بڑھی اور کچھ کفر کی بدزبانی صدا آئی اللّٰہ اکبر کی ویکھو مدینے بطے آئے حق کے دلارے نی کا نظر آیا طبیبہ میں جلوہ تنے دکش مدینے کے سارے نظارے مسلماں برھے خبر مقدم کو لوگو مدینے کی مضندی ہواؤں کو یاکر قریب آکے بیٹھے مہاجر و انسار ڈ حلا دن کا سورج تو لہرا گئی شب یہ انداز نتے آپ کی سادگی کے ذرا نیند آئی تھی حضرت نبی کو چیا تھے نی جی کے عبّالؓ لوگو تھیں مشکیں بندھی،اور تھا درد بے حد تھے مجبور جو کفر کے ساتھ تھے وہ جو تڑیے نبی تو صحابہؓ بھی جاگے صحابہ نے بوچھا ہیں کیوں بےقرار آپ کہا تمثکیں ڈھیلی کرو قیدیوں کی

(يارب، صَلَّ وَسَلَّم دائمًا ابدأ على حَبَيْبِك حَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِمٍ)

#### مکے میں شکست کی خبر

کہ کے میں وہ منتظر فتح کے تھے کہ سچی خبر کوئی سنتا نہیں تھا یقیں تھا بہت ان کو اربابِ شر میں کہ لائیں گے ساتھ اینے مال غنیمت قرار ان کو اینے گھروں میں نہیں تھا تنے صفوان بیٹے مگر اک حجر بر کہ بھاگا ہوا ایک انسان آیا مسلمانوں سے لڑکے بھاگا تھا یارو وه بهو ٔ لا تقالیٰ ہی سدھ بدھ کو بھی اب کہ ہارا ہوا ہے یہ پہچانا سب نے خطا جس نے کی تھی سزا اس نے یائی کہا لطف اب بھاگ آنے میں یایا کہا پہلے یانی ذرا مجھ کو دینا كەحال اس نے ہارے ہوؤں كا سنايا کیا سارے سردار مارے کئے ہیں

بلندی یہ تھے حوصلے کافروں کے انہیں فوج کی طاقتوں پر یقیں تھا صحابہ ﷺ تنصے کمزور ان کی نظر میں یقیں تھا کہ لوٹیں گے کافر سلامت انہیں فنتح کا جو خیالِ حسیس تھا نکل آئے چلاتے سب رہ گزر بر نہایت ہی ہو کر پریشان آیا نه پیجیها تھا کوئی نہ آگا تھا یارو زباں پرتھااس کے کہ مارے گئے سب یہ مرد کھوائی تھا پہیانا سب نے کئے مارے سارے بھی بیدرٹ لگائی بتا کیا کیا منظر نظر تجھ کو آیا جو مارے گئے ان کا بھی نام لینا پیا پائی اس نے تو دم اس کو آیا غرورايين سارے كے سارے محتے ہيں

کہ دین نی کے سہارے گئے ہیں کہال کھو گئے کفر کے سب امام اب ہوئے قتل سارے ارے توبہ توبہ نہیں آج نجاج و اُسُود کے بیٹے مسلمانوں کا آج شیدا ہے بیافخض ہزاروں یہ بھاری تھے ساتھی ہارے كه تقا آفت جال مسلمانوں كا دَل مسلمانوں نے اس کے بھائی کو مارا ہوئے ختم میدال میں طافت کے اندھے شکست این ہراک کو دکھلارے تھے زیاده می تنصے وہ پریشان و ابتر مگر جنگ میں تھہرے منحوں سارے وه زرېل وه تلوار يل وه تير و مخبر فقط چند جانیں بچا لائے تھے وہ ہوا نوحہ گر سارا کے کا مکہ وہ ماتم کے گہرے سمندر میں ڈو ہیں کہ چلا رہے تھے مصیبت کے مارے

، موہ سمجھے مسلمان مارے گئے ہیں 🚪 کہا مرنے والوں کے بتلاؤ نام اب أمتيه وعُتُبه و يُوبَرَثن و هَنيبه وہ عُزِیٰ کے عاشق وہ قسمت کے بیٹے كبابنس كے مفوال نے جھوٹا ہے بیرض الم بہادر نتے میداں میں کفار سارے محوامی میہ بولا نہیں ہوں میں یا گل والمجرد مفوان ببيضا هوا تقا بيجاره ا کیون کر تھے حیران شیطاں کے بندے 🗫 بھی اور بھاگے چلے آرہے تھے ا و چھوڑ آئے لاشوں کومیداں میں اکثر ہ زر ہیں وہ فولادی ملبوس سارے ہ اونٹ اور گھوڑے وہ جزار لشکر للے اور لٹائے کیلے آئے تھے وہ عما کا فرول نے ہزئیت کا نوجہ 🛊 تیاریاں 🕏 کے واسطے تھیں محمرول سے نکل آئے کفار سارے

كرت اب ان كا الشكول سے طاہر الشفے ہوئے چوک میں سارے کافر مقدر یہ رونے کو بس رہ مجئے تنے جو ہارے تھے بدحال وہ لگ رہے تھے ہوا بدر میں کیا ذرا اس کو سوچو کہا یُولَبَبْ نے بیہ ماتم کو روکو ہرایا ہمیں ان کی ہمت تو دیکھو وہ تھوڑے تھے تعداد میں پھر بھی مارو توی تھے بہت ،سار ہے رفقا تھے واقف فن جنگ ہے صرف حمزة تھے واقف حقیقت میں تصب غربی کے مارے نہ گھوڑ ہے نہ تکواری تھیں پاس ، پیارے لڑیں ہم ہے ان کو بیہ ہمت کہاں تھی وہ راہوں میں تعظیم کرتے تھے اپنی که آتا نہیں تھا انہیں جنگ کا فن وه تصے تھیتی بازی میں ماہر یقیبتاً نہیں تھی پہننے کی خاطر لنگوئی نہیں ملتی تھی ان کو راتوں کو روٹی ملی اس کو لڑنے کی ہمت کہاں سے بجینیج میں آئی یہ طافت کہاں سے ہے اللّٰہ عالب خداوں یہ اینے ہراک ست کے میں ہیں آج چرہے کہ فولاد جیسے تھے سارے بہادر برے نامور تھے ہارے بہادر کہاں کھو گئے وہ انہیں اب یکارو وہ مارے گئے کیے ممکن ہے بارو نفا شامل مسلمانوں میں کوئی ساحر وہ مارے گئے کس کے جادو سے آخر وہ کے میں تھا رہنما مشرکوں کا بوسفیان سردار تھا کافروں کا کہ مارے محتے پٹر سے، وہ ہے ماہر کیا بولہّب ہے محد ہے ساحر رکھو دل میں تم انتقامی اراوہ ابھی سے کرو جنگ کرنے کا وعدہ

ابھی صبر کھونے سے کیا فائدہ ہے كدرون مين نقصال جارا ب جانو ہمیں سب میں رسوا کریں گے ہمیشہ تو وشوار ہوجائے گا اینا جینا دلوں پر لگائیں نیا کوئی مرہم نه آئے مجھی آنکھ میں اشک بارو نی جنگ کے آج منصوبے سوچو جوابِ ہزئیت یقیناً میں دوں گا اٹھی چیخ کر سب سے بولی وہ دیکھو مرے بیٹے کوموت کے گھاٹ اُتارا کلیجہ چباؤں گی ہے مان لو تم تو اینوں کا وہ حوصلہ بھی برماتیں پکڑ کیتیں تم سب کا بڑھ کر وہ دامن کے میدال میں ہمت بڑھا کیں گیاہے کہ ہے ماتمی عورتوں میں شار اب کہ لات اور عز کی ہے متّت کروں گی ہوئے مارے جذبات کے سارے پ<u>ت</u>ر

یہاں آج رونے سے کیا فائدہ ہے وہ بے بس ہمیں جانیں سے پیجی مانو وہ چرواہے ہم پر ہنسیں سے ہمیشہ اگر ہوگا اپنا کچھ ایبا قرینہ ہے لازم کہ ہم ملتوی کردیں ماتم جلو این بی آگ میں اے <del>قُرَ ش</del>یو نہ اب روئے کوئی منادی یہ کردو قتم لات وعزّ یٰ کی بَدلہ میں لوں گا بوسفیان کی بیوی تھی ہندہ لوگو پچا باب بھائی کو حمزہؓ نے مارا پیوں گی میں اس کا لہو جان لو تم اگر جنگ میں عورتیں ساتھ ہوتیں تہیں بھاگنے سے بچاتیں یقینا سبھی عور تیں ساتھ آئیں گی اب کے کرول گی نہیں میں بناؤ سنگار اب مسلمانوں کے حق میں ڈائن بنوں تی محمرول کو وہ کونے تقاریر سن کر

وہ دھنتے گئے کفر کی دلدلوں میں وہ جاہیں جسے قتل کر دیں وہیں بر جہالت، شقاوت سے روکے نہ کوئی كه قوم ان كى نوع بشر مين تملى المنتل سدا بربریت یہ ماکل تھے کافر نیازیں بھی لاتے تھے کے میں حاجی قریشی بنا تھا نسب کافروں کا ر نه دیتے تھے بیداد کی داد حضرت محرکتے تھے ہے صد لگے جنگ کرنے کی تیاریاں پھر خریدے محبے جَنَّلَی ہتھیار بے حد قیائل سکتے شرارت سے ان کی مسلمانوں پر اس کا ہردم غضب تھا زیادہ وہ اندر سے زخی ہوا تھا مسلمانوں کو دہ زلاتا تھا ہردم خوشی سے بھینیج کی جلتا تھا ظالم ہوتھی دستِ افسوس ملتا تھا ظالم جہتم کی جانب بکارا گیا وہ کہ طاعون کی زو سے مارا گیا وہ

بحرُك أَتَقَى فَتِنْهِ كَي آتَشْ دلول مِين خيال ان كا نقا ظالمانه سراسر انبیں گویا حق تھا کہ ٹوکے نہ کوئی انہیں ہے زمانے میں رہتی تھی ہلچل خودی ، خود برسی کے قائل تھے کا فر روایت تھی ہے واقعی اک ساجی ادب كعيد كا تقا ادب كافرول كا رسول خدا ہے تھی ان کو شکایت ڈراتے ہے تھے تیم خدا ہے محمد سائی تھیں ذہنوں میں خونخواریاں پھر کیا کافروں نے جو بیویار بے حد رذالت دکھاتے تھے کفار الی خدا کا جو دشمن برا بولہب تھا وہ رُوداد سے بدر کی غمزدہ تھا بجينيج كو ايخ ستاتا تھا ہردم



مدفن شہدائے بدر

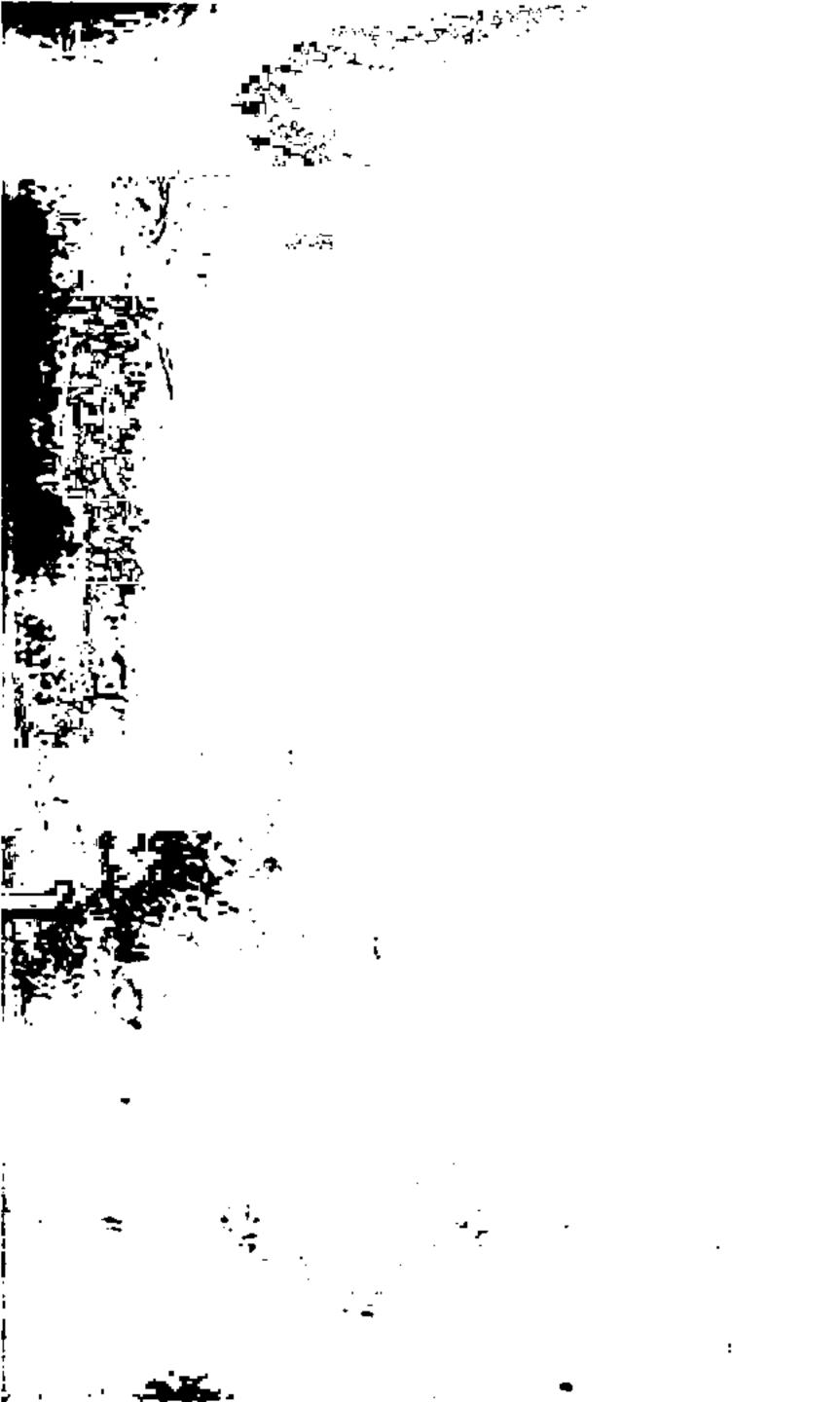

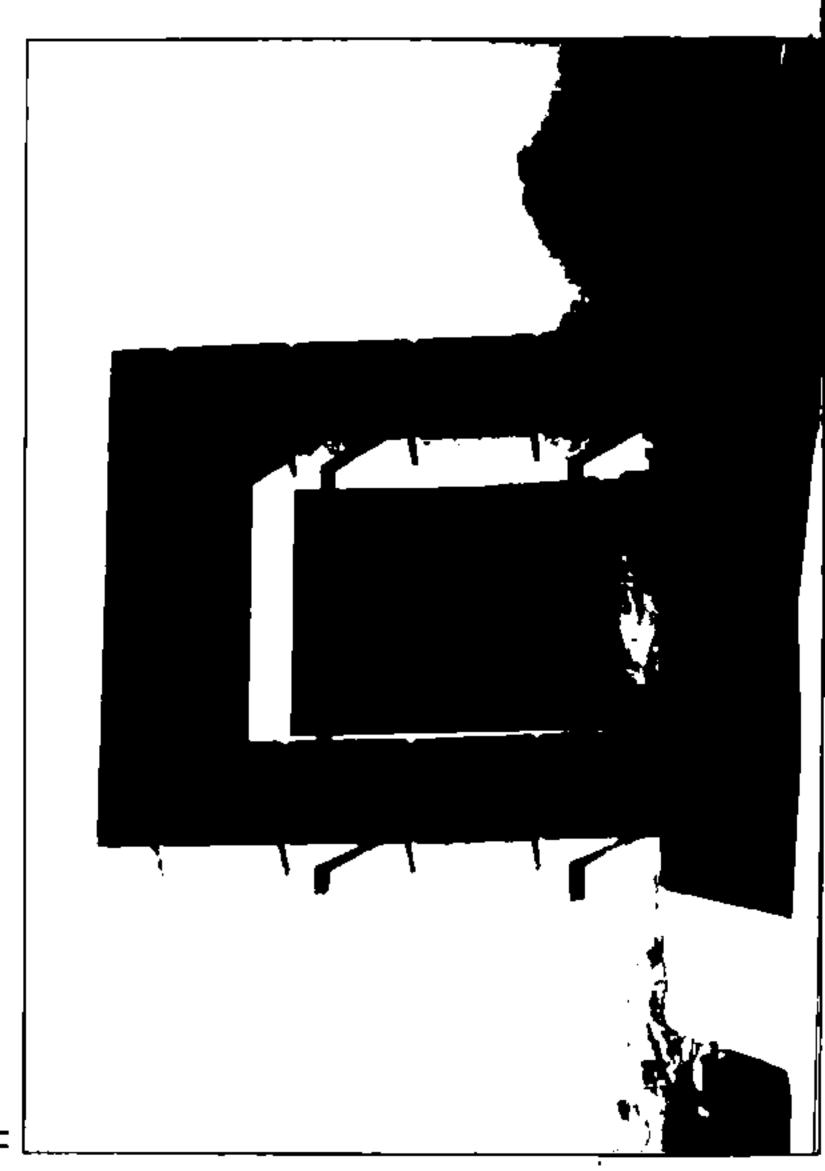

. تعمیل شهدائے بدر

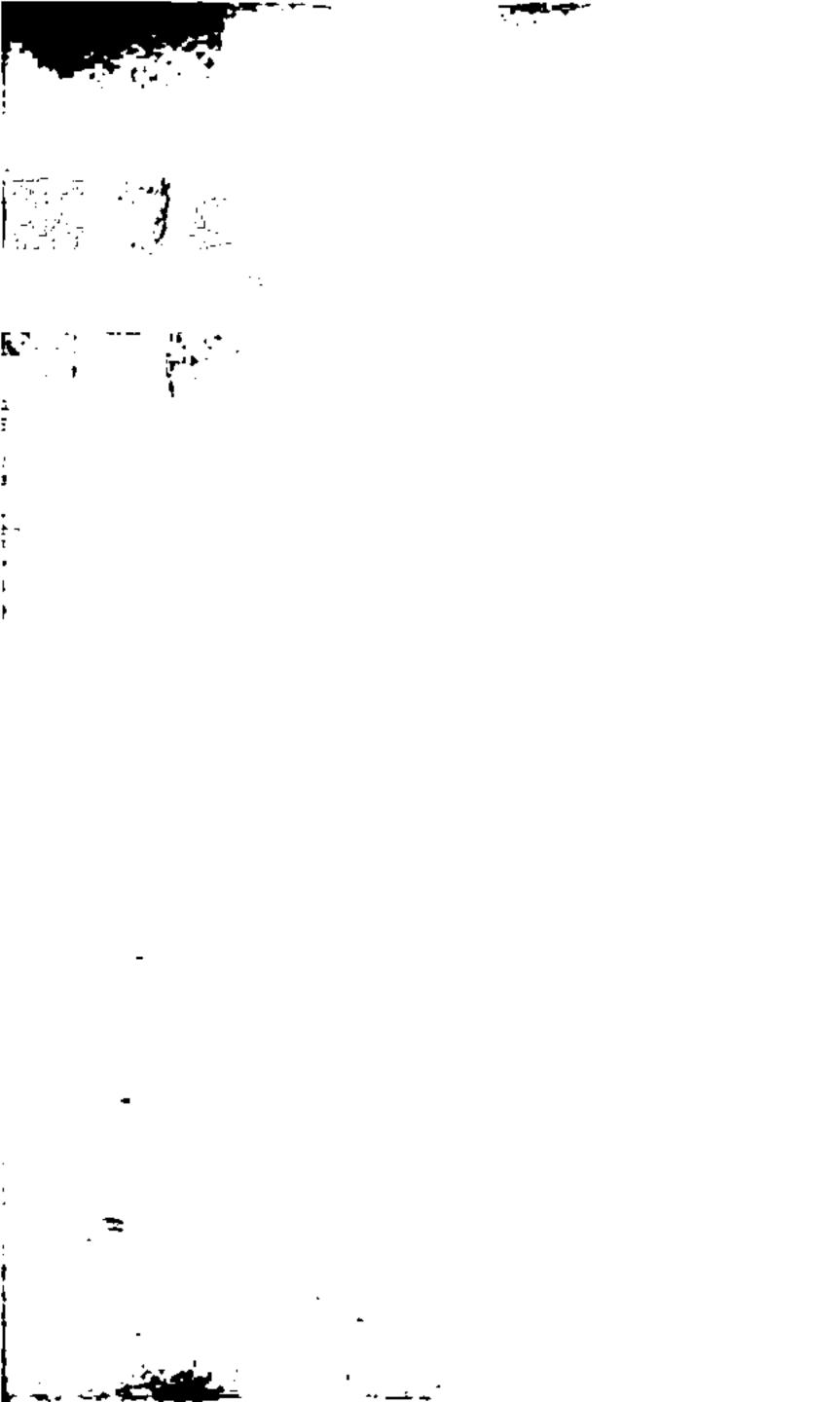

کہ تھا سکلہ قیدیوں کا نظر میں سجی تھی محمہ کی مسجد میں سرکار مسی کی برائی نہ کرتے تھے لوگو نہیں تھی انہیں اینے بل پر بھی نازش وہ شہرت ،ریاست پیرمرتے نہیں تھے مگر فتح یر اینی خندہ جبیں تھے لڑے تھے فقط دین کے واسطے وہ تو ڈالی نگاہِ محبت نی نے کہو کیا کریں ہم یسیروں کی خاطر قریثی لقب ہے بہادر ہیں جانو کہ تھے واقعی وہ عرب کے بہادر سلوک ان ہے اچھا کرو ،سمجھو اینے وہ ظاہر ہےتم پر جو حالت ہے ساری که لیس فدیه اور ان کو آزاد کردیں بتاؤ کہ ہم ان کو اب مار ڈالیں جھکائے ہوئے سرکھڑ سے ہیں بیرمارے سیکبر کے مارے تھے ہم سے بیارے اسے حل کریں کیسے اب تم بھی سوچو کہ نازک ہے یہ مسئلہ اے عزیز و

محدٌ بریثان تھے اینے کمر میں بلائے کے نتے مہاجر و انسار مسلمان حق پر ہی مرتے تھے لوگو نه کرتے تھے وہ گنتے پر کوئی شورش مُدَمّت حريفول كي كرتے نہيں تھے وہ کمزوروں ہر طنز کرنتے نہیں تھے أڑے تھے فقط وین کے واسطے وہ نہ کی لب کشائی کی جراکت کسی نے کہا رائے کیا ہے اسیروں کی خاطر یہ قیدی ہیں اشراف کمہ یہ مانو جو مارے گئے بدر میں تھے بہادر برے بی برے ہیں، کیا قیدہم نے بیں قیدی سبھی دسترس میں تمہاری بتاؤ، انہیں پھر سے آباد کردیں خطرناك بيع حدتهين سبان كي حالين

#### خموثی پیمبر کے لب پر تھی لوگو صحابہ کا کیا فیصلہ تھا یہ س لو

## حضرت ابوبكرصد يق ط كى رائے

میں قربان جاؤں رسولِ خداً پر یفیں ہے کہ وہ تھام کیں حق کا دامن که سفاک و فاتر ہیں شاطر ہیں یارو تعصب ہے ظاہر قرینوں میں ان کے مری راے ہے ان کو آزاد کردیں ممر فدیہ آزاد کرنے کا لے لیں سنسمسی دن انہیں بھی محبت ہوجق سے فننجے سے شیطاں کے آزاد ہوں سب

ابوبکڑنے یہ کہا سب سے اٹھ کر حضور ان پیہ احسان فرمائیں فورا یہ سی ہے یہ جابر ہیں قاہر ہیں یارو یہ سے ہے کہ کینہ ہے سینوں میں ان کے خطا بخش دیں شاد و آباد کردیں انہیں اپنی ہی قوم کے لوگ جانیں انہیں نورِ ایماں عنایت ہو حق سے دُعا ہے کہ ایمان سے شاد ہوں سب

#### حضرت عمرفاروق تفتحى رائح

سنیں سب نے صدیق اکبڑ کی باتیں ہے تھیں وین کے ایک رہبر کی باتیں زمانے سے شاہِ مدیٰ کے ہیں وحمن کہ ٹاداروں کو بھی رلاتے رہے ہیں

عمرٌ نے کہا اے خدا کے پیمبر کانے کے رہبر صدافت کے پیکر یہ قیدی رسول خدا کے ہیں وحمٰن ضعیفوں یہ بیظلم ڈھاتے رہے ہیں تو کمزوروں کی نوچ دیجے تھے ہوئی بہت کمبی ہے ظلم کی بیر کہانی کھے تھے مگر موت آپ اپنی مرنے کیلتے تھے ہر وقت معذوروں کو بیہ ہیں قیدی مارے بڑے جان کیوا صدافت کے رہتے کو بیموڑ دیں گے انہیں قتل کرتا مناسب ہی جانیں نہایت ہی شکین ہیں ان کی حالیں جو وین مبیں پر ہے مدت سے چھایا انہیں قتل کرنا ہے بے شک مناسب

نقیروں سے بیہ چھین کیتے ہتھے روٹی يه يينے نه ويتے تھے زم زم كا ياني اٹھے تھے نی جی کو بیا قتل کرنے فکنچ میں کتے تھے مجبوروں کو بیہ مسلمانوں کو اینے مھر سے نکالا لڑیں گئے ریہ ہم ہے اگر چھوڑ دیں گے صدافت کے دشمن ہیں، بدآپ مانیس نه جھوڑیں انہیں آج ہی مارڈالیں نہایت ہی منحوں ہے ان کا سایہ یہ مکار ہیں دین کے ہیں یہ عاصب

#### نبي كافيصليه

﴿مَاكَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسُرِيْ ـ تا ـ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ٥ (الفال٢٢-٢٩)﴾

إدهر امن تها اور أدهر تنصے فسادی بہ سنجیدگی ان کی رایوں کو سوھے

سنیں دونوں کی راے احمہ نے لوگو ہر اک فرد خاموش بیضا نھا دیکھو یڑے آج البحض میں سرکار ہادی نی جی خموثی سے جمرے میں پہنچے بیر تغیس دین حق کے ستاروں کی رائیں که دونوں کی آرا میں متنی حق نمائی صحابہ نے بھی مانی ول سے، یہ دیکھو کہ ہر سمت ہو دین کا بی اجالا برسی متحد تھی صحابہؓ کی رائے لیا نوخ نے بد دعا کا سہارہ ہوا آج ارشادِ محبوبِ باری ہوں آزاد یہ قید کی زندگی سے انبیں آج اک شرط پر چھوڑ ہی دو لکھائیں گے انصار کے بچوں کو وہ وہاں جاکے تھر بار اینا بسائیں عرب کے اندھیرے میں وہ روشنی تھے محم مروت کا نتے اک سمندر حقیقت میں تھے ساری دنیا کے رہبر یمی مرضی ہے اب تمہارے نی کی که مجھ تک کوئی بھی شکایت منہ پہنچے ورو اینے اللّٰہ سے دین دارو

اگرچه الگ تخیس دو بارون کی رائیس مظالم کی دینے لکے تھے وہائی ہوا فیصلہ رحم کے حق میں لوگو تمنا تھی حق کا رہے بول بالا رسول الله حجرے ہے تشریف لائے گنه گاروں کو عیسیٰ نے بخش ڈالا نی برصفت تھی جو رحمت کی طاری ریا کردو ان قیدیوں کو ابھی سے م مچھایسے ہیں فدیہ نہ دے یا کیں گے جو یر هائیں کے انصار کے بچوں کو وہ ہو جب کام بورا تو مکہ کو جا کیں پرستار انسانیت کے، نی تھے محبت تھی سب کے لیے ان کے اندر وہ کہنے کو تنھے وین کے اک پیمبر رِ با کردو ان بردھ کو نادار کو بھی اسيرول كوكى اذيت نه پيني سي شخص کو بھی نہ زک پنیچے دیکھو رکھو اب کے ملحوظ اس فیصلے کو کرد آج محفوظ اس فیصلے کو اسپروں کی تعتبم کرلی سبھی نے اسپروں کی تنظیم کرلی سبھی نے اسپروں کی تنظیم کرلی سبھی نے اسپروں یہ احسان کرتے رہے وہ محبت کا دم یونہی بھرتے رہے وہ

#### قید ہوں کے لیے مکے کے قوانین

که قیدی کومکتی تھی بس ضرب کاری کیے جاتے تھے جسم سب ان کے جمر جھر زمیں میں انہیں گاڑ کر چھوڑ دیتے لگاتے تو آتش ہے جل جاتے تھے تن كه ذائن سابن جاتا تقا ان كا چېره یا کثواتے کیڑے مکوڑوں سے ان کو سنا کرتے چیخیں مگر ٹال ویتے کہ آکر کوئی بھی بیانے نہ یائے تواضع یمی تھی یمی میہمانی جو قیدی تھے سہے ہوئے تھے نہایت اسيرول سے الفت كا دم مجرر ہے تھے خوش سے سہتے تھے باتوں کی سخق تھا دستور، اسلام سے پہلے جاری اميروں كور كھتے تھے تيروں كى زدير اسیروں کے وہ ہاتھ بھی توڑ دیتے بدن پر تیایا ہوا سرخ آبن انہیں کوڑوں سے پیٹنے تھے ہمیشہ سنحلتے تنصاونٹوں ہے تھوڑوں سے ان کو جوا ندھے کنوؤں میں انہیں ڈال دیتے سلیں رکھ دی جاتی تھیں منہ پر کنویں کے متمجى سوكها تنكزا تجهى گنده يانى یقیں تھا لیے گی اذبت، ندلت مسلمان لطف و کرم کر رہے تھے اسیروں سے تھی ان کی بس زم کوئی

کہ تھی ہے کراں اتن رحمت نی کی دلول سے ولول کے دیے ہی جلائے تواضع ہے حیران تھے سارے وحمٰن اسیروں کو اس نے رہائی عطا کی نہیں تھی شکایت شمسی کو تھی کی تھی صحبت نبی کی کہ دل جمکائے محبت سے انجان تنے سارے دشمن ملی کے سے جو رقم خوں بہا کی

#### حضرت عبّاليّا كاايمان لانا

کہا فدیہتم پر تو ہے لازمی اب تنہارے سبب سے وہ لڑنے کو آئے عرب میں مہیں ہو امیری کے دریا کہ ویٹا نہیں ہے مجھے کوئی خرچہ نی نے سبھی قیدی ان پر ہی والے نی کے لبول پر تبسم تھا دیکھو حقیقت جو تھی اس کو حجمٹلا رہے تھے اگر مارا جاؤل گا وستِ قضا ہے ترے ساتھ ہوں گے امیری کے سائے

بلایا نبی جی نے عتبال کو جب عقیل اور نوفل کو تم ساتھ لائے ہے واجب تمہیں برتو دونوں کا فدید کیا آج عبّالؓ نے خوب چہطا وہ اولادِ ہاشم میں تھے شان والے كيا ايني غربت كا اظهار لوگو وہ ظاہر میں مجبوری دکھلا رہے تھے کہا کیا وصیت رہی اہلیہ سے اٹاشہ سبھی کام آئے گا تیرے نی جی کی باتوں سے عبّال چو کئے انہیں اب خدا کا پیمبر وہ سمجھے تھا اک معجزہ بیرتو ہادی کے کل کا خدا غیب سے ان کو آگاہ کرتا (ہمار ہے نبی ﷺ

یکار اٹھے عبّال "ایمان لایا" سلماں ہوا مان کیے خدارا محمر کی ہر بات میں ہے صدافت نی نوعِ انساں پہ ہے ان کی رحمت

#### (يارب، صلّ وسلّم دائما ابدا عليّ حبيبك خير الْخَلْق كُلّهم)

## حضرت ابوالعاص كافديهاورنبي

تجیتیج خدیجہ کے تھے، یہ بھی س لو نوّت سے پہلے کیا عقد وختر کہ وہ بدر کے قیدیوں میں تھے حاضر نہایت ہی صابر مؤدب تھیں تی تی اسیری کا شوہر کی رکھتی تھیں وہ غم ابوالعاص کا تھا یہی ایک فدیہ یوں ہتے تھے آنسو کہ ہوتے نہ تھے کم ابوالعاص کا فدیه وه فیمتی تھا محمر نے لوٹا دیا ہار واپس ہوا عقد یہ قبلِ تنزیلِ قرآل مدینے بلانے کا تھا ان سے وعدہ که حادی ہوئے اینے جذبات پرخود

ابوالعاص دامادِ حضرت تنص جانو اجازت خدیجا نے شوہر سے لے کر ابوالعاص تھے بدر سے پہلے کافر ابوالعاص کی زوجہ زینب محص کی تی لگائے ہوئے دل یہ فرقت کا مرہم تھا اک فیمتی ہار شادی کا تھنہ نظر آیا حضرت کو بیہ بار جس دم خدیجہ کا بیہ ہار جو قیمتی تھا جود یکھا کہزینٹ نہایت تھیں ہے بس ابوالعاص كافر نقيه، زينبٌ مسلمال مُحكانه جو زينبُّ كا تقا، وه نقا مكه ابوالعاص راضي تصے اس بات يرخود

## مديينے ميں مسلمانوں کی شکابیت

وہاں پر تھا۔ ابن أفي نامی شیطاں محناہوں ہے آلودہ تھا اس کا دامن كمخودس برائے تھے،ایسے بھی تھے پھے رسول خداً کی ختمی تبلیغ جاری یہ خوش خبری ہر ایک کوییے میں پیچی کہ ایمان لائے سب انسار لوگو تو این أبی یر ہوا ہول طاری منافق ہی تھا اور منافق رما وہ كه حاسد بھي تھا اور خود سرتھا پچھ وہ وہ ایمان والول ہے کرتا تھا سازش ہے ایمال کا وحمن بدی کا وہ عاشق مجھی کم نہ ہو یائی ان کی شرارت ہوا اک بڑا مرتبہ ان کو حاصل يبود، اوس وخزرج كے وحمن تنے كتر كدورت وہ ان سے بھى ركھتے تے اندر

مدیخ میں تھا کفر کا ایک طوفاں یہ تھا اہلِ ایمان کا سخت وحمن جوا یمال نہ لائے تھے ایسے بھی تھے کچھ تھی پیشِ نظر دین کی آبیاری ہوئی بدر کی فتح سے شان اونچی رسالت کی تا ثیر تھی یہ بھی دیکھو ہوئی دین والول کی تعداد بھاری دکھاوے کی خاطر مسلماں ہوا وہ تفا ظاہر میں کچھ اور اندر تھا کچھ وہ اسے اہلِ اسلام سے تھی جو رنجش نی جانتے تھے کہ ہے وہ منافق يبود مدينه كو تقا نازٍ دولت تنص انصار جو زیر دستوں میں شامل نرالا تقا دين محمرً كا عالم محبت برهي أوس وخُوْرَج مِي يكدم مدین میں فتنے جگاتے تھے ہردم کہ شے بدر کی فتح سے آج نالاں بری سے لیا کرتے تھے کام ہر دم مدینے کے بازار میں جبکہ آئی برہنہ کیا اس بیاری کے تن کو بحاری کو این عبا ہے چھیایا یبودوں نے حملہ کیا اس یہ فورا یہودوں کی اک بھیٹر میں درمیاں ہے بچایا بدن اپنا اس تازنیس نے جہنم میں پہنیا دیا سر پھرے کو انہیں ختم کرنے یہ سب اڑ گئے تھے تو اس مرد مومن نے یائی شہادت صحابہ کے سینے میں ایک ہوک اٹھی کہ قبر خدا سے ڈرایا نی نے محبت مروت ہے کیا جانتے ہیں كهم مب كوجانا ہے اك دن جہال ہے همجيل ہو نہ نازل عذابِ خدا اب صحابه کو وہ مجی ستاتے ہے ہردم يبودوں كے دل ميں اٹھا ايك طوفال وہ کرتے ہتھے توہین اسلام ہر دم خريدار سبری کوئی نيک لاکي یہودوں نے کی چھیٹر چھاڑاس سے لوگو یہ نظارہ اک دین والے نے دیکھا پکڑ کر ای وم مسلماں کا دامن چلی لڑک عزت بیا کر وہاں سے لیک کر پکڑنا جو جایا تعیں نے کیا گل مسلم نے اس مسخرے کو يبودول كے يول حوصلے بردھ سكتے تھے پڑی اس یہ چوہیں تیغوں کی ضربت خریہ مدینے میں جس لمحہ پینی یبودوں کو سمجھایا جاکر نی نے کہا آپ تورات کو مانتے ہیں کرو زندگی تم بھی امن و امال سے مظالم کی تم سے نہ ہو انتہا اب

یبودی ہوئے اور حمتاخ دیکھو بس اک جیت سے ہوش اینے نہ کھونا یبودی جہاں میں کسی سے نہیں کم کڑو ہم سے اور ول کی حسرت نکالو لیا امن کا دیکھیے نام پھر بھی مدینے میں دولت نہایت تھی اس کی أيهے دولت سود تھی سب سے پیاری كه سينے ميں اس كے حسد كا تھا طوفال مجھے موت آجائے بکتا رہا وہ که گونجی عرب میں بھی اس کی صدااب مے میں لے آیا ول کی کدورت كه منحوس تقا وه، ادر اس كا اراده

سبحصتے نہ تھے الی ماتیں وہ لوگو کہا بدر کی فتح ہے خوش نہ ہوتا ۔ قُرَّشیوں کی مانند بردل نہیں ہم یبودوں کی طافت کو بھی آزمالو نی نے لیا صبر سے کام پھر بھی تها كعب ابن اشرف جوشاعر يبودي محمہ ہے اس کی عداوت تھی جاری تھا کھار کی وہ ہرئیت سے نالاں سی کے میں لے کے اک مرثیہ وہ قبائل کو طعنے وہ دینے لگا اب وہ کے میں پھیلا کے بغض وعداوت مسلمان اس سے تھے ناخوش زیادہ

#### حضرت فاطمه زبرا كي شادي (مهرا ترياه هرا الما ترياسه كابتدا)

کہ تھا عقدِ زہراؓ پہ شاداں مدینہ رسولِ خدا کی تھی وہ-نیک وختر ہو بے مثل اور بے بہا جیسے موتی

نه ہو کیوں مبارک وہ دن وہ مہینہ لیہ مقدر تھا افضل، تھی حن کی وہ مظہر تھی اک پارسا آمنہ کی وہ پوتی

وہ خاتون جنت وہ نیکی کی خوکر میسر نقاجس کو فضیلت کا مجہنا وه کل عورتوں میں میارک و اطهر تھی اسلام کا ایک روش دیا وہ علیؓ سے تھی زہرا کی شادی مقرر زمیں یر از آئے تھے جیسے تارے مقدریہ اینے وہ خوش ہور ہے تھے نہ شہنائی کوئی نہ دمّامہ کوئی برا مقتدر تفا جمالی وه چبرا صحابہ ﷺ منتھ اس عقد زریں کے ناظر عليٌّ جلوه افزا تھے نوشاہ بن کر فرشتوں میں عقد حسیں کے تھے جریے جو اس عقد عالی میں اک سادگی تھی صحابہ بھی پھولے ہوئے تھے خوشی ہے مدینے میں رہتے تھے شاہ مدینہ کہ اب مرتفاق کو نی نے بلایا نی کو تھا حیدڑ کا احساسِ غربت وہ رکھتے تھے ہرحال میں پاسِ غربت

رُقيةٌ و كُلُغُومٌ و زَيْنَبٌ كَي خُوابَر وه قاسمٌ، براہیمٌ و طَنیبٌ کی بہنا خدیجہ کی بیٹی وہ عصمت کی پیکر محمُّ کی نورِ نظر فاطمةٌ وہ بری صابرہ تھی پیمبر کی دختر مہاجر اور انسار نتے جمع سارے علیٰ ان کے جھرمٹ میں دولہا ہے تھے نه نقاره کوئی نه بنگامه کوئی نه بیشاک رَنگیں، نه باجا نه سهرا وہاں جان رحمت محمر تنصے حاضر نی جی کی ضو سے تھا پُر نور منظر زمیں سے فلک تک تضےروحانی نغے شریعت کی تشریح وہ کر رہی تھی ہوئے خرمے تقتیم اب سادگی ہے دوم سال ہجری تھا جج کا مہینہ اراده كيا رخصتِ فاطمهٌ كا

كدر كمت مو ياس اين كوكى اثاثه؟ فظ لب یہ احم کا نام مبیں ہے کہا میرے ہمراہ ہے وہ ہمیشہ کہ ہوختم دل کی جو ہے بے کلی اب كتمى اك چك رخ يد شير خدا ك انہیں سے مقرر تھا مبر و ولیمہ جو ہے آج تک اک مثالی نمونہ وہی ایک زہرا کے جصے میں آئی تھی دونوں کے ساتھ اب مقدر کی سختی نهیس خوشنما تقا، وه تقا ساده گذا نہ تھے اس میں روئی کے گالے عزیز و غریبی سے رشتہ نبھانے کی خاطر پیمبر کی بیٹی وہن بن سخی تھی حیا کی تھی جاور تھا عِقْت کا جامہ ممر پيرېمي زېراعمي خانون جنت علَيٌّ كو ملا ''هل اتنيٰ'' كا اثاثہ سكوں بخش كتنا نفا زہراً كا سابيہ آ

علی ہے نبی تی نے اس روز یوجھا کہا دسترس میں کوئی دھن نہیں ہے کہا وہ زرہ بدر کی ہوگئی کیا كہا ﷺ ۋالو اے اے علی اب لے جار سو اسی ورہم زرہ سے يبى كل اثاثه تفاحضرت عليٌ كا جہیز ایبا سادہ نبیؓ نے دیا تھا تحمجوری تھی جو بان کی جاریائی ملیں صرف دو چکیاں پینے کی کھڑے مٹی کے دو، تھا جھالوں کا محمد ا تھے گذے میں پنتے تھجوروں کے لوگو ملی مُشک یانی کو لانے کی خاطر فقیری کی جادر بھی سریر تنی تھی ملا دولہا کہن کو غربت کا سابہ رلهن تقى تثمر حجيلى تقى مثقت دیا دیں کو بوں فاطمہ نے سنجالا کہ خوش بخت نے دوشہیدوں کو پالا

(ہمار ہے نبی ﷺ

تُوگل کی اُن کو ملی آج دولت

تو آنے کی اندر اجازت بھی مائلی

کہ چہرہ نبی کا تھا نورانی ہالہ

دعا کر کے خود نوش فرمایا تھوڑا

اسے فاطمہ اور حیرر پہ چھڑکا

دعا ازدواجی مسرت کی مائلی

کہنس ان کی ہو خیر کا اک وسیلہ

کہنس ان کی ہو خیر کا اک وسیلہ

ہوئیں فاطمہ باپ کے گھر سے رخصت
عشا پڑھ کے بیٹی کے گھر پنچے ہادی
موا گھر میں حیدر کے ہر سو اجالا
نی جی نے متکوایا پانی کا پیالہ
سے پانی جو برکت کا تھا اک وسیلہ
دعا دونوں میں بس محبت کی ماگی
انہیں راس آئے یہ شادی کا سہرا

#### (يارب، صلّ و سلِّم دائِماً أبداً عَلَىٰ حبيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمٍ)

ا شاہنامہ اسلام میں شادی کامہیندر جب لکھا ہے جبکہ متند کتابوں میں شادی ذی المجہ یا محرم مفر میں ہے۔

#### مديينے ميں مسلمانوں کی حالت

کہ فتنے جگانے گئے ہے یہودی

کہ تیاری کے میں تھی جنگ نوکی

خطے کفار ہر ایک نیکی میں حائل

کہ دنیا تھی اسلام کی صرف دشن کمن کہ دنیا تھی اسلام کی صرف دشن کمن کہ کہ میں سباس کی اب ڈالیاں تھیں

نگہبان اس کا فقط اک خدا تھا

سکوں سے تھی خالی مدینے کی بہتی لعینوں میں قوت کی اک لہر جاگ مسلمانوں میں خون ریزی کے قائل مسلمانوں میں خون ریزی کے قائل محمد کے بی نام کی صرف وشن مشن منام کی صرف وشن منام کی صرف وشن منام کی صرف وشن منام کی میں گھرا تھا ۔

یہ پودا جو اب آ ندھیوں میں گھرا تھا ۔

#### ابوسفیان (جنگ سویق)

بوسفیان باطل کا سردار اُٹھا است اب نه تها عيش وعشرت كا حكر کہ تھا اس کا اک انقامی قرینہ می کے سے وہ عزیزو مدینے قريب مدينه على آيا ويكھو عميا ابن مِشكم كي دبليز ير وه بتائے مریخ کے احوال اے سب تھے ہمراہ اس کے ابھی تک کثیرے مٹا ڈالا ان کا بھی اس نے نشال پھر کیا خاک آخر ٹھکانوں کو ان کے شجروہ اجاڑے جو بو باس کے تھے المصحن معد میں بیارے نی جی كرآ جاكيں برول مجى ان كے ہاتھاب تنے یہ سب مجاہد بڑے ہے محابا ابوسفیاں گھبرا کے مکنے کو بھاگا

ہوا بدر کی جنگ کا جوش مُصندًا فتم اس نے بدلے کی کھائی تھی بڑھکر ہوا پھر تو دیکھو حرام اس کا جینا جلے اس کے ہمراہ دو سو کثیرے ہل کی قشم کھاکے نکلا وہ لوگو اندهیرے میں چھپتا چھیاتا عزیزو یہودی نے تھہرایا گھر میں اے اب وہ نکلا وہاں سے عمر منہ اندھیرے نظر آئے سوئے ہوئے دوجواں پھر جلا ڈالا دونوں مکانوں کو ان کے کئے خاک انبار جو گھاس کے تھے ہوئی صبح، آواز آئی اذال کی بڑھے لے کے دوسوصحابہ <sup>عام</sup> کوسماتھ اب نه تکبیر کوئی نه شور اور شرابا نشاں بردلوں کا کہیں بر نہ بایا

کسانوں کی لاشوں یہ روئے نبی جی وہ کہنا تھا لوگوں ہے بھا کو یہاں ہے که تھی اور ہی سیجھ جو تھی مرضی ' رب کہ بھاری لگےان بیستو کے بورے ابوسفیاں کی جاں کے لالے بڑے تھے کہ اب بزدلی ان کی کوئی نہ ویکھے كهخود كيينك دييت تصرابون مين ستو اسے لوگو جنگ سویق آج مانو بکڑ سے نی جی کی یہ نیج کے نکلے يبودول كالخطره لكالتفا أنبيس بس مکاں جل ہیکے راکھ اڑنے گئی تھی ابوسفیاں تھر اتا تھا خوف جال سے شتر اورکٹیرے تنکے ماندے نتھے سب شتر ہومھئے تھے سفر میں جو پیاہے تعاقب مسلمان کرنے گئے تھے بفكور ول نے اونوں سے بورے بھی تھیکے نہیں تھا انہیں بھاگنے یر بھی قابو ابوسفیاں کی مشکلوں کو بھی جانو بڑی مشکلوں سے بردی کاوشوں سے کے آئے غازی مدینے کو واپس

#### غزوه احدكى ابتدا

وہ شعلہ بداماں تھے کے میں آکر کہ ہرعیش کوخود یہ کرنے لگے تک لگانے کگے گویا بدلے کا مرہم قبائل سے جاکر کہا مشرکوں نے بنوں پر کوئی آنج آنے نہ پائے

لمیت آئے تھے جان اپنی بیا کر وہ کرنے گئے جم کے تیاری جنگ قبائل کو بھڑکا رہے تھے وہ ہردم ورا اپی آبائی شہرت بچاؤ کہ خطرے میں آبائی عزت ہے دیکھو

نہیں دیوتاوں کا ڈر مصطفے کو بتادے کہ اس کا خدا اب کہاں ہے خدا وہ کہ جس کی نہیں کوئی صومت ٹھکانہ ہے شاید معتمن اس کا بارو وہ ہے ہر جگہ اس کی بیشان بھی ہے ہیں انسال کی خاطرز میں جاند تارے کہا چھے برے واقعی دل میں ہیں سب جو مظلوم ہیں ان کا ساتھی بنا ہے ہمیں بخش دے گاستھوں کا ہے جو،رب توازن نہ جاہت کا ہرگز بگاڑیں یہ ممکن ہے کیے کہ خود کو سزا دیں یقینا ہے لوگوں یہ اب اس کا قابو كه وه ايخ الله كو تجول جائيں محر اینے پنج سے وہ بھاگ نکلے کہ کھولی ہیں ان پر محبت کی راہیں بنوں کے ٹھکانے بھی وہراں ہوئے ہیں۔ تو اک چونک ماری محمر نے پڑھ کر

منجحتا ہے سب مجھ وہ اینے خدا کو وہ واحدخدا کا چورطب اللّسال ہے بتوں کو وہ کہتا ہے پتھر کی مورت نہ ہے شکل کوئی نہ تن اس کا مارو وہ تی اور قیوم و رخمٰن بھی ہے وہ کہتا ہے انسال برابر ہیں سارے فقيراور حقيراس كيمحفل مين بين سب تیبیوں غلاموں کا حامی بنا ہے وه کہتا ہے عورت کاحق جانیں ہم سب وہ کہتا ہے بیٹی کو زندہ نہ گاڑیں روایات بارینه کو جم بھلادیں یر لگتا ہے باتوں میں اس کی ہے جاوو ہر اک لمحہ وو اہل دیں کو سزائیں مُبِلُ لات يرجينِث ان كى چرات انہیں اہل یکرب نے دی ہیں بناہیں مسجى أؤمن وفؤرنج مسلمال ہوئے ہیں قریش نبی بر ہوئے حملہ آور

(ہمارے نبی ﷺ

کہ دین ٹی روز برجے لگا ہے وہ ہے کون جو اینے وشمن کو مارے وہ روشھ ہیں اُن کو منانا بڑے گا برانے عقیدوں کے ہم خود ہیں قاتل کروذ بح چن چن کے سب اہل دیں کو دو اسلام کو جم کے قوت سے دھمکی گھرانوں کو ان کے مٹانا پڑے گا كه تم لات و عُزّا كا ماتكو سهارا کہ ہے اہلِ کمہ کا جَنگی ارادہ قتم کھا کے عزیٰ کی لڑنا ہے ہم کو

یہ دریا روانی سے پڑھنے لگا ہے خفا ہم ہے ہیں ویوتا آج سارے لہو اب بتوں کو پلانا پڑے گا ہزاروں بلائیں ہوئیں ہم یہ نازل اٹھو مارو اب کفر کے نکتہ چیں کو رکھو آبرو اب کے ہر اک صنم کی صحابہ کا خوں بھی بہانا بڑے گا جو رحمن ہے اپنا وہ دعمن تمہارا أنبيس جاي لاؤ لشكر تمهارا مدینے یہ اب ٹوٹ پڑنا ہے ہم کو

# محےمیں جنگی تیاری

قُرَشیوں نے اک آگ بھڑ کائی ہرسو بوسفیان نے آج لڑنے کی ٹھانی اکٹھا ہوئے جو تھے لڑنے کے قائل أَمِوكَ جُمْعٌ كَفَارِ بِطَحًا مِنْ آكر يَقِينًا ثَمَا أَكُ أَنْ كَا جَرَّارِ لَشَكر

<sub>ا</sub>رکھا کفر نے یوں قبائل پیہ قابو وہ کے کی افواج کا تھا جو بانی الجهامه میں تھے جو گنانی قبائل فیزاروں منے اس فوج میں لڑنے والے کہ سنے حوصلے آج ان کے زالے

وہ لائے ہتے بے حد سنگر دلول میں نہیں ہتھے انجمی کافری سے وہ تائب كداس فوج ميس قهر مال ينضح بزارول کہ اقدام کرنے تکی فوج باطل شتر پر تھے کچھ اور کچھ تھے پیادے سیای بھی لگتے تھے خونخوار سارے کہ تلواریں نیزے تھے برتی تیاں ہے ا وہ رکھ دیتی تھیں فوج کو درغلا کر 🖁 بجاتی تخیں وہ فتح یابی کی سرتم شیاطین کے روپ کا آئینہ تھیں محرکے باروں کی وشمن تھیں بیہ سب نہ ہوتا تھا دعدوں میں ان کے کوئی سی وه " العظمه لله " پِرُحت شَحَاوُكُوا تھیں ہر ست کفار کی داشتا نمیں کہ تھر ا رہی تھیں عرب کی ہوا نمیں ناہ کہ کشکر بھی سنسان راہوں سے آیا اطائك مديئ په حمله نقا مقص

زباں پر روالت تکتم دلوں میں ہے عُمْر وہ اور خالدہ جو لفکر کے نائب ابھی دین کے امتحال تھے ہزاروں تھی نیت بری اور ارادے تھے قاتل تھے سر داروں کے ساتھ سر دار زادے بہادر نتھے گھوڑوں یہ تکوار تھاہے زمیں کانب جاتی تھی شورِ سناں سے رجز گاتی تھیں عورتیں دف بجا کر وه جلّا دول کو دام دیتی تھیں ہردم کہاں عورتیں تھیں، وہ ڈائن نما تھیں بدی کا محناہوں کا خرمن تھیں ہے سب وہ دیتی تھیں برکار لوگوں کو لانکے جو صحرا میں خونی تھے جیتے عزیزو بشر کا لہو ہینے آئیں بلائیں تنحیں افواج کی اتنی قاتل ادا نیں یرا قرشیوں کا مدینے یہ سایا برائی میں اونجا تھا سفیان کا قد

نی کو خبر مل سخی سے احیانک نی سے کہا اے محبت کے شاہد که تیار حملے کی خاطر ہیں وہ سب أنس اور مؤنِس خبر لائے جلدی ہوئیں بند ساری مدینے کی راہیں نی اک ہدایت کی تدبیر سوچی نی نے کھڑے کردیے چند غازی تھا مبحد یہ اصحاب کا سخت پہرا مسلمانوں نے جاگ کرشپ، گزاری خبر دیتا تھا کافروں کی وہ آکر ہے ہتھیاروں کا بھی خطرناک منظر رسالے بھی نیزے بھی کوڑے بھی دیکھیے زرہ پوش ہیں سات سو سے زیادہ خدا ہے معاون نہیں خون دشمن وہ منصف ہے باطل کورد بھی کرے گا

تھی کفار کی فوج بے حد بھیا نک چلا آیا عبال کا ایک قاصد میں کے کے قرشی مدینے کے پاس اب قُرُشیوں کی ، افواج کی ، سرحدوں کی مے یہ میں کفرکی اب نگاہیں نی نے حفاظت کی تدبیر سوچی ضرورت درشهر پر تھی اماں کی 🚪 یبودوں کا تھا ہر مسلماں کو خدشہ لعینوں کی تھی فوج جرار بھاری نی نے کیا ایک مخبر مقرر کہا ان کا ہے سہ ہزار آج لشکر لباس آہنی اور مھوڑے بھی دیکھیے شتر بیں زیادہ تو ہیں کچھ پیادہ نيُّ نِهُ الْحَسُبُنَاالِلُهُ وَرَأَ وہ طافت بھی وے گا مدد بھی کرے گا

## لس شُوریٰ

کہ اعلان اب ہوگیا مشورے کا نی ان کے رہبر خدا ان کا حاکم بڑے چھوٹے بوڑھے جوال آھے سب منافق تھا وہ اور مکارِ کامل يظاہر پکڑتا تھا رحمت کا وامن بظاہر مسلمال، منافق بہت ستھے ول و ذہن میں کفر کو یا لتے تھے رسول خدا کیچھ نہ کہتے تھے پھر بھی

ابھی شب تھی باقی تھا ظلمت کا پہرا انتفح ہوئے صحنِ مبجد میں مسلم ہراک سمت ہےاپ یہاں آ گئے سب ہوا آکے ابن الی ان میں شامل تھا ابن ابی دل ہے آتا کا دشمن مدینے میں اس کے موافق بہت تھے وہ اسلام میں تفرقے ڈالتے تھے ستم ان کے حیب جا پ سہتے تھے پھر بھی

#### عُلى حبيبك خير الخلق كُلُهم) (يَارَبَ، صَلَ وَ سَلَّمَ دَائِمًا ابْدَا

#### حضور كاخطبه

نمازِ سحر پڑھ کے فرمایا دیکھو کڑے امتحال کا ہے بیے وفت سمجھو قریش آئے ہیں جنگی سامان لے کر کہ بھاری ہے ہم سب پیاب ان کالشکر بڑی سخت ہوگی لڑائی جو ہوگی اکٹھا کرو آج سامان جُنگی ہے اب موت اور زندگی کی کشاکش کے ظلمت سے ہے روشنی کی کشاکش

که در پیش ہوگا شہیدوں کا نوحہ کہ جانوں کو قربان کرنا بھی ہوگا ہے فتح مبیل کی یہی ایک صورت تو الجھن میں خود ہی الجھ کر رہو گے رہے جنگ میں نظم وحدت ہمیشہ تو ویکھو گے تم کامرانی کا چیرہ صداقت سے جینا صداقت یہ مرنا خدا کی نظر میں رہو محترم تم · تو مل جائے گی تم کو تائید ہاری ہراک سمت ہے دشمنوں نے ہے گھیرا وہ بدلے کے نقے میں ہریل کمن ہیں اسے روک لو چند میلوں کے یاہر ہے آسان لڑنا مدینے میں رہ کر که ہومشوروں میں تمہاری بھی شرکت کروں میں بھلا فیصلہ کیے تنہا ہو مضبوطر اب تہاری عزیمت تھاں کو مٹا ڈالا بڑھ کر یقیں نے

مجھے جنگ سے کیوں نہ ہوسخت صدمہ ہتھیلی یہ سر اپنا دھرنا تبھی ہوگا پئیں کے چند اصحاب جام شہادت مرے تھم کو تم اگر ٹال دو گے نہ ہو کوئی تم کو بھھر نے کا خدشہ رہے اپنی ہمت یہ ہردم بھروسہ مصیبت بیں اللّٰہ کو یاد کرنا رہو جنگ میں اب کے ثابت قدم تم اگرتم میں قائم ہو طاعت گزاری یہودوں کے دل میں ہے گہرا اندھیرا أحد ير قريشي کئي خيمه زن بين نہ بڑھنے دو کفار کا، آگے لشکر لڑیں گے سب اینے قرینے میں رہ کر بتادو مجھے کثرت آرائے ملت حمہیں این رائے کا حق ہے زیادہ ضروری ہے اب صبر اور استقامت یہ خطبہ سنا جوش سے اہل ویں نے

کہ اللّٰہ اکبرکی اُٹھیں مدائیں کہ دشمن سے تیزی ہے تندی ہے لڑنا بہند آئے تو سیجئے اس کو منظور تو سب متحد ہو کے کرتے لڑائی کہ وحمن یہ برساتے تھے پھروں کو تو برسات ہوتی تھی تیر افکنوں کی نه کر یاتے کوئی بھی تدبیر دشمن جلا دیتے تھے اس کے خرمن کو ہم سب بنها دیتے تھے دھاک اینی ہمیشہ تو مل جائے گا آج باطل کا طوفال تو ہوگا عجب اینے دعمن کا عالم محمر واقعی بیہ موافق تھی رائے کہ محفوظ ہوئے جو ہوگی لڑائی وہ بے تجربہ اور ملیلے تھے مسلم بھیا تک ساطوفان ہو کوگی جیسے کہ اب آپ سے اپنی ہے التجابیہ دکھا نیں سکے وہ فن کہ کفار مانیں ا کابر نے اٹھ اٹھ کے دیں اپنی رائیں مناسب ہے اب قلعہ بندی سے لرنا انی نے کہا ہے پرانا ہے دستور مے یہ وشمن کی ہوتی چڑھائی بھا دیتے ٹیلوں یہ وہ عورتوں کو فصیلوں یہ چڑھتی تھیں افواج اپنی حلانے نہ یاتے تھے شمشیر وشمن بھگا سکتے تھے دور دشمن کو ہم سب نه پڑتا تھا پھرہم یہ دشمن کا سابیہ مرا مشورہ مان لے گر مسلمال کرو بند دروازهٔ شهر یک دم سمعوں نے سنی اس منافق کی رائے تھی تجو ہز بوڑھوں کی بس قلعہ بندی جو تھے نوجوال اور بیٹے تھے مسلم شجاعت یه این وه نازال تھے استے انتھے اور حضورِ نبی میں کہا ہے احد میں فدا کرویں کے اپنی جانیں

نه شرمنده جو بدر کی فتح مندی ہیں کھیت اس میں اینے ، بیرا پنا ہے ککشن یہیں کلمہ پڑھتی رہی ہیں زبانیں فصیلوں کے اندر ہی محصور بیٹھیں لڑیں گے بھلا کیے اپن لڑائی کے میداں میں ہم آج چل کراڑیں گے گزرتی ہے ہم یر بیہ جویز شاق اب یہ سفاک مشرک، بیہ بے درد کافر پھر اک قومت نو کی صورت ابھر کے نہیں آگ کے سامنے مثل شبنم نہ آنج آنے ویں گے مدینے کے اوپر عرب میں بڑی شان والے ہیں مسلم کہ ہمت سے لڑنا ہارا ہے شیوا شہادت ملے گی تو جنت ملے گی نظر این جاکر محمہ بیہ تھہرے کٹے سرتو پائے محمہ سپر تھہرے سہیں فکر، ہوں زخم اپنے جو گہرے سکھایا ہے احمر نے عزت سے مرنا

ممیں انچی گلتی نہیں قلعہ بندی مریخ کی: وادی حارا ہے مسکن یہیں سے تو مونجیں ہاری اذانیں مهيئ من مم آج مجور بينيس حقیقت میں کمزوری ہوگی پیر اپنی مے ہے باہر نکل کر اویں کے قریش اُڑا کیں گے اینا خداق اب نہ سمجھیں مسلماں کو نامرد کافر قریش آئے ہیں ساری تیاری کرکے ہے تعداد ان کی زیادہ مگر ہم سہیں گے ہم ان کا ہراک وار ڈٹ کر نہتے ہیں لیکن جیالے ہیں مسلم نہیں ہم کو کچھ این جانوں کی بروا نی کے توسط سے رفعت کے گ لگیں تن پی جب نیزوں بھالوں کے جرکے

اب ان اہل شرے دلاور لڑیں مے یقینا احد میں لمے کی شہادت بہادر ہیں ہم سب زمانہ ہے شاہد ہر اک کی تمنا کی تغییر تھی ہے محم کے پروانے، قرآن والے لڑائی کے ہررنگ میں تنے ادھورے مٹائی نہ تھیں ہتایں دیں کی خاطر نہ کیٹے تھے جگتی ہوئی ریت پر ہیہ نه آتا تھا رکھنا انہیں دل یہ پھر قُرُ شیوں کی بروقت بے باک حالیں كدانداذ يتصان كيرسب سيزال سمندر میں ہے اک سفینہ ضروری لڑائی ہے آئے گا لڑنے کا فن بھی کے تھی ان کی جوش اور ہمت ہے یاری کہ جوش جوانی کے انداز والے نہ بھاتی تھی خود کی ستائش نی کو خود اپنی اگر مانتا ہے تو مانو

اویں گے تو غازی ہی بن کراویں مے نہ ہم کو ملی بدر ہیں سے سعادت تحصیبیں کیوں فصیلوں میں ہم ہیں مجاہد صحابةً کی برجوش تقریر تھی ہے تھے یہ نوجواں تازہ ایمان والے ہنر مندی جنگ میں تھے اوھورے نه جھیلی تھیں سیجھ سختیاں دیں کی خاطر نه تھے جنگ میں پختہ و معتبر ہے انہیں جبر کرنا نہ آتا تھا ول پر نه معلوم تھیں ان کو سفّاک حالیں دلاور شے یہ واقعی تھے جیالے بلندی کی خاطر ہے زینہ ضروری بہاروں سے شاداب ہوگا چمن بھی نی نے سنیں ان کی تقریریں ساری نیاز آفریں تھے بیہ سب ناز واللے پند آئی کیے یہ نازش نی کو کہا یہ تمہاری ہے مرضی تو سن لو

مربسة موجاؤ ميدان مين چل كر یہ سن لو وہی خالق خیر و شر ہے کہ ہو مبربانی خدا کی ابھی ہے تو ہوگے خود اپنی شجاعت سے محظوظ نی اور خدا کی اطاعت کے بندے یر مانی نماز جمعہ اب نی نے گئے حجرے میں مصطفیٰ عزم کے سنگ زمانے میں بس اک مثالی تھا چرہ نی کا جلالی نظر آیا چبرا تو دونول رفیقول کو کیچھ اور سوجھی نی کی لڑیں گے تو کا ہے کا ڈراپ کمال کاندھے پر خود سنجالی عزیزو زِرَهُ کو بھی پھر مصطفے نے سنھالا تكمل ہوئی اسلحہ بوشی ساری کہ مسجد میں سب سر بکف ہتھے مجاہد تو ہمراہ تھے رحمتوں کے بھی سائے کہ جیران آج ان کی اُمست تھی ساری لڑو فوج وشمن ہے آھے نکل کر خدا بر بی گنتح و ظفر منحصر ہے دعا مانکو صبر و رضا کی ابھی سے اب امر ني و خدا هو جو ملحوظ بین کر ہوئے خوش شجاعت کے بندے حفاظت کی مانگی دعا اب نبی نے ہوا آج اعلان تیاری جنگ رسول هدیٰ کا جلالی تھا جیرہ بوبکڑ وعمرؓ آئے حجرے میں دیکھا نبی جی نے بوشاک جنگی پہن لی جو چڑے کی پیٹی ہے کس دی کمراب بھرا اینے ترکش کو تیروں سے لوگو لیا ہاتھ میں اینے حضرت نے نیزہ صحابیؓنے رکھی ادب کوشی جاری تنطير جوش اورصف بهصف يتضيحابد نکل کر حضور اینے حجرے ہے آئے بدن یر نی کے تھی یوشاک جنگی

تفا الحراف احمد اجالے كا بالا نمایاں نتھ زخ پر جلالی مظاہر ندامت ہوئی، اینے سرکو جھکایا زره پېنیں ہاتھوں میں لیں آج نیزہ يقيينًا كوكى واقعه هوكا وربيش ہوں ماں باپ سب اسیے قربان آ قا ہمیں ہے قبول آپ کی ہو جو مرضی میں سب آب کے در کے ادفیٰ بھکاری رسالت کے سائے بیں سرشار ہیں سب نو پھر کیوں نہ ہوں آپ محبوب داور اتاریں ابھی آی پوشاکِ جَنَّکَی تنبسم بدلب تصے اس أمنت كے مادى مناسب نہیں ہوگی اب قلعہ بندی کہ ہے صبر و ہمت ہی بنیاد ایل عزیمت تمہاری خدا کو ہے پیاری فقط آج وشمن یہ اپنی نظر ہے عزیمت بیہ پیاری ہے اللّٰہ کو، پیارو

زِرَه مِغْفَر و تير، شمشير، بعالا جمال خدا تھا محد سے ظاہر یہ منظر جو ہر اک مجاہد نے دیکھا ہارے لیے سختیاں جھیلیں آقا برا سا كونى سانحه ہوگا درپیش رہے آپ کی جان میں جان آ قا لزائی ہو میدانی یا قلعہ بندی ہیں ہم کیا حقیقت ہے کیا اب ہماری کیا ذروں کو آفاب آپ نے اب ہے ذات آپ کی جب نبوت کا مظہر مجاہد ہیں ہم کیا ضرورت ہے اس کی تھی رفت کی حالت صحابہؓ یہ طاری چلو آج میدال میں ہوگی لڑائی جو رائے تمہاری ہے وہ رائے میری خدا کو ہے منظور رائے تمہاری خدا کی ہے مرضی جو نتخ و ظفر ہے میں منتج عزیمت کروں کیسے لوگو

(ہمارے نبی 🕮

سخفن ہیں بہت جنگ کے ہیں جو لیے تہاری شہادت سے راضی خدا ہو مدینے سے نکلو خدا کے بھروے جیو یا مرو فرض اپنا ادا ہو

#### (يارَبّ، صلّ و سلّم دائما ابدا عليّ حبيبك خيْرِ الْحَلْقِ كُلّهم)

وقافله اسلام

#### جانب احداور منافقوں کی شرکت

ہتھے مسجد یہ گھوڑے سواری کی خاطر مجاہد ستھ پُر جوش جال باز ستھ سب کہ مسجد ہے نگل نیم کی سواری یہ کھے تھے فوج منافق یہ مشکل كه اك اك مجامِد تفا سوسويه بهاري نقیب رسالت کے بیر سب پیادہ گر تھے رسالت کے خدام و نوکر بيميدال ميں غازی تصمیحد میں زاہد کہ تھی تین سو اس کی فوج موافق پیادہ بھی تھاس میں تھے کچھسواراب جو تھے ناموافق وہ تھے موج میں ہی صحابہؓ ہیئے جنگ تھے سارے حاضر دیا تھم جلنے کا افواج کو اب ہوئی جنگ سے آی کو آج یاری تھا شؤال کا چودھواں ماہِ کامل مدینے سے نکلی نبی کی سواری شے سَعُدَ يَنَّ ابنِ مَعادٌّ و عُبارةٌ یہ تھے مالدار اوس وخزرج کے اکثر محمر کے اطراف تھے سب مجاہد تھے لٹکر میں ابن ابی کے منافق تھی تعدادلشکر کی بس اک ہزار اب زرہ پوش تھے ایک سوفوج میں ہی

جسے دیکھ کر خوش تنے محبوب داور کھڑا ہوگیا وہ انگوٹھوں کے بل بر كهخوداس مين شامل يتصحبوب داور تواس جنگ سے سارے بیجے بری تھے حفاظت سے نتھے محکینے مکئے سب بڑے ہوکے ملت کے سالار ہوں گے انہی میں ہے اک، پیش محبوب داور اے مھینچ لائی تھی حب رسالت نی کو پیند آئی اس کی شجاعت وہ تھا توت کفر کا آج دافع زیادہ وہ رافع ہے تم سن تھا کیکن ملا واپسی کا اے تھم لوگو نی کے قریں آکے سرکو جھکایا کہ بیں آپ رحمت کا محبرا سمندر كدرافع سے يجوبراه كے قوت ہے ميرى پھاڑوں گا تشتی میں اس کو ہمیشہ ابھی آزما کیجیے گا خدارا مجھے جنگ سے دور رکھے نہ آقا شہادت کا ہے شوق مجھ کو زیادہ

صف آرا ہوا دین کا ایسے لکھر صفِ فوج میں اک پہلوان بن کر جہادِ سبیل اللّٰہ تھا فرض سب پر فنِ جنگ میں چونکہ کچے ابھی تھے جو ممن تھے واپس مدینے کئے سب یہ بیجے شجاعت کے حفدار ہوں گے انہیں بچوں میں تھے دو کم سن دلاور ہوا صف میں شامل بشوق شہادت جہاد اس نے کرنے کی بائی اجازت مجاہد تھا وہ نام اس کا تھا رافع وه سَمُره جو رَافِعُ كا نَهَا أَيك بهم سن نبی کی نظر میں وہ نھا تھا پیارو نی کے حضور اینے والد کو لایا کہا میرے ماں باپ قرباں نی پر ہوں تم سن مگر پختہ ہمت ہے میری

تو زور آزمائی کو دیکھا کے سب
کہ کشتی میں سمرہ ہی رافع سے جیتا
اجازت ملی جنگ کڑنے کی اس کو
پہند آیا ہے نوجوانوں کا جذبہ
فلک پرشفق کی نگاہوں میں خوں تھا
کہ افواج کو شام کی تھیں پناہیں

اجازت ملی کشتی کی دونوں کو اب مسرت ہے کھل اٹھا سمرہ کا چبرہ مقابل میں دشمن کے کھڑنے کی اس کو مقابل میں دشمن کے کھڑنے کی اس کو جبرہ جلالی ہوا اب نبی جی جی کا چبرہ ہوا تھا بہت ماند سورج کی مکبی نگاہیں احد پر تھیں سورج کی مکبی نگاہیں احد پر تھیں سورج کی مکبی نگاہیں

# لشكر اسلام كافيام شب

اُحُد اور مدینے کے یہ درمیاں تھا کہ ہرست تھا شام کا شخندا ساییہ تو شیخین پر چھا گیا کچھ اندھرا ہواؤں میں تھی سنسناہ کے جلالی صحابہ تھے سب صبرو ایماں کے پیکر اندھیرے کا پہرا برھا جارہا تھا دعا کامرانی کی ہر اک نے مائگی کہا ہوئے کچھ کہا کہا کہا کہا ہوا بھاری سب پہرے واروں کا پلہ ہوا بھاری سب پہرے داروں کا پلہ ہوا بھاری سب پہرے داروں کا پلہ

جے لوگ کہتے ہیں شیخین ٹیلا یہبیں ڈالا ایمان والوں نے ڈیرا تھکا ماندہ سورج شفق دے کے ڈوبا فضاؤل میں گونجی اذالِ بلالی منازیں پڑھیں سب نے میدال میں اللہ انکا ڈیرا بنا تھا انکد اہلِ باطل کا ڈیرا بنا تھا عشاء پر بلالی اذال گونج آٹھی عشاء پر بلالی اذال گونج آٹھی کا جاہد طلائے پہ قائم ہوئے کچھ نظر میں نبی کی تھا شب خوں کا ہلہ نظر میں نبی کی تھا شب خوں کا ہلہ

#### (ہمارے نبی 🕮

یہ حاوی ہوئے آج کی رین پرسب که وه کفر کی رو میں بہنے لگے تھے یقیں سے الگ ہور ہا تھا گمال آب احد يرتمر جها حميا تغا اندهيرا نظر آتے تھے وہ ممناہوں کے ملبے گناہوں کی مدح وستائش متھی ہر ہل كابذيريد ويريم للخاف يتحريب تتح نشے میں شرابوں کے سرشار تھے سب ہوا مسکلہ جنگ کا تحویا ہے بھی که شمشیر و تیر و تبریث رہے تھے کمانیں بھی ہرست تننے لگی تھیں جو دکھلا رہے نتھے بدی کا سال اب

ستارے اتر آئے شیخین پر سب منافق جدا سب سے رہنے کیے تنھے فلک نے بیے نظارہ دیکھا یہاں اب تھا شیخین پر بس اجالوں کا پہرہ احد میں لعینوں کے تھے جتنے ڈیرے سیه کار بوں کی نمائش تھی ہر ہل ہوں کے بدن ہرطرف سج رہے تھے ابوسفیاں کے ساتھ سردار تھے سب حسینوں کا تھا رقص، تھاشغل ہے بھی مقاموں پیرایئے سبھی ڈٹ رہے تھے ہلاکت کی تدبیریں پننے تکی تھیں خدا کے نی کے تھے دشمن یہاں اب

# کا فروں کے جاسوس اور ابوسفیان

جلو میں محم<sup>ہ</sup> کے لکلے ہیں وہ سب کہ ساتھی بھی شامل ہیں ابن ابی کے

جو جاسوس دوڑا ہوا ایک آیا خبر فوج مسلم کی وہ ساتھ لایا کہا جملہ افراد ہیں اک ہزار اب نہیں صرف اس میں صحابہ نی کے

وہاں تین سو لوگ ایسے ہیں شامل جدا فوج اسلام سے ان کو مانو بچیز کر وہاں ہے ملیں سے وہ ہم ہے جلے جائیں گے راستہ موڑ کر وہ سزا دشمنی کی وہ یا ئیں گے ہم سے انہیں ہے ہیں سبان کی قوت کی گرہیں ادھورا رہے گا اب ارمان ان کا لڑیں گے بھلا ہم سے کیا وہ بھگوڑ ہے د مکتے ہوئے شعلے ہم وہ دھوال ہیں فصیل مدینہ سے باہر نہ آتے کہ لگتا ہے ہر فرد ان کا ادھورا کہ سخین میں شب بسر کرتے ہیں وہ خود اینے ہی جاسوس کی نیاری باتیں کہیں ہے بوعامر کواب لیے کے آؤ ابھی جاکے تم عکرمہ کو بلاؤ کریں گے حفاظت جاری وہ پیارو تفا بهشیار، وقت نزاکت کو سمجما

ہے این أنی مر کے فن میں کامل یہ اسلام سے کینہ رکھتے ہیں یارو یقینا مبل ، لات وعزیٰ کے دم ہے اگر یوں نہیں تو ہمیں چھوڑ کر وہ جو ہیں سات سولڑنے آئیں گے ہم سے میں ہمراہ ان کے جوتلواریں زِر میں ہے سب کچھ یہی جنگی سامان ان کا نظرآتے ہیں فوج میں دو ہی گھوڑے نمازی ہیں یہ مردِ غازی کہاں ہیں اگر این قوت کو وہ جان جاتے نہیں باس لڑنے کا سامان پورا تفکے مارے ہم یر نظر کرتے ہیں وہ ابوسفیال سنتا ربا ساری باتیس كها ايني باتيس نه دهراؤ جاد بوعامر کو پہنچا کے تم پھر سے جاؤ بوعامر ہو یا عکرمہ آج یارو وہ ہاتھ اپنا جو بادہ نوشی سے تھینجا

المُحاتّ يقيناً وه تيرون كا طوفال ؤ ملانوں سے لڑنا ہرا ہے ہے مانو ہوا دیکھتے دیکھتے پھر وہ پُرجوش ہمیں قل کرنا ہے فوج نی کو ہے فوج مسلماں بڑا بوجھ ہم بر برمو ان کو ہتھیاروں سے اینے روکو من الي الي السين التي التعول المناه و السين کہ جانے نہ بائے کوئی ہم ہے چے کر که نشکریه شب خوب نه مارین مسلمان شکِن کو مدد کے لیے پھر بکارہ محمر کے حق میں اک آزار ہے وہ زبال يرزمانے كى ہے اس كا جرجا ہمارے ہر اک زخم کا ہے وہ مرہم عرب میں محمرؑ کا جب تام پھیلا کہ تم ہوگئی اس کی عزت تبھی ہے کی راہب نے اس دفت کے کو ہجرت ك تقاما بيس نيجى اب اس كادامن مييع ميں رہ كر جولات مسلمان مدینہ ہے اونچی جگہ پر بیہ جانو بوسفیاں رہا چند کھے تو خاموش کہا ملتوی کردو اب ہے کشی کو ہمیں اب ہے الاٹا بلندی پیرچڑھ کر نکل آئے ہیں وہ فصیلوں سے دیکھو قضا ان کو لائی ہے میدان میں اب چڑھائی کرو منہ اندھیرے ہی ان پر ربیں سارے وستے ہمارے تکہاں سحر ہوتے ہی چھونکو قرنے کو بارو بوعامر جو راہب ہے غدار ہے وہ ہے وہ نکر وفن میں بھی ماہر زیادہ چلاتا ہے وہ تھم لوگوں یہ ہردم مدینے میں جس دفت اسلام پھیلا ہوئی ماند راہب کی شہرت جبھی سے ہوئی جب نبی کی مدینے کو ہجرت وہ اسلام کا ہے خطرتاک ویمن کہ بیکام ہے یارواب اس کے ذیے ہے ان میں ابھی اس کی حکمت کا جرحا رہے گی ندان کے لیے کوئی بھی چھوٹ تو برباد کر ڈالیں کے ان کو ہم تب مدینے میں ہو جائے گا کفر آباد مرہ اب چکھائیں گے نادانوں کو ہم محم کو زندہ پکڑ لائیں گے ہم ابھی د کھے لینا احد کا تماشا ابوسفیاں نے مجردیا ایک ساغر نکل آئے خیے سے سب نوجی انسر که شیطال کی مانند تھا اس کا چیرہ ابوسفیاں کی کیک بیک چھوٹی رنجش لگا تھا قریب اس کا خیمہ عزیزو کہ متیاری جنگ میں تھیں لگیس سب کہ ملبوس سارے تھے زرتاب ان کے وہ جال اک علے گا الزائی سے سلے اثر أؤس وفَرْ رَجْ مِس اب بھی ہے اس کا يقييناً وه ۋالے كا ان ميں كوئى چھوٹ المرتجين محيةاس كي حيالوں ميں وہ سب كريں مے محم كے ماروں كو برباد نہ چھوڑیں گے بیڑب کے دہقانوں کوہم یوعامر سے سازش وہ کروائیں گے ہم یقینا ابھی بدر کا لیں کے بدلہ بوعامر معزز تھا مہمان بن کر وه شيطان راهب چلا آيا اندر یہ راہب تھا اہلیں کا ایک چیلا بوعامرے طے جب ہوئی ایک سازش ابوسفیاں کی بیوی تقی ہندہ لوگو تفیں حاضر کئی عورتیں خیمے میں اب وہ پہنے تھیں ہاتھوں میں زرکار سمنے

# حضرت حمزه کوشهبید کرنے کی سازش

وہ حمزہ جو سردار نتے مومنوں کے تصان کی شجاعت کے بھی خوب چرہے به خواهش دل هنده میں بس منگی تھی تھے کفار کے واسطے قہر برور ہوئے ان کواب قتل کرنے کے سامال کہ حمزہ فلے عالی تیاروں کو مارا میں آئی ہوں ویکھوفتم آج کھا کر جواب ہزیمت، میں دوں گی ابھی سے لہو نی کے ہڑی چباؤں گی اب کے تو لا کر مجھے اس کا سر دے اے وحثی أسی نے تو مشکل کیا میرا جینا ہے اکرام کا وعدہ تجھ سے اے وحثی زر و مال سے شاد ہو جائے گا تو ابھارا اسے اب ہوں کے وسلے اے ہم سے لڑنے کا مارا ہے بی بی

وہ حزہؓ چیا جو نی کے تھے بیارے وہ حمزۃ جو غازی اسلام تھہرے انہیں قتل کرنے کی سازش ریمی تھی وه حمزةٌ جو تھے فاتح بدر يكسر وه حمزة جو تھے ایک عازی دورال انبی نے فرئشیوں کے بیاروں کو مارا کہا ہندہ نے وحثی کو بیہ بلا کر کہ ہرل کا بدلہ لوں گی ابھی سے عگر، گردے دل اس کے کھاؤں گی اب کے اسے حصیب کے توقل کردے اے وحثی ہے حمزہ کی خاطر مرے دل میں کینہ ہے انعام کا وعدہ تجھ سے اے وحثی غلامی سے آزاد ہو جائے گا تو دیے وحش کو پیشِگی چند سکے کہا کام مشکل تمہارا ہے تی تی

نظراس کی ہم پر نہ پڑ جائے بی بی نہ کام آئے گی میری تدبیر پی پی نہ کاری گری کام آئے گی ہرگز کہ عتیاری این دکھاؤں گا تی تی تو پھر آزماؤل گا اینا مقدر یہ رکھیے یقیں مارے جائیں گے حمز ہ ابوسفیاں کو اب ملی تھوڑی راحت نهایت هی مغرور نقا وه نکمتا کہ تھے دو غلام اس کے ہمراہ اکثر نیا جائزہ جَنَّکی تیاریوں کا کہ ترتیب بھی تھی سلیقے ہے سب کی بر ھادی تھیں مشقیں پیادوں نے اپنی مہیا ہوئے سارے جنگی وسلے تھا شیطان حاوی درندوں کے اویر کہ بریا تھی تیاریوں ہے قیامت جو کھودے تصمیدال میں عامرنے کھڈے وہٹی سے سب خار وخس کی جھیے تھے کہ دھوکے کی دلچسپ تصویر تھی ہے

نہ منصوبہ سارا مجڑ جائے کی کی ہے گی جو مزہ کی شمشیر پی پی نہ ہشیاری بھی کام آئے گی ہرگز میں پھر بھی ہیہ جو تھم اٹھاؤں گا بی بی میں بیٹھوں کا ٹیلے کے پیچھے دبک کر چلاؤں گا نیزہ جو یاؤں گا موقع ہوا وحثی قول وقتم لے کے رخصت خموشی میں مسرور تھا وہ نکمتا وہ خیموں کی جانب چلا آیا بردھکر ہوا علم جب ساری تیاریوں کا تھی تیاری اینے طریقے سے سب کی الگ طرح ڈالی سواروں نے اپنی کمانیں، تیر، تیر،شمشیریں ، نیزے اندهیری تقی شب نیند طاری تقی سب پر نظر آتی تھی سب کو خونیں علامت نی کو پھنسانے کی تدبیر تھی ہے

کہ تجویز تعزیریں ہونے می تغییں سید رنگ سارے نظارے بھی روئے کہ بوروں میں پھر بھرے جارے تھے که مقمی واقعی فتیتی آج کی شب كد ب شب من آفات كا ايك لشكر أڑے میں لہو آج یتے یہ یارد یبال نور آور مسلمان برمو تو بیدار تھے بس مارے نی جی رسول خداً، جان رحمت تنصے سرور اند حیرے میں نورانی پیکریے تھے طلب گار رحمت تنے دربار حق میں دلوں میں تھا ان کے شہادت کا ار مال که بر لحه محو عیادات گزری كه تحدول سے میدان شب سج محیاتھا خدا کو ہے منظور اب کیا ہیہ دیکھو احد کی لڑائی تھی ہے مرضی رب کہ دینِ مبیں کے نمازی تھے چھے

خطرناک تدبیریں ہونے کی تھیں یه منظر جو دیکھا ستارے بھی روئے وہ تیار خود کو کیے جارہے تھے فسول يردهتي تضيس عورتيس خيمول ميسسب سُحُر ہونے پر دیکھیے کیا ہو منظر بشر ہیں کہ ہیں بھیڑیے ان کو دیکھو وہاں ظلمتوں کے تنصے سامان ہرسو جؤتھی نیند کی سکود میں خَلُق ساری مصلّے یہ محو عبادت ہے سرور وہ شمکی میں ماہِ متور ہے تھے وہ خوشبو کا مرکز تھے گلزارِ حق میں تبجدیه جاگ اٹھے تھے سب مسلماں حضورِ خدا آج کی رات گزری گزارش کو اب سننے والا خدا تھا مصلّے ہے اٹھے نی جی معزیزو روحق میں سب نے کمرباندھ لی اب نی بی شخے آ کے تو غازی تھے چھے

مکر سخت ہے امتخال کی مکٹری تھی خدا تھا محافظ ني رہنما تھے که وه اب لژائی کی منزل میں پہنچے غضب کا نقا سوزِ دروں بھی نوا میں صداحق کی دی حق کے شاہدنے ڈے صفیں باندھیں میدان میں اب احدکے به سوغات تقی سب کی خاطر خوشی کی لی انگڑائی ایمان کی تازگی نے

دلوں میں تو ایمان کی روشن تھی مجاہد نی جی یہ ہردم فدا تھے مجابد نَظَر اور مَثارِكل ميں پہنچے تقى آواز الله أكبر فضا ميس اذاں دی بلال مجابر نے وٹ کر صحابہ سبھی نیند سے جاگ اٹھے ملی ان سمحوں کو امامت نبی کی پڑھائی نمازِ سحر جو نبیؓ نے

#### عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلِّهِمٍ) (یارب، صل و سَلَم دائما ابدا

## غزوهُ أحد (شوال ١٣هـ)

#### ﴿وَإِدْغَاوَتْ مِنْ آهُلِكَ ثُبُوِّي الْمُوَّمِنِيْنِ مَقَاعِدُ لِلْقِتَالِ (ٱلْمُرانِ١٢١)﴾

کرو میری آنکھوں ہے جنگی نظارہ ہیں یہ کفر کی خود ستائی کے تصے خوشی فٹنے کی کیسے پھر ہوتی حاصل

کروں گا اب اشعار میں کیچھ اشارہ ہے دل سوز کتنا احد کا نظارہ حمهي ديد كا مو أكر آج بإرا نہ یوچھو احد کی لڑائی کے قصے جوال مسلمون میں خودی سیجھ تھی شامل

#### (مارے نبی ﷺ

چلیں سے نئ حال کے کے شامر كهسب قتل احمر كے حامی تنے ان میں مروت کہاں کفر کو راس آئی بھلا بیٹھے حسن سلوک محمر كرف كي بين بنون كا بيه دامن حد آل ہاشم سے کرتا ہمیشہ نه بھاتی تھی اک آئکھ ہاشم کی عزت تھی ہاشم کی شہرت نبی جی کی عزت بنی ہاشی میں نبی کو چتا تھا نہ رکھتا محکہ ہے وہ بیر انتا تأسف سے ہاتھ اینے ملتا رہا تھا كه وه لات وعزى كا بنده بنا تقا کہ برکار جنگ سُو بِق اس نے کی تھی كه تقى منده عُتبه كى بيبوده وُختر كتفي زن كي صورت بيں اك مر دِ باطل اتارا تھا سر اس کا حیدرؓ۔نے لوگو کہ باپ اور بیٹے کو حمزۃ نے مارا

احد کے عجب ہوں گے لوگو مناظر ارادے بڑے انقامی تھے ان میں اسیروں کو دی تھی نی نے رہائی وہ چھونے لگے آج بدلے کی سرحد احد میں ہیں اب آل ہاشم کے دعمن ابوسفیاں کا تھا اُمیۃ سے رشتہ پند اس کو تھی بس اُمّتیہ کی شہرت ابوسفیاں اس کو سمجھتا تھا ذلت بنا اس ليے اب وہ وشمن خدا كا نبي كوئي آل أمتيه مين جوتا حسد کی وہ آتش میں جاتا رہا تھا عرب میں وہ کفار کا سرغنہ تھا تھلی خود یہ نار کر یق اس نے کی تھی ابوسفیال ہندہ کا تھا پیارا شوہر وه تنفاك اسفل، خطرناك جاال برادر جو تھا ہندہ کا اے عزیزو تھا شوہر ہی ہندہ کا واحد سہارا

ای واسطے نھا ابوسفیاں شاتم على أور حمزة شح اولاد باشم دل سوختہ کو لبھانے کی قشمیں وہ گر دوں کو حمز ہ کے کھانے کی قشمیں وہ کھاتی رہی قتلِ حزرؓ کی قتمیں زیادہ تھیں ماضی سے فردا کی قسمیں وه عورت کی صورت میں ڈائن تھی گویا وہ تھی صنفِ نازک کہ ناگن سرایا بوعامر مدینے کا راہب تھا لوگو وه فوج قريش ميں شامل تھا ديھو مسلمانوں کا سخت وشمن نھا کافر فریبی، وَغُلُ بإز تھا ایبا عامر کہ تھا اُؤس کے خانداں کا وہ زاہد حقیقت میں تھا اک ریاکار عابد لزاتا نقا وه اوس و خزرج کو باہم کہ سر ان کے کٹواتا رہتا تھا ہیم دوبارہ وہ شب میں وہاں تھنچ کے آیا بوسفیاں نے ڈریے میں اس کو بلایا ابوسفیاں نے ایک ساغر پلایا بوعامر کو احساسِ نقه دلایا محم کے وہ بن گئے ہیں سہارے کہ انصار سارے تھے جیلے تمہارے لہو ان کا ہم مفت میں کیوں بہائیں اب ان کے گھرانے کوہم کیوں راائیں وہ تعداد میں بھی بہت کم ہیں یار،اب انہیں کیوں نہیں زندگی ہے بھی یہاراب کہ ترکیب کوئی بتا دیجئے گا انہیں مرنے سے اب بچاکیجے گا ابوسفیاں کو س کے عامر یہ بولا محمرً کے اصحابؓ کا ہوں ستایا ہیں ہم قوم میٹرب کے سب رہنے والے کھنے ہیں مصیبت میں وہ بھولے بھالے ہے یٹرب میں اب تک اثر میرا باقی ہے ان کے علاقے میں گھر میرا باقی

**(...)** 

مجھے اپنا اک راہبر جانتے ہیں جوحسرت ہے دل میں نکالوں گا دیکمو بھلا جال سے میری کیے بییں کے بیں کے کہاں اب محمد کے ساتھی کہ بہکا کے چھوڑوں گا اب موقع یا کر نه بیار جائیں گی اب میری گھاتیں مجھے اؤس و خُرْرَجُ کا غم خوار یا کر مسلمان ہے موت ہی اب مریں گے جدا ہو ہی جائے گا بھائی سے بھائی لزیں گےمسلمانوں ہے خوب ڈٹ کر كه تيورسب ان كے زائے بيں س لو کہ غصہ ای یر زیادہ ہے میرا کہ تو بہ کرے خود ہی وہ زندگی ہے کہ سینے کی آگ اپنی ٹھنڈی کریں گے وہ حیال اک چلیں گے مرے ساتھ رہ کے اے دل میں رکھنا کہ جتلاؤں گا اب ز بانی تفیس میجو، کان میں پچھٹیں باتیں

وہ مجھ کو ابھی تک گرو مانتے ہیں ا بھی تفرقہ ان میں ڈالوں گا دیکھو مری ہاتوں کے جال میں وہ پھنسیں سے احد میں بنیں کے عدم کے وہ راہی میں سمجھاؤں گا اوس وخزرج کو جاکر کریں گی اثر میری جادوئی باتیں قُرُشیوں کا مجھ کو مددگار یاکر محر سے وہ بے وفائی کریں گے قبائل میں ڈالوں گا وہ بے وفائی مسلمانوں کی فوج سے آب کث کر یہ انصار بھی رہنے والے ہیں س لو نی کے لیے اک ارادہ ہے میرا ای یر آتاریں کے بدلہ ابھی سے اذیت اسے دے کے ذخی کریں گے ابوسفیاں، کچھ آدمی دے دو اینے مری حال کیا ہے یہ بتلاؤں گا اب تحين ظاہر میں چھوھیان میں پچھیں ہاتیں

(ہمارے نبی ﷺ)

حفاظت کے دیتے کوساتھ اینے لے کر اند حیرے میں نکلا وہ راہب سٹمگر کیا اپن سازش کو اس نے اجا کر احد میں گڑھے اس نے کھدوائے جا کر مر معشب میں چھپ چھپ کے کدواو بے سب که پھرخاروخس ان بیہ بچھوا دیے سب للجع كه قرشى يتصمصروف تيارى اس شب مسلمانوں پر نبیند طاری تھی اس شب تو کفار کی فوج میں تھلبلی تھی مسلمانوں میں صبر تھا خامشی تھی ادهر مومنول میں تھا ایماں سلامت أدهر قرشيول مين تفا شيطال سلامت محكم مصلّے يہ محوِ دعا تھے ادھر قرشیوں کے تھے گندے ارادے رخول برتھا غصہ دلوں میں تھا کینہ احد میں تھا یہ کافروں کا قرینہ إوهر مصطفظ کی تھی سجدہ گذاری اُدھر کا فروں کی تھی بادہ گساری ادھر تھے جُجُدُ میں رحمال کے بندے اُدھرسو گئے سارے شیطا*ل کے بند*ے إدهم تنصے نظارے نماز سُحُر کے أدهر دّن دَفالي بجانے لگے تھے إدهر نقا نبی کی امامت کا منظر أدهر كافرول كي جہالت كا منظر إدهر اک خدا کی عبادت کا منظر أدهر ہے بنوں کی قیادت کا منظر إدهر صف میں جھوٹا نہ کوئی بڑا ہے سروں پراُ دھرسب کے شیطاں کھڑا ہے إدهر بیں کبوں پر مناجات جاری أدهر ڈھول اور غل غیاڑوں ہے باری جو د کیھے یہاں خبر و شر کے نظارے ہوا جاند رخصت، تو سوئے ستارے اندھیروں کو آکر اجالوں نے تھیرا ا کھڑنے لگا جاند تاروں کا ڈیرا

 $(r \cdot r)$ 

كهسورج نے بھى اينے رتھ كوسنجالا ہر اک سمت پھیلا سحر کا اجالا ہوا ذرہ ذرہ مجھی پیاسا کہو کا چلا ہر طرف ایک جھوٹکا سا لو کا تقی شهداء کی رگ رگ میں وحدت کی گرمی تھی ہرسمت صحرا میں شدت کی گرمی و کھاتی ہے کیا دیکھیں قدرت کی مایہ تھی سورج کی سرخی کہخوں ریز سایہ إدهر ہے صدانت أدهر اندهی طافت إدهر ہے محبت أدهر ہے كدورت غرور آج اپنا دکھانے لگا تھا مدینے کو مکہ ڈرانے نگا تھا درندوں کو خون بشر جاہیے تھا کہ ہر لمحہ بس شر ہی شر جاہیے تھا بہت دور بھا گے تھے خوشیوں کے سائے کہ چشم سحر میں تھے آنسو کے قطرے

# عبداللهابن أبي كي منافقت

﴿ وَلِيَعُلَمُ الَّذِينَ لَا فَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُو اقَاتِلُوا فِي اللّهِ اللّهِ اوِ الْفَعُوا قَالُوا لُو لَعُلَمُ قِتَالاً لا تُبَعَنّكُمْ هُمُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ

صفیں غازیوں کی خطوں میں کھڑی تھیں۔ وہ کفار سے لڑنے پر اب اڑی تھیں بڑا سخت عرصہ تھا میہ امتحال کا تقاضا تھا میداں میں تسلیم جاں کا جو باطن میں نتھے دھوکہ بازی بیہ مائل جماعت میں رہ کر جماعت ہے باہر تھے غدار ابن الی کے یہ ساتھی منافق نے حال الی چل کر دکھادی مسلمان فوجوں ہے کٹ کر دہے اپ لگانے لگا ہر طرف یہ صدا اب انہیں نوجوانوں کی رائے تھی پیاری وہال سے قُرُشیوں یہ خود وار کرنا أبی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نہیں عمر رہے جنگ کو جھیلنے کی ہے کچی ابھی عمر لڑکوں کی یارو مقدر کو روئیں گے اب یہ بچارے كريل كے برا سخت بله وہ جانو یہ بہتر ہےتم سب تھروں کو سدھارو كه جھر ہے میں اب كے يرس كے نہ ہركز ہمیں پیار ہے اپنی ہی زندگی ہے جنہیں مرناہے وہ مریں گےخوشی ہے ذرا ان کی رہ سنج روی بھی تو ویکھو سدھارے منافق مدینے کی رہ کو

تحے اس فوج میں کیجومنافق بھی شامل یہ سب ہتے نی کی شفاعت ہے باہر بظاہر تھی خوبی تو اندر خرابی تتے حیرت زوہ دین کے سارے ساتھی منافق مدینے کی جانب کیلے اب الی نے بہانہ بنایا نیا اب محمہ نے محکرا دی رائے ہاری مرا مشوره تھا مدینے میں رہنا مری رائے کی کوئی عزت نہیں ہے ابھی لڑکوں کی عمر ہے کھیلنے کی جہاد ان یہ عائد نہیں ہوگا سن لو نی ان کے کہنے یہ میدال میں آئے ہے کفار کا بلہ بھاری ہے مانو ده يربت بي، هم راكي لكت بي يارو ہم ایسی لڑائی لڑیں کے نہ ہرگز

كهمتمي واقعي ان كي وُريوك فطرت سمجھتے تھے وہ دین کو اک تباہی کہ ہیبت سی اک ان پہ طاری تھی پہلی کہ اب تمن سو کافروں نے دغا دی جو باقی تھے وہ سات سو تھے مجاہد به رکھتے تھے اُمید فضل خدا کی یہ بروا، نہ کرتے تھے ابن اُکُن کی مگر ساتھ اُس کے تھی ساری خدائی مرتب کیا فوج کو مصطفلٰ نے پیاس ان کی تعداد مفہرائی حق نے وه گھاٹی یہ اڑ جائیں اب کوہ صورت انہیں تیروں کا تم بناؤ نشانہ منتمجنی خود کو گھاٹی یہ غافل نہ یاؤ مجمحی اندھے جذبوں کی رومیں نہ بہنا أثريه ربهناتم عرض وطول بلديين

وہ تھے بے وفا اور برول نہایت صدافت کی دیتے وہ کیے محوابی یہ اسلام پر ضرب کاری تھی پہلی جو تقی شاطرانه وه فطرت دکھائی احد آج ہے اس حقیقت کا شاہد نه کثرت، وَعَا كا نه سامان كوئي انہیں کیا بڑی تھی ابھی بے بی کی تقی اسلام کی فوج اب دو تہائی ای سے لیا کام حکم خدا سے کھڑے ٹیلے یہ تیر انداز رکھے محمّ نے کی خوب ان کو نصیحت اگر اس طرف ہے ہو دشمن کا حملہ سواروں یہ دشمن کے نظریں جماؤ ہے تاکیدتم کو تیبیں تھبرے رہنا مسلمان جبیتیں کہ ہاریں اُحُد میں بهرحال محھائی کو تنہا نہ چھوڑو سمجھی دیکھو عہدِ وفا کو نہ توڑو ای پھنے پر مانو دربان ہو تم کہ اس جنگ حق کے نکہبان ہوتم ،

نٹانوں یہ تیروں کے زخی ہوں کھوڑ ہے كه پشتے بيہ ہر لمحه مضبوط تفہرو تمہاری مدد کی ضرورت بھی ہوگی کہ بربت یہ ہوں جیسے شہباز قائم بنائے گئے اب بُہُر ان کے افسر سلیقه لژائی کا سب کو بتایا تنصے سعدٌ و غبیدہ " بھی سالار کشکر ابوسَلَمَد كا بھى ہوا اب اضافہ به تمينول يقيناً بهادر تھے دائم كەنمفغې بھى سالارلشكر تتھىپ مىں اب ایمانی فوجوں کے سردار تھے وہ کیا ظاہر اس طرح اپنی خوشی کو کھڑے ہوگئے کوہ کی طرح لوگو یه میدال میں رحمت کا انعام تھیرا بتایا کہ کیا ہوتا ہے جنگ کا ڈھب نہ لوخود سے تم کام لڑنے کا پہلے محكر ياد كركينا حَقُّ العِباد اب

قریش ال طرف سے برهیں سے جوتھوٹے عَقَبُ سے جو آئیں نظر ان یہ رکھو ا جو مرضی ہے وہ واقعی رب کی ہوگی ہوئے پشتے ہے تیر انداز قائم سبحی تیر انداز نتے پُست پیکر بقیّه جو تقی فوج اس کو بلایا بے ساقہ کے آج مقداد انسر یمینوں کے سردار تھے جو عُکاشَہ زُبيرٌ و عليٌ اور حمزةٌ تھے قائم تھی مشہور ان کی شجاعت عرب میں خوشی تھی سیہ مصعب کو سالار ہتھے وہ دیا بوسہ مصعب نے دست نبی کو جومیدال میں نکلے علم لے کے دیکھو علَم صلح كا إيك يغام تهبرا مرتب نی نے کیا فوج کو اب ہو وسمن سے اقدام لڑنے کا پہلے نبی نے کہا سب کرو اجتباد اب

کہ مخلوق کا حق زیادہ ہے تم بر خوشی ہے خدا کی محبت یہ مرتا ہے باطل نفس ، بندہ حرص و ہوا کا انہیں گھر لیتے ہیں نیکی کے سائے جو فنتح و ظفر ہے، وہ اس کی مُشِیّت وہ اعمال کو سب کے پیجانتا ہے ظَفَر کے لیے استقامت ضروری حقیقت میں حق کی رضا ہے شہادت یہ کیج ہے کہ فتح و ظفر ہے شہادت اطاعت پیمبر کی لازم ہے سب پر مصیبت ملے گی ہراک راستے میں کرو خود کو ایمال سے پیراستہ اب تو ہمت ہے میدال میں استادہ ہونا كه اب مصطفع كا ب يه تحكم وائم چلیں آپ کے تھم کی راہ پر سب سجائی گئی فوج کفارِ مکہ بڑھایا گیا حوصلہ ایک اک کا ۔۔۔ ابوسفیاں سالار نشکر اُدھر تھا کہ انجام سے اپنے وہ بے خبر تھا

تفیحت پہ کی آپ نے آج کھل کر ہے آسان کہنا تو دشوار کرنا جو ہے کی کا شیدا وہ بندہ خدا کا بھلا کرتے ہیں جو بھلائی کے بندے عمل نیک ہوں اور ہو حسن نیت خدا سب کی نیت کو بھی جانتا ہے اگر جنگ ہے تو شہادت ضروری ہمارا فقظ مدعا ہے شہادت شہادت یقیناً بری ہے عیادت رہو نیک اللّٰہ کے بندے بن کر نہ تخی ہے گھبراؤ تم معرکے میں مفیں ربط سے کرلو آراستہ اب جہادِ مسلسل بیہ آمادہ ہونا رہیں تیر انداز کیلے یہ قائم خلاف پیمبر نہ آھیں قدم اب

حقیقت میں وہ شیر و اُژْ دَریتھے بھائی و بی فاتح روم و ایران تھہرے مسلمان ہوکر وہ سیف اللّٰہ تھہرے تھا ساتھ اس کے پچھ ظالموں کا رسالہ نه بھائی انہیں دین کی شکل وصورت تھا اس کی قیادت میں بھی اک رسالہ یقیں اب اے باب کے بدلے کا تھا لمیں گ اے بھی ہدایات قرآں كه اب قتل اصحاب احمر تھا منثا رسول خداً کا وہ دشمن بروا تھا عرب میں تھا اس کی شجاعت کا جرجا کہا وقت ہے اب ترے امتحال کا رہے ورد باتی نہ صل علیٰ کا علَم ہے قُرُشیوں کی شوکت ہے مانو علَم كا ميں يڑھتا ہوں ہردم وظيفه علَّم کا بھی سر، نگوں ہو نہ جائے ۔ وقارِ قریش کہیں کھو نہ جائے اے طلحہ تجبی سے ہے لشکر کی عزت سمجھنا اسے اپنے ہی گھر کی عزت

جو خالد رسالے کے افسر شے بھائی وہ اک دن مسلمانوں کی شان تھہرے تضاعد احدسب کے لب پربیدچرسیے جو حامی تھا مظلوموں کا ہونے والا تھی خالد کے دل میں تباہی کی نیت ابوجهل کا بیٹا جو عَکْرِمَہ تھا یہ موقع بہت احیما اس کو ملا تھا خبر کیا تھی اس کو، وہ ہوگا مسلمال وه رکھتا تھا جو قاتلانہ ارادہ سواروں کو ہمراہ لیے کر کھڑا تھا نہایت قوی اک پہلواں تھا ظُلحہ ابوسفیاں نے اس کو بنس کر بلایا ہم آئے ہیں اب بدر کا لینے بدلہ علَم کو نہ اینے زوال آئے دیکھو علم سے ہے عزت ہمیں آج ظلحہ

#### جمارے نبی 🐌

کہ لات اور عزئ کا تو نام لے اب عکم کا رہے تابناک آج چیرا کہ سراینا تو کرکے خم آج رکھ دے بیہ بار امانت ہے، خود ہی سنجالوں اے طلحہ علم کفر کا تھام لے اب علَم سے ہے بازی لڑائی کی طلحہ جو ہمت نہیں تو علم آج رکھ دے جو ہمت نہیں تو علم میں اُٹھالوں

## جوابيطلحه

نه سبه پایا اس کو جری تفا جو طلحه دکھاوے کی باتیں بناتے ہو برول سنجالے اسے اب بدہمت ہے کس کو بچھاتے ہوتم میری شہرت یہ جال اب بناتے ہو ہاتیں نے ڈھنک کی سب كهلات ہوتم سب عداوت كى خاطر علّم دو کسی کو؟ گواره کروں کیا کہ ہم لوگ ہیں کفر کوسب سے بیارے بہادر کو، بزدل کو پیجانتا ہوں و کھاتے ہو سالار کی شان ہردم كه بوجائ كاسسة ام ابناب شك

بیہ طعنہ بڑا ہی غضب ٹاک تھبرا کہا برولی کیوں وکھاتے ہو برول علَم کو اٹھائے یہ طاقت ہے کس کو ميں واقف ہوں جوحاسدانہ ہے جال اب حمہیں فتح کا ہے یقیں اس لیے اب شرارت تمہاری ہے شہرت کی خاطر میں فیضِ علم سے کنارہ کروں کیا علَم کا ہے حق خانداں کو جارے مرا فرض کیا ہے یہ میں جانتا ہوں بردهاتے ہو کیوں جھوٹ کا مان ہردم حفاظت علم کی ہے کام اپنا بے شک

### حمهیں نے حمیت کو میری مروزا ہے ہو مری راہ کا تم ہی روڑا

# فريقين كافيصليه

مرے ساتھ سائے کی طرح رہے گا وہ مطلب سے دوراینے اب کے رہاتھا اے طلحہ بیتم کس کے سر پڑھ گئے ہو کے عزیٰ ہے ماتنگیں گے دل سے دعااب عَلَم جو بھی ہوگا اٹھاؤں گا میں ہی عداوت کی آتش لگی دونوں جانب علم طلحہ کے ہاتھ میں آج ہوگا اگر جہد دلول میں ہے جھٹروں سے دوری صفیں پیدلوں نے رسالوں نے باندھیں تھی فوج قریثی میں بس خود ستائی کہا طلحہ نے میرا مطلب نہ جانا ضعیفول سے سختی سدا کرنے والے بیشیدا تصاب خون ریزی په دل سے انہیں وهمنِ آدمیت سمجھے محماً کی عظمت کی تاب حسیس کو بھانے کو آئے تھے یہ شمع دیں کو

علم تم کو حاصل نہیں ہوسکے گا ابوسفیال کھسیانا اب ہوگیا تھا کہا، این حد سے بہت بڑھ گئے ہو علَم ہم بنالیں کے اپنا نیا اب کہا طلحہ نے حق جتاؤں گا میں ہی غرض تو نو میں میں بڑھی دونوں جانب بالآخر فریقین میں طے پہایا اگر جنگجو ہو تو جھگڑا ضروری بری نیتیں کفر والوں نے باندھیں حمافت تھی طافت کی تھی خود نمائی ابوسفیاں کھسیانا سا ہوگیا تھا شریفوں کے دشمن تنھے کفار سارے

تمتی یہ فوج یا لوہے کی کمبی سیخیں نہ تھی کوئی حدان کی خوں ریز ہوں کی نمایاں سبھی کرتے تھے جوش اپنا قُرُ شيوں کي تھي ان پياک چشم خاص اب كه خود نيل تك آمے جانا تھا جن كو انبیں رومی کشکر کو کرنا تھا ٹھنڈا سایہ قریش میں دیتے تھے پہرہ تھے بس تاک میں جان لے لیں ، نیم کی محروں سے عزائم نے آج لائے برے ان کے تھے سب عمل اور اراوے کہ دیں کومٹانے کی کھائی تھیں قشمیں وہ بدکار نتھے اور گناہوں کے شیدا نی جی کی ہستی مٹانے اڑے تھے وہ تیار تھا کرنے کو اپنا کام اب سمندر میں طوفان الفقاہے جیسے زبانوں پہ تھوڑوں کی جیمائی تھی خشکی بیشرفاسمی تنے رذیلوں کی صورت

فضا میں چپکتی تھیں ہر سمت تیغیں جو، اُنیاں تھیں بھائی وہاں برچھیوں کی مُقِيف و أَعَابِش، قريش و ركنانه وه مشہور جنگی جو تھے ابنِ عاص اب وہی عَمرةً اسلام لانا تھا جن کو علم دین کا مصر میں گاڑنا تھا وہی عمروؓ جو دین کے ہوں گے شیدا شِهاب وأتِيَ ، جسمتي وعُتبه، أسَدى نبی یر وہ حملے کی نیت سے آئے ہراک سمت دشمن تھے ذات نبی کے بجھانے کو آئے تھے ایمال کی تعمیس بدی ان کی آنکھول سے ہردم ہویدا یہ بانچوں ہی فتنہ اٹھانے کھڑے تھے چٹانوں کے بیچھے تھا وحشی غلام ا**ب** سجی کفر کی فوج میدال میں ایسے قیامت کی اس وفت جاری مقمی گرمی تھے سینے لعینوں کے ڈھالوں کی صورت

(ہمارے نبی 🕸

خدا کے مقابل تھے شیطان سارے زمانے سے ڈرتے نہ تھے کملی والے اُدھر تھی حماقت اِدھر تھا مخل اُدھر تھا مخل تھے کفار بھی اپنے جذبوں میں اندھے تھا خیم میں میں اندھے تھا خیم میں میں اندھے تھا خیمے میں ہر زن کا تیور نشیا کہ ای تھا تھیں ناچ گانے میں وہ سب کہ تیور بھی تھے آج غیظ وغضب کے کہ تیور بھی تھے آج غیظ وغضب کے

# زنانِ قريش كانغمه

کہ ہیں نار کی ناریاں تم سمجھ لو کہ ہیم شعلہ ،شبنم ہراک گام پر ہیں کہ رنگوں کی رنگین ہیں دھاریاں ہم کو غرب کو مشوے کو کرنی ہے ڈھال اب ہم ہاری اداؤں میں بھی دلبری ہے نظر والو حسنِ نظر اپنا جانو کہ مانگوں میں اپنی ستار سے جمرے ہیں کہ خوشبومیں ڈونی ہوئی وادیاں ہیں کہ خوشبومیں ڈونی ہوئی وادیاں ہیں

ہمیں نور کی بجلیاں تم سمجھ لو ہم آئے ہوئے سارے انعام پر ہیں خود اپنے پیا کی ہیں جو پیاریاں ہم چلیں گی پرندے کی ہر لیحہ چال اب فاہوں میں ہر لیحہ اب ساحری ہے ہیں ہر رات کی ہم سحر ، ہم کو مانو منظر میں جنوں کے اشارے بھرے ہیں نظر میں جنوں کے اشارے بھرے ہیں ہم سے میں دیکھو! پھولوں کی شنرادیاں ہیں ہمیں دیکھو! پھولوں کی شنرادیاں ہیں

#### (ہمار ہے نبی ﷺ

ابھی کاٹ لاؤ مسلمانوں کے سر مسرت کے نغے ابھی گائیں سے ہم کر تئے ابھی گائیں سے ہم کہ ذخموں کوسینوں پہ کھا کھا کے لڑنا جدا ہوں گے ہم تم ہے بقسمت کے مارو جلے گی نہ اب صلح ہو یا صفائی بیٹ آؤ دخمن کو بس مار کر تم بیٹ کے ار کر تم

یقینا تمهارا ہے جُر ار لکھر میں ہے، ہمیشہ کو جُر جا کیں ہے ہم اے ہمرگز اُ کھڑنا اے پیارہ نہ میدال سے ہرگز اُ کھڑنا اگر پیٹھ اپنی دِکھاؤگے پیارہ مسلمانوں سے جینی ہے لڑائی مسلمانوں سے جینی ہے لڑائی نہ واپس ملی میٹ آؤ اب ہار کرتم

### بوعامررابهب

قیامت بیا ہونے والی تھی فورا بیہ راہب بڑا کر والا تھا فتنہ کہ تھا راہبیت میں وہ ایک شیطاں کہ اب سوسوار اس کی امداد پر تھے جمایا غلاموں کو ٹیلے پہ اس نے کہ محبوب داور کا لٹکر تھا چھوٹا کہ محبوب داور کا لٹکر تھا چھوٹا کہ لڑنے چلے آئے تھے سب نمازی جری تھے بہادر تھے سردار بھی تھے میر کے سارے وفادار بھی تھے اُحدیمی فقظ خوں کے پیاسے تھے دیمن اور معنب کفر و باطل سے نکلا بدی کا وہ ساتھی بدی پر تھا قربال اُحد پر تھے اب اس کے منحوں سائے بیا اس کے منحوں سائے پڑا تھا وہ بس لشکر حق کے بیچھے اُحد میں یقینا یہ منظر تھا چھوٹا اُحد میں یقینا یہ منظر تھا چھوٹا مہاجر بھی شے ان میں انصار بھی شے مہاجر بھی شے ان میں انصار بھی شے یہاں اوس وخرزرج کے سردار بھی شے

ممراب بہاں بھائی بھائی شھے باہم كه اب جان دينے كى ان كولكن تقى تتے ہراک طرف ان کی الفت کے چربے حسد کی چنا میں جلا جارہا تھا وه شیطان تھا قلب اس کا تھا پتھر نیٹنے لگا ان جیالوں سے وہ یوں مرے ہاتھ میں ہاتھ آج اپنا دے دو كه ذرتى تحيس موجيس سفينے سيدكل تك میں سفاک ہوں مانتے ہو مجھے تم كه منواتے تم ايى طاقت كا لوہا حمهمیں دکھے کر کانیتا تھا زمانہ زمانے کی خاطر تھے جاہل نہایت كه جيتے تھے ہردم دليروں كى صورت بھلا ہی دیا کیا شجاعت کو اپنی محمر کی جالوں سے تم کاش بیجے محم کے دم سے ہی جھکڑا ہے بیرسب منتمجمی جاگتے تھے ابھی سو گئے ہو

معتمجتی بھائیوں کے بیہ قاتل تھے ہردم مجھی جان لیتے تھے اک دوسرے کی یہ مل بیٹھنے پر تھے آمادہ اب کے بوعامر کو منظر بیہ تڑیا رہا تھا اندهیرا خباشت کا تھا اس کے رخ پر مخاطب ہوا اُؤس والوں سے وہ یوں کہا میرے بچو مری بات س لو عرب کانیتے تھے مدینے ہے کل تک میں راہب ہوں بس جانتے ہو مجھےتم تنصاؤس اور فَوْرَجْ مِن جَفَكْرُ بِ زياده یہ دیکھا ہے۔ میں نے بھی اکثر تماشا تم الينے ہی گھر میں تھے قاتل نہایت تم آپس میں اڑتے تھے شیروں کی صورت بدل ڈالا کیوںتم نے خصلت کو اپنی زمانہ نہ بزول کیے تم کو اب کے متمجى شير نتھ بھيڑ بكرى ہوتم اب یہ کیسی فضاؤں میں تم کھو گئے ہو

قبیلہ نہ وحدت کا قائم تھا کوئی برجو اور طافت ہے دشمن کو موڑو عدادت کی و بوی کے شیدا ہوتم سب کہ خفلت ہے دیکھو جگاتے ہیں تم کو وہ زحمت ہے ہم بر، یہ سیائی مانو نہتم سہد سکو سے قُرَشیوں کی آفت نہ آبائی ہے اور نہ ذاتی ہے جھکڑا جلے جاتے ہو آتشِ غیر میں اب سنجالو وہاں جاکے پھراینے دھندے محم کے ہیں عارضی یہ سہارے ملے گا نہ میچھ ہوش کھونے سے تم کو که ہو جاؤیٹر ب کی جانب رواں اب كهاب بال بيول كي جانب سدهارو اکیلا وہ جھوڑے گا طوفاں میں تم کو کہ صیاد کا دام تھیں ساری باتیں سجھتے تھے عیار عامر کو مسلم کے کہنے غدار عام کو مسلم جو عامر کی حرکت میں بیہودگی تھی ہوا نام زائل تو شرمندگی تھی

نمازی تھا کوئی نہ صائم تھا کوئی جو صلح و أخوت كا بندهن ہے تو ڑو کہاکس نے؟ بھیٹروں کا گلّہ ہوتم سب قریشی سبھی اب مناتے ہیں تم کو محم کو رحمت کا سایہ نہ جانو کہاں ہے بھلا لاؤ کے اتنی جرأت : قُرَشیوں کو سمجھا کرو خون اینا تتحفظ ملا تھا تہہیں اس طرح کب یلے جاؤ واپس مھروں کو تم اینے قریشی ہیں سب بھائی بندے تمہارے بیالوں گا میں قتل ہونے سے تم کو مریں گے وہی جولڑیں گے یہاں اب نہ ٹالو نصیحت کو تم میرے پیارو محم بی لایا ہے میداں میں تم کو خطرناک تھیں بوڑھے عامر کی گھاتیں

# انصاركارةِعمل

نہ لایا درندے کو خاطر میں کوئی لا اھلا تھا لا مدر کھنا۔ کہ اتھا نعرہ وہ سرتا قدم تھا کہیے کی وہ سرتا قدم تھا کہیے کی جوا مرکے اپنے مریدوں میں بوڑھا اُدھر ایک بچھر اٹھا کر دے مارا لعینوں نے اس سمت برسائے بچھر تھی میہ بدتھا شوں کی اک بدشعاری تھی میہ بدتھا شوں کی اک بدشعاری

نہ کام آئی عامر کے بیہ کذب کوئی تھا انسار کے لب پیدس ایک فقرہ بھنچ لب تو دیدے پھٹے رہ گئے تھے چھپا کر ندامت کو دہ اپنی لوٹا پردھا ایک دم اس کے غصے کا پارا بوعامر کو مجبور اس وقت پاکر لڑائی کی تھی ابتدا سٹک باری لڑائی کی تھی ابتدا سٹک باری

### ابوعامركافرار

جواب اس کا پھر سے دینا پڑا تھا ہوئا کے اسلا ہوئے کے اگا کفر، دردر مسلسل کہ مند کی ہی کھانے گئے خوب کا فر ہوا خود بخود زرد عامر کا چرا وہ میدال میں کیسے تھہر سکتا تنہا کسی نے گر قہتہہ بھی نہ مارا

ارادہ خطرناک تھا مشرکوں کا مقابل سے برسے جو بچر مسلسل مقابل سے برسے جو بچر مسلسل ہوئے چھیڑ سے اپنی مغلوب کافر کوئی ہماگا بیجھے کوئی آگے نکلا بیا منظر جو دیکھا تو عامر بھی بھاگا بیا منظر جو دیکھا تو عامر بھی بھاگا بیا منظر جو دیکھا تو عامر بھی بھاگا بیا منظمکہ خیز تھا بیا نظارہ

غلامی تو دشمن ہے زندہ دلی کی غلامی میں ول کی تہیں قدر یاتی غلامی حقیقت میں بشمِل ہے لوگو غلامی ہے آمادہ شیطانیت بر بدول کا اضافہ ہوا ہے بدوں میں کہاب موت ہے ڈریتے ہیں بیسیاہی کہ ہیں واقعی سارے، حیواں شکاری ہلاتے ہیں دُم شیر کے آگے آکر برى شاطرانه تقى سفاك فطرت یر می ان کے چبرے کی رنگت بھی پھیکی مسلمان وه پہلے ہی بن چکا تھا حقیقت تو ہے ہے بہادر بڑا تھا نی جی نے بڑھ کر اسے خود ہی روکا وہ مجبور تھا حکم احمر کے آگے کہ میرسب شریعت کے ہی رنگ میں تھا

غلامی میں غیرت نہیں آوی کی غلامی میں عزت نہیں رہتی کوئی غلامی إرادوں کی قاتل ہے لوگو غلامی ہے داغ ایک، انسانیت بر سیابی کرائے کے ہیں قرشیوں میں كرائے كى ويے لكے بين كوائى میں سہ حال نثاری کے حذبوں سے عاری سلامی کے خوگر غلامی کے پیکر قریش آئے شھے بس غلاموں کی صورت مقابل میں شیروں کی صورت جو دیکھی بوعامر کا فرزند جو خُطُکة تھا وه غازی کی صورت أحد میں کھڑا تھا يدر كا صفايا وه كرنا جو جابا یدر پر پہر ہاتھ اُٹھائے گا کیے یہ دستور رحمت تو ہر جنگ میں تھا مسلمال چلا سکتے سے تیر این سے ب بس مرحکم احم کے آگے ویا پھروں سے جواب اُن کا آخر کہ زخمی اُحد میں ہوا سخت عامر تمتی را هب کے ہونٹوں پیاب کندی گالی کہ آیا تھا لفظوں کا وہ بن کے ساحر وہ زندہ بیچ، تھی یہی خوش نصیبی تو دیں فوج نے گالیاں اُن کو لوگو کہ ڈالی منگی خاک ہی ان کے سریر تھی رسوائی پیچھے ندامت تھی آگے وہ کرنے گئے بات تکوار کی اب رَ ذَالَتُ بَعِي مَنْ أَس كَى بِ حد مثاني یہاں سے چلا تھوکریں کھا کے عامر ہوئے جاکے کشکر میں شامل قریش به اظهار نامردی دیکھا جو لوگو بھگوڑے ہی کہنے لگا سارا کشکر ہنتی اُڑتی تھی آج عامر کے پیجھیے ہوئی نوج تحصیانی کفار کی اب

#### (یارب، صل و سلم دائما ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمٍ)

### طلحه كاغصيه

کہ تھا فوج قرشی کا سردار طلحہ کہا فوج سے بیہ دلیرانہ طلحہ ندامت کو، شامت کو، بلواتے ہو کیوں غلامول نے بھی بزدلی اب و کھادی وہ پیتان بن کر نہ اب اُڑ سکیں گے وہ دیکھیے گا لات و ہمل کا کرشمہ

سرایا تھا جراًت کا اظہار طلحہ ہوا غصے سے اب کے دیوانہ طلحہ قرشيو غلامول كو لزوات ہو كيوں بوعامر نے عزت مٹادی جاری یہ مخو کرائے کے کیا لڑ سکیں گے محمَّ کی تھی مہربانی وہ چھوٹے کھرم اپنا یارو احد میں نہ ٹوٹے نبی معجزہ آج دکھلائے گا کیا قدم اپنے ہرگز نہ چیچے ہٹاؤ
وہ ہے واقعی ایک مٹی کی مورت
ہیں بیای بہت آج تکواریں ان کی
دکھاؤ تو لڑنے کی تدبیریں اپنی
بہادر ہوں ہمت سے لڑ کر مرول گا

مسلمانوں سے بدلہ لیما ہے یارو ابوسفیاں! دیکھوتو راہب کی صورت میں بے تاب لڑنے کی خاطر قریش لڑو بڑھ کے تم چھوڑو تقریریں اپنی رہےکوئی چپ، میں نہیں چیپ رہوںگا

### معركة كفرواسلام

وہ مُوذِی بڑا تھا، نہایت ہی غاصب کی فوجیوں میں عجب کملیلی تب جوتیغوں کے سائے میں جلوہ فشال تھیں اُصد میں ہے کیا دیکھیے مرضی رب اُصد میں ہے کیا دیکھیے مرضی رب بین فرے اب بین فرے بردھا نعرہ زن طلحہ ، آگے لیک کر شکست اُن کومیدان میں چانے دواب میراوں کا لاشے پہ لاشہ عزیزہ کہ خصے میں تھا سرخ اب اس کا چرا کہ مسلمانوں کے آگے لیرایا جھنڈا مسلمانوں کے آگے لیرایا جھنڈا

ہوھا طلحہ اب لفکر دیں کی جانب علم کے تلے فوج آگے ہوھی جب لی سورج کی کرنیں عیاں تھیں شعاعیں چٹانوں کو چھونے لگیں اب مسلمانوں کو گھیر کر مار دیں گے ذرا اپنی تارِ خودی میں دہک کر نبی کے پہلوانوں کو آنے دو اب دکھاؤں گا اب سے تماشا عزیزہ کر بردھا فوج سے پچھ قدم آگے طلحہ مقابل میں جاکر نبی جی کے تھہرا مقابل میں جاکر نبی جی کے تھہرا

بدن پر نمایاں تھا غصے سے رعشہ میں طلحہ بہادر ہوں تم مانو مجھ کو کہ حوروں سے ملواؤل گائم کو آؤ شہادت ملے گی شہیں کافروں سے کہ جنت میں ہے عیش کا سارا ساماں ابھی حوصلے د مکھ لوں گا تنہارے ہو ہمت کسی کو تو دوزخ دکھادے تو فردوس کا خود کو مُودہ سناؤ که حوری وہاں منتظر ہیں تمہاری مریں گے جہنم میں جائیں گے کافر جہم میں ہے ہر طرف آگ بے تک جہنم میں بھیج یا جنت میں جائے تو آتش مزاجی مری جانتے ہو نہ گندہ زباں کو کیا عابدوںنے جواب اس کا شمشیر سے وینا جاہا كه دل ميں اگر خصيں تو بس غير تيں خصيں نبی جی کی جانب عقیدت سے دیکھا جھِلم کو ہٹایا، بڑھا لے کے نیزہ يكارا مسلمانو پيجيانو مجھ كو میں جنت میں پہنچاؤں گائم کو آؤ نہ گھبراؤتم اب مرے ساتھیوں ہے خوشی اب منائے نہ کیوں ہر مسلماں ہمیں کہتے ہوتم جہنم کے مارے ہو جنت کی خواہش تو آجاؤ آگے بنو آج غازی، شهادت کو یاوَ ہے جنت کی ہررہ گذر پیاری پیاری رہو گے تم اینے خدا ہی کے شاکر جہم میں زہر لیے ہیں ناگ بے شک جے حوصلہ ہو مرے آگے آئے مجھے دوزخی تم اگر مانتے ہو سنیں گالیاں صبر سے مسلموں نے خطاب اس کا تھا واقعی کافرانہ مسلمانوں کے چہروں پر جیرتیں تھیں مسلمانوں نے اپنی تیغوں کو چوما

#### (ہمارے نبی ﷺ

برسصے حوصلے غیب سے سب دلوں میں خدا ساتھ کیوں کر نہ دے مشکلوں میں نگاہوں میں خاموش سا تھا تکلم نی جی کے چیرے یہ تھا بس تبسم کے دھمن دیں کو للکارنے تب علیٰ مرتضے صف ہے آ کے بڑھے جب بردها حوصله مرتضٰی کا بھی لوگو نظر مصطفطٌ کی علی پر تھی لوگو برھے لے کے نام خدا مرتضے اب ملی جو نبی جی کی ان کو رضا اب نہ سر پر تھی لوہے کی ٹوبی اے بھائی نه تن بر لبادہ تھا لوہے کا کوئی علیٰ مرتضے ہوگئے پھر تو تیار تمر سے بندھی تھی فقظ ایک تکوار مقابل ہوئے طلحہ کے شاہِ مردال كه دل ميں تھا جذبات كا ايك طوفال كما طلحه نے اے على ابن طالب كه ہے تم يه كيوں شوق لڑنے كا عالب حمہیں اتن دنیا ہے بیزاری کیوں ہے جنوں جنگ کاتم یہ بیاطاری کیوں ہے کہ دکھلاؤں گاتم کو جنت ابھی ہے حمہیں ہاتھ دھونا ہے اب زندگی ہے ابھی کون جائے گا ونیا سے دیکھو تبسم سے فرمایا حیدر ؓ نے لوگو ہے دوزخ تری آتما کا ٹھکانہ تری موت کا جنگ ہے اک بہانہ میں پیجان لول گا جو قوت ہے تیری ہنرلڑنے کا اب دکھا وے مجھے بھی ہوا لال چہرہ بدن پر تھا رَغْضہ بيه سنكر بردها اور ظالم كا غصه تو پہنچائے گا مجھ کو دوزخ میں کیے کشادہ ہے دوزخ کا در تیری خاطر ابھی د کمچے لوں گا کہ کیا ہوگا تجھ سے کہا یہ علیؓ نے اے جلاد کافر

جمانے لگا پینترا اینا طلحہ زبال دفعتا اس نے اپی سنجالی که میدان میں آگیا شیر بھوکا إدهر تنمیں کشادہ محبت کی راہیں ہوا نور کا سامنا تیرگی ہے یدُ اللّٰہ نے شمشیر کو روک ڈالا إدهر برق افتال تقى تيني يدُاللُّه كه اب حق و باطل كا أك معركه تفا میصلنے لگے موم بن بن کے پیچر کہ ہول سان ہر جیسے چنگاریاں ی كه طلحه تفا نازال بهت اييخ فن ير کہ تھی فتح کی اُس یہ امید غالب سمجھ یائے گا کیے طلحہ سا جاہل مگر نکلی الجھاؤ ہے تینے حیدرٌ تھا جیرت فزا سب کی خاطر یہ منظر وہ کا فر تھا لیکفت حیران و سَصَعْدُرُ کہ طلحہ کے سر پر چلی تینج حیدرٌ تھا میدان میں اب لہو کا نظارہ کہ سرٹوٹا اور کٹ گیا اس کا چہرہ

کیا ترک تقریر کا اب ارادہ مرجتی ہوئی تینے اپنی ٹکالی تماشا یہ مردان عالم نے ویکھا أدهر كفركي طلحه برحميس نكابيل علیٰ بر کیا وار اس نے خودی سے علیؓ نے ہر اک وار بروھ کر سنجالا لبول ير أدهر تھا فقط نام عُزّا أدهر كفرنتها اور إدهر اك خدانها ہر اک سمت تھا ہولنا کی کا منظر عجب تھن گرج دونوں تکواروں کی تھی تھا آہن جو تن پر تو سر پر تھا مِغْفَر سمجھتا تھا تم عمر ہے ابن طالب علیؓ کو خدا کی تھی امداد حاصل سنجلنے نہ دیتا تھا طلحہ جو وم کجر یلی تینے حیدر کٹا اس کا مِغْفر

کہ اب حلق سے نکلی ممشیر حیرار كه طلحه وبال اب بربشه برا تما لیوں پر نی کے تھا اللّٰہ اکبر كه يَصُعُدُ ذَيتِ عِقْرِشي رسالے ابھي سے که کبل کی مانند نقا خاک پر وہ كه تها جانب جرخ چيره ني كا علیؓ نے علم طلحہ کے تن یہ ڈالا بلیث آئے اب فوج میں اپنی حیرا تو تنمیر کی تھی صدا لب یہ رقصاں کہ لشکر نے حق کے یکارا خدا کو چلی کچھ نہ نیکی کے آگے بدی کی صفِ کفر میں مجے سمی محکیلی سی کہ آیے ہے باہر ہوا کفر سارا مسلمال کھڑ ہے ہتھے مقابل میں ڈٹ کر که متنی کا فرول میں فقط اک نمائش تبسم بدلب نتصروه حجنڈے کو تھاہے به جمندًا تقا توحید کی ابتدا کا

گرا طلحہ دھرتی ہے خود ڈمیر ہو کر نظر میں علیؓ کی حیا کا تھا سابیہ ہوا ڈھیر جیسے ہی وہ سنگ پکیر ائدهیرے تھے سہے ہوئے روشنی سے فضامیں تھا گاڑے ہوئے اب نظروہ نظارا تھا ہر سمت اب روشنی کا شریعت کو تھا باس شرم و حیا کا سبق اک حیا کا عدو کو بھی دے کر علَمٌ تھا نبی جی کے کاندھے یہ بُولاں أتخيس ہاتھ كيوں كر نه خود ہى دعا كو ہوئی اب پیشیماں بہت فوج قرشی ہوئی مات میدان میں جو بدی کی هر اک سمت تھا غیظ و غصہ انوکھا بڑھے لے کے تیر و کمال اب سٹمگر زمینوں کو تھی آسانوں کی خواہش صفِ اوّلیں میں تھے ہادی جارے یہ جھنڈا تھا ایمان کا مصطفے کا

(ہمار ہے تبی 🕸

یہ جینڈا تھا کفار کے حق میں دعمن معظر ہواؤں میں تھا اس کا دائمن شہنشاہوں کے شاہ کا بیہ پھریا نشانِ جہادِ مسلسل تھا جینڈا مٹانے بیہ آیا تھا الحاد لوگو اسے حق کو کرنا تھا آباد لوگو یہ جینڈا تھا رحمت کا بھرپور سابی سکوں آفریں بن محق اس کی چھایا حمایت شریفوں کی کرتا رہا بیہ اعانت ضعیفوں کی کرتا رہا بیہ اعانت ضعیفوں کی کرتا رہا بیہ اسے جھوم کر کہیے، نظلِ البی ای کے نظے ہوگ عالم بنائی ایم حموم کر کہیے، نظلِ البی ای کے نظے ہوگ عالم بنائی ابد تک رہے گا بیہ جھنڈا ہمارا ہے گا صدا ہے کسوں کا سہارا ا

نغمه معلم

صدافت کی آتھوں کا تاراعلم ہے
کہ رحمت کا لہراتا سایہ یہی ہے
سدا کفر کا خون کھولاتا ہے یہ
ہے انداز اس کا انوکھا نرالا
تو دخمن کا بھی ایک وخمن علم ہے
اس کا ہے ہراک طرف آج چے چا
ہارا اس سے بڑھا مان دیکھو
کہ وابنگی ہے ہلالوں کی اس سے

ہمیں سب سے بیارا ہے نیاراعلم ہے حقیقت میں وحدت کا نغمہ یہی ہے ہراک جنگ میں آپ لہراتا ہے یہ ہراک جنگ میں آپ لہراتا ہے یہ اُخوت کا جالا اُجالا اُخوت کا جاہت کا گلشن علم ہے اُخوت کا جاہت کا گلشن علم ہے یہ ظلمت میں ہے نور کا ایک دریا ہراک ملک میں اس کی ہی شان دیکھو ہراک ملک میں اس کی ہی شان دیکھو ہے ہیچان ایمان والوں کی اس سے

ہے امن و امال کا بیہ رحمین پیکر سمجھ لو اسے اک محبت کا ساگر سدا امن کا وائل ہے سبر منظر برجو آکے وحدت کا پیغام لے کر

#### (يارب، صلّ وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم)

# جنگ کی نبوی حکمت عملی

تنصے سالار، مردود شیطان کی صورت ذرا تیر تکوار اینے سنجالو کہ دشمن کی حیالوں کو بھانپو ابھی تم وہی ہوگا جو کچھ بھی ہے مرضی رب ہوئے مستعد سارے تیر وکماں سے کھی فوج کی موج اب اس کے پیھیے تصانسان كروب من سب سيشيطال بلند حوصلے تھے تو اعلیٰ تھے جذبے جہنم میں پہنچا دیا مشرکوں کو قوی ہتھے مجاہر تھے ریمن نے بندے

بریھی فوج کفار طوفاں کی صورت نی نے کہا تھہرو اے جال نارو دھنی تیر اندازی کے ہوسجی تم برطوسمتِ وشمن عدْر ہو کے تم اب یقیں کے تھے لیکے جداتھے گمال سے تھے کفار سب نقشِ طلحہ کے آگے اٹھاان کی جانب سے تیروں کا طوفاں جواباً مسلمانوں نے تیر تھیکھے سزادی مسلمانوں نے ظالموں کو چلاتے تھے تیراور لگاتے تھے نعرے نٹانے پہ تھے اہلِ ایمال کے تیراب کے کیتے جنگ میں سے سب نظیراب عدو زخمی ہو کر گرے جارہے تھے سزا کبر ونخوت کی وہ یارہے تھے

لعینوں کے کھٹنے لگے تھے کلیے که خچھلنی ہوا دم بدم جسم باطل كه حملول سے دشمن بھی چھٹنے لگے تھے حمرے منہ کے بل سب سواروں کے تھوڑے پرا کفر بر خوف و دہشت کا سابہ دلاما انہیں طیش گاکر بجاکر تقى گالى ليون برتو منه برخفين فتمين قدم گڑ گئے تب ندامت سے ان کے تھی کفار کی آزمائش نرالی

علائے سلمانوں نے تیر ایسے تؤییے کے ہر طرف سارے کبل وہ یلغار سے پیچھے بٹنے لگے تھے یری مار تو ان سے زخ اسینے موڑے زنانِ قریثی نے منظر بیہ دیکھا بلایا آئبیں یاس غمزے دکھا کر یبی عورتوں کی تفیس بیہودہ سمیس دیے عورتوں نے جو مردوں کو طعنے ہوئی کارگر صنف نازک کی گالی

# لمبردار\_ابوشيبه

علم قرشیوں کا تھا او جھل نظر سے کوئی اُس کو آگے اٹھانے نہ آیا عرب کا پہلوان تھا اس کو جانو ہوا تھا وہ ماتم کا اک نقشِ اسود کوئی بھی علم کو اُٹھانے نہ پایا کہ سکتہ قُرُشیوں پہ چھایا ہوا تھا

و و کھنے کے اور سے علم لاش طلحہ کے اوپر پڑا تھا برادر تھا طلحہ کا بوشیبہ لوگو اسے تم تھا بھائی کے مرنے کا بے حد ازنانِ عرب کی تھی سب پر ملامت ابوشیبہ کو جوش آیا نہایت

كرتها سرخ غصے سے اب اس كا چره حمر بات غیرت کی آخر به تنهری ندكام آئى اب كوئى بھى جال أن كى رجز گاری تھیں زنانِ قریثی وه خود عکرمه کو تھی سمجھا رہا تھا كه عمسان كا رن برك كابير مانو کہ پیل سمجی رہ گئے پیچھے پیچھے مقابل میں آ کر بھڑا لڑنے کو خود ہمیشہ لڑائی کا رہتا ہوں شیدا كيا آج أس نے خود اپنا خسارا ہو طاقت تو آگے مرے آؤتم سب ّ بهادر قریتی ہوں تم آزمالو

بڑھا شیبہ مجنڈے کی جانب اکیلا أثفايا عكم نعش طلحه تمقى تتكى عکم سے قریں تھیں زنانِ قریثی تھی شیبہ کے ہاتھوں میں لاکھی علم کی ابوسفیاں کشکر کو گرما رہا تھا کمانوں یہ چڑھنے لگے تیر لوگو برمایا رسالوں کو وہ آگے آگے ابوشیبہ آگے بڑھا لڑنے کو خود کہا، بھائی طلحہ کا ہوں، نام شیبہ علیؓ نے جو طلحہ معتمر کو مارا علیؓ کی نہ طاقت یہ انزاؤ تم سب میں پُن پُن کے ملدل گااک اک کو دیکھو

## حضرت حمزة كاشوق شهادت

ہوئے جنگ کے واسطے پھر سوالی گھٹا بن کے میدان پر چھا گئے تھے بہت آرزوئے شہادت تھی ان کو

 میان! حمزہ کا تنین دن سے تھاروزہ لعینوں کا آئے تھے کرنے صفایا كه حمزة نے شيبہ سے لانے كى مفاني كه وه جنگ ميں لاتے تھے اک تباہي شہادت کے حق میں تھا عم پیمبر کہ تھا ہاشمی رعب چہرے یہ دیکھو کہ حمزۃ بہادر، نے ملک عرب کے تجیتے کے دیں یر فدا ہو گئے تھے كه دل مين تفاغم كالحيصيا ايك طوفان تھا حمزہؓ کی خاطر ترخم ، ترخم كه حمزة كا شوق شهادت بهى ديكھو اجازت کڑائی کی وینی تھی، وے دی ہوئے شیبہ سے لڑنے تیار حمزہؓ كهاب رُعب ہے ان كے تھر ار ماتھا کہ حمزہ یہ حملہ کرو ہاں! سنجل کے کہ ہے وہ کڑائی میں عیار شیبہ کہ عجلت میں حمزہ سے چرکا نہ کھانا

أحد مين صدافت كا سورج بحي جيكا تمنا شہادت کی رکھتے تھے حزہ امنڈ آئی پیری میں ان کی جوانی نی کے چھا راہ حق کے تھے راہی صدا مرحبا کی تھی حیدر ؓ کے لب پر جلالت ہی جیمائی تھی حمزہ یہ لوگو بو طالب کے بھائی نبی کے چیا تھے شہادت کے وہ ہمنوا ہوگئے تھے تھی احم کے چہرے یہ رقت نمایاں نظر مضطرب لب به بلکا تبسم شہادت بھی اک کسن نیت ہے لوگو نی جی نے حمزہ کی بیٹانی چوی ہوئے اس سعادت سے سرشار حمزۃ ابوسفیاں حمزہ سے گھبرا رہا تھا یہ شیبہ سے کہنے لگا وہ مچل کے نہایت ہی حمزہؓ ہے خونخوار شیبہ ات اپن طاقت سے بیجھے سانا

یہ انداز تھا اس کا سب سے نرالا کہا تھے یہ ہے کس کیے فخر غالب گلہ اب علیٰ کی جوانی کا کیوں ہے کدورت محر تیرے دل میں نہاں ہے تو ہوگا ہے بوڑھا ترا قدر دال اب اسے ایک شائستہ انداز سمجھو نہایت ہی سجیرہ ہے تیرا شیوہ توی نوجوانوں کو نو نے پھاڑا كه برگز نددوزخ ميں اب جاؤں گا ميں مسلمان پائیں کے جنت کا ساریہ تجھے آج کرنا ہے خود اپنا ماتم پڑھیں سے مسلمان اب تیرا نوحہ أحدكا تقاون ميرى قسمت مين لكها تخفی ختم کردیں گے یہ نیزے بھالے نه بچینک اس طرح اپنی بانوں کا بھندا کہ اب تھے سے شیبہ لڑوں گا میں تنہا طلب كرمقائل دكھا اينے جوہر

سنجالا ابو شیبہ نے ایک بعالا ہوئے حمزہ، شیبہ سے بروھ کر مُخاطِب گلہ طلحہ کی ناتوانی کا کیوں ہے میں بوڑھا ہوں کیکن ارادہ جوال ہے دِکھا دے جوانی کی طاقت یہاں اب بيه حمزةً كا طرزِ شريفانه وكيمو کہا شیبہ نے تو بہادر ہے حمزہ پہلوانوں کو بدر میں تو نے مارا تحقیے آج جنت میں پہنچاؤں گا میں ہے دوزخ قُرُشیوں کی خاطراے حمزۃ تجھے لات و عُور کی ہے ہے بیر ہردم میں گن گن کے اب لوں گابدلہ اے حمز ہ ای دن کا میں منتظر تھا اے حمزہ دهنی ہوں میں طاقت کا اب آزمالے کہا حمزہؓ نے فن دکھا آج اپنا میں دیکھوں گا وہ جو دکھائے گا اللّٰہ بہادر أحد میں ذرا آج بن كر ذرا آگے بڑھ کرتو اب وار کرلے که مرکر بھی مرتا نہیں مردِ مومن سنے خالی حمزہ یہ سب دار اس کے کہ نیچے بغل سے گیا وار خالی اسے سب کی نظروں سے اب دور بھینکا کہ پہنچایا اس کو جہنم میں سیدھے پڑے خاک برتن کے دومکڑ ہے بھاری ممر وہ نہ کی یائے ان کی نظر سے کیا دشمنوں کا صفایا عزیزو گرادی گئیں سات لاشیں زمیں پر أَصَّى تَنِيعُ حَمْرَةً معا بِعاك نَكِلَے كه تقا كفرير آج كيتے كا عالم ہے خوں ریز تکواروں کے ج حراۃ یتے تنہا مگر تھا شہادت کا جذبہ تصے وادی میں وشمن کے نریفے میں دیکھو تھا نامِ خدا لب پہ سینے میں قرآل کہ دستِ محدٌ میں تھی تینی بُراں

ابھی ا ہے رہے کو ہموار کرلے شہادت سے ڈرتا نہیں مردِ مومن کیا وار نیزے ہے حمزہؓ یہ اس نے فن جنَّك مِن شف جو حزةٌ مثالي ابوشیبہ سے نیزہ حزۃ نے چھینا کیے تن کے دو ککڑے حمز ہ نے اس کے ملی خاک میں اس کی یکتائی ساری بڑھے کفر کے دس سیاہی اُدھر سے فن جنگ حمزہ نے دکھلایا دیکھو یڑے جوں ہی کفار حمزۃ کے اور کھڑے تھے جو باقی، ذرا سہے سہے غضب طاری تھا فوج دشمن یہ ہردم قُرُ شیوں کی بلغاروں کے پیج حمزۃً تھا حمزہ کا شعلے کی مانند چیرہ ذرا فاصلے پر تھے حمزۃ عزیزہ فقط دیکھتے رہ گئے یہ نظارے کہ پابندِ حکم محمر تھے سارے

برعو آکے اب جوش ایماں دکھا کر جو فرمان داور کو ملحوظ رکھے ادا کردے تکوار کا جو مری حق کہ حسرت سے شمشیر کوسپ نے ویکھا کہ شمشیر کے نوری منظر کو دیکھا نی کے مصاحب صدافت کے ہمدم کہا ہو عنایت مجھے نتیج اب کے کہ اعزازِ اعلا سطے اب خوشی کا کئی نامدار آئے اُمید لے کے مشتیت البی کی تم اس کو سمجھو خدا جانے تقدیر جائے گی تس کی كەصف سے نكل آئے اب يُو وُجانيٌّ مری تیج یہ ہے تمہارا اجارا نہ لے آؤں کا جنگ سے خون ناحق ملى يُودُ جِانِيْرٌ كو اب تنتيج بُرّ ال لیا دست سرکار کا چھک کے بوسہ كداب سرے باندها نيا سرخ كيرا |

نی نے کہا یاروں سے تیج اٹھاکر لے گی اے تیج میری ابھی سے کوئی ہے جورنگ بدی کردے اب فق تھی ہر اک کو تینے نبی کی تمنا اکابر نے رُوئے مُنوَّر کو ویکھا نکل آئے خود صف سے فاروق اعظم م جھکایا سر عجز احمدُ کے آگے یہ بندے یہ احسان ہوگا نی کا ہلایا تفی میں سر اپنا نی نے نہ جانے خدا کا نھا کیا راز لوگو نہ جانے ہو کس پر عنایت نبی کی ني جي کي جانب ہوئے وہ روانہ کہا خود نبی نے بیاحق ہے تہارا کہا یُووُجانہ نے اے تینی برق بيا ہوگيا جوش كا أيك طوفال مسرت میں ڈویے رہے یُودُجانہ تھا اسلام کے حق میں یا کیزہ جذبہ

برهو يُورُ جِانَةُ بِسِ آكِ بِي آكِ بڑھو اے مسلمانو میداں کی جانب رکھو دل میں اُمّت کا ہی غم ہمیشہ تردو سے دشمن ہے جارہے تھے مسلمال احد میں تھے بے حد دلاور ر کھیں اونے ہر ونت اینے عزائم بہک کرنہ ہٹ جائیں پٹتے سے اینے مری بات کی اب نه ہوکوئی تردید رہو قائم اپنی جگہ پر بہر حال کھڑے رہنا پشتے یہ دبوار بن کر کروپشت ہے، جم کے تیروں سے تملہ لڑائی میں جیتیں کہ اب ہار جائیں محاسب خدا سب کے اعمال کا ہے ہوئے حملے بہنے لگے خوں کے دھارے كه وشمن تنق مانند امواج دريا گرا ڈالیں حمزہ نے لاشوں یہ لاشیں بدن کٹ رہے تھے کہ مکڑی کی قاشیں رجز گارہی تھیں زنانِ قریش کہ آتش حسد کی ذرا اور بھڑکی

تبسم سے فرمایا ہادی نے ان سے چلو بن کے طوفان طوفال کی جانب بڑھو بجر کے توحید کا دم ہمیشہ چلی تینی حمزہ، کٹے جارے تھے بریعی فوج اللّٰہ کا نام لے کر ربیں تیر انداز کشتے یہ قائم بیر اندیشہ تھا خود ہی رہتے سے اسیے نی نے دوبارہ بیہ فرمائی تاکید خوشی کی ہو منزل کہ ہو کوئی اشکال رہے یاد ہر لمحہ قول پیمبر نکل آئے جب بھی قُرُ شیوں کا دستہ محرفتار ہوں یا شہادت کو یا نیں مدد گار وہ اسیے ہر حال کا ہے نتے ہرست اللّٰہ اکبر کے نعرے ہوا حمزہ پر فوج اعدا کا نرغہ

### (بھار ہے تبی 🕮

تلاظم انها اور تكرائيس موجيس کہاں جنگ کے تصفر شتے بھی ناظر أحد ميل شخے ہرسمت خونخوار کمح كه دست وگريمال يتصاب كفروايمال وه تھا کفر کا ایک زہریلا فتنہ بردها آ گےخوں ریز سائے کی صورت جِلایا نثانے یہ اک تیر دیکھو گرا لے کے حجنڈے کو وہ سنگ پیکر جہنم کی جانب چلا اب وہ دیکھو علم کو اٹھائے تھا ہاتھوں میں دیکھو گرا خاک پر وہ علم لے کے بکسر قدم كفرنے اس طرف كو برهايا زبیر ولاور نے اک تیر مارا جہنم کی جانب عزیزو چلا اب چلا وار اک اس یہ تینی علیٰ کا که ہمت ہوئی پست اب کافروں کی أحد ميں يبى آج تو سرتكوں تھا

قریب آئٹئیں جبکہ دونوں کی فوجیس مشخصے اک مسلمال سے اب سامت کافر تستحنچیں تیغیں نخبر طلے نیزے اُٹھے إدهر تنفح فرشت أدهر رقص شيطال كفرا تفاعكم نفام طلحه كابيا لیکتا تھا وہ ایک شعلے کی صورت نظر ابن وقاصٌ کی بر سنی جو ہوا تیر اس کی زبال سے جو باہر تڑی کر ہوا ٹھنڈا اب خاک پر وہ مُسافِعٌ جو تھا ابنِ طلحہ عزیزو چلا ابن ثابت کا تیراس کے تن بر مُسافِعٌ کا لاشہ بھی گرنے نہ پایا گلابِ تَوِی نے اٹھایا جو جھنڈا گلاب تُوی خاک برگر بڑا اب ذرا برم کے اُرطاۃ جو آگے آیا علم گر پڑا ، گر پڑا سرغنہ بھی بيرجهننر ب كالمقصدتوبس كشت وخول تها

دلاور ہتھے افراد سب فوج حق کے كونى آكے جھنڈا أٹھانے نہ يايا بهادر بهت تفا نهایت جری نها ہوا سیدھا اک وار اس پر علیٰ کا برا کرب انگیز تھہرا یہ منظر تھا مُضْعُب اللہ عدا كا پڑا اس یہ وحدت کا، رحمت کا، سابیہ که دم وین کُل کابی کھرتے تصمصعب تو کرتے تھےمصعب بھی اب جنگ تن کر لعینوں کے أثرتے تھے پیم برنچے شجاعت سنے اُن کی تقی دراصل باری تھا کفار کی فوج پر ان کو قابو تھہرتے نہیں تھے وہ اُن کے مقابل كد لفكر كے اندر ہى چھيتے تھے جاہل ہے سب وہ تینی نبی کا نشانہ ادب کرتے تھے وہ نبی کی عطا کا سہارا ملا تھا صبیب خدا کا فرشتے خدا کے جو تھے ساتھ اُن کے ۔ وہ شمشیروں تیروں کو خود روک لیتے

مرے اہلِ باطل کے لاشوں یہ لاشے پڑا قُرْجِیوں پر تباہی کا سامیہ غلام ابيا بھی اک صُوابِ قُوِی تھا أنفحا تى ليا اينے ہاتھوں میں حجنڈا ہوا ڈھیر وہ فرش پر اب تڑپ کر زُبيرٌ اور عليٌّ كا أنبيل آسرا نقا بلندی و پستی بیه قائم عکم نقا علُم کے تلے جنگ کرتے تھے مصعب ﴿ جھیٹتے تھے کفار جب اس عکم پر ألث جاتى تقى صف كى صف ان كي آكے برسی بودجانهٔ کی تقی جاں شاری چلاتے تھے وہ تینج احمدٌ بہر سُو وه كافر جوتھے نامور اور جاہل قُرُ شیوں کو بہکاتے رہتے تھے جاہل أنهيس وهونتر كر مارتے بودجانه

وَفَيْسِ بِولِ بِحِانِيْسِ زِنَانِ قَرِيثِي ربی ہندہ، بالکل سراسیمہ ہردم اس عورت نے بہنا تھا ملبوس جنگی بھکوڑے وہ کہنے تھی کا فروں کو کھڑی متنی تعینوں کی ہمت جکڑ کر وہ بوں بیش کرتی تھی ہاتھوں کے کتکن أڑے جارہے تھے اب اوسان اس کے ہوا ان کے حملے کا تھوڑا سا ڈر اب اُڑے جاتے تھے ہوش ہرایک صف کے مرے نام ہے کیول نہیں تجھ کو حیرت کہ ہوں مرگ کی تیرے، ترسیل ہندہ ہوا خوف سے پیلا اب اس کا چہرہ میں خود ایک تشویش میں ہوں ابھی گم دکھانے گئی اینے ہاتھوں کی سرخی أنفى تنيغ، ہاتھوں كو اب اينے روكا تری فتنه انگیزیاں جانتا ہوں تخمے بخشا ہوں نی جی کے صدقے

كدورت برهاتين، زنان قريثي نظر آیا کُنتا ہوا قیمہ ہردم وکھانے گئی تھی ہر اک سمت مکھر تی لیوں پر سجاتی تھی بس گالیوں کو ہر اک لشکری ہے وہ محودہ کر اکڑ کر بھگوڑوں کو اب جان کر اینے وشمن بھگوڑوں یہ تستی تھی ہر وقت طعنے یری بودجانہ یہ اس کی نظر اب وہ کشکر ہٹا کر إدھر آ ہی نگلے کہا ہندہ ہے اے فریب آراعورت سمجھنا مجھے اک غزازیل ہندہ اُڑے ہندہ کے ہوش سن کریے فقرہ میں عورت ہوں دیکھو نہ مارو مجھے تم ہٹا کر وہ چیرے سے اب زلف اپنی وہ کھاتے بھلا کیسے متکمین دھوکا کہا جھے کو قاتل سدا مانتا ہوں حقیقت میں خوں ریز ہیں تیرے فتنے

ترے خوں کا اس برکوئی دھتبہ کیوں ہو یہ اُٹھتی نہیں ہے ضعیف و زناں پر جداتن سے کرتی ہے ظالم کے سرکو بحکے اور تینج رسالت کو چوما جو مشرک تھے وہ چھ گنا تھے زیادہ كهخود بهاك جاتے تصمند موثركراب مدد وہ طلب کرتے تھے اپنے رب ہے وہ محفوظ رہتے تھے دشمن سے ہر دم خراش آنے ویتے ندا پول کے تن پر مثالی تھا سب کے لیے ربط باہم بندھے تھے جھی بس اُڈونت کے ناتے کہ تھا جار پر اک مسلمان بھاری گرے منہ کے بل وہ زمیں پرتڑپ کے لعینوں کے اُجڑے ہوئے <u>تض</u>رسالے کہ کفار ہارے چلے جارے سے على حبيبك خير الخلق كلهم)

رسالت کی شمشیر آلودہ کیوں ہو رسالت کی شمشیر کے ہیں یہ تیور جھکاتی ہے مغرور حاکم کے سر کو مڑے مشرکوں کی طرف بودجانہ وہ ہتھیاروں ہے کرتے تھے استفادہ صحابہ سے منہ کی جو کھاتے تھے وہ سب مُعَادِن صحابہ عضے اک دوسرے کے حفاظت میں اک دوسرے کی تھے ہر دم وہ دشمن کے آگے تھے آئن کے پیکر وہ زخموں یہ گھائل کے رکھتے تھے مرہم مُعَاوِن زمین و فلک بھی تھے ان کے تھا جوشِ جہاد آج ہر اک پیہ طاری جیھے گھوڑوں کے نتقنوں میں تیرایسے تنے خنج زمیں پر تو ٹوٹے تنے بھالے بتول کو لکارے چلے جارے تھے (يارب، صل وسلم دائما ابدا

# خالد سنح كم منتكش

د کنے لگا ہر قریش کا چیرہ وہ کرنے کو تھے پشت سے دار دیکھو کہ پُٹنے یہ تھا تیر انداز بیٹھا ادھوری رہی آج خالد کی خواہش ضمیر ال کا کہنا تھا ہر لمحہ جاگو كه تقى ارض تيقريلي اور تنك گھائی مگر پیدا کرنے لگے وہ سائل تھی گھاٹی یہ اس واسطے اک جمعیت محريد مندسح بل سب لعينوں كے كھوٹے کہ سہے تھے تیروں کی باٹ سے گھوٹے زبردست تفافوج مسلم كاحمله اُدھر اہلِ باطل ہراساں کھڑے تھے

مدد کو جو خالدٌ کا آیا رسالہ اذيت همل تقى نوج قُرُشى عزيزو سميا خالى خالدٌ كا اك وار أوجيها ہوئی پُشنے سے تیز تیروں کی بارش تھی والد کے بدلے کی وھن عِکْرِ مَہ کو برهی پیاس سب کی ،غضب کی تھی گرمی تعینوں کے سیج ایک شیلا تھا حاکل نی جانتے تھے تعینوں کی نیت سواروں نے گھوڑوں بید برسائے کوڑے نہ بڑھتے ہتھے ٹیلے کی جانب بھگوڑے ہوئی جاتی تھی فوج کفار ملبہ قدم مومنوں کے زمیں پر جے تھے شہاوت کے خواہاں تصللہ کے پیارے کتن پر نی جی کے تھیں دو دوزر ہیں کسی کو نہ زخمی ابھی تک کیا تھا کہ سالار تھے اپنی ملت کے احمہ کہ ہر درو کا آپ در ماں رہے ہیں تھا لٹکر نبی کا مُظَفّر نہایت كه تقا أن كي فوجول ميں اكب مُو كا عالم کہ نرنے میں آتی رہی فوج باطل یہاں پر مسلمان اب آیکے تھے یہاں بھی ہوئے حملے اب عازیوں کے گئے جھوڑ کفار سب ساز و ساماں مسلمانوں ہے وہ پریشاں تھے دیکھو لگے پھر تَعاقُبُ میں ایمان والے رضائے خدا کے ہی تنے شیدا مسلم مگر کھو گئے تازہ اسلام والے وہ منزل کے نزدیک اپی جو پہنچے سبق اینے سردار کا بھول بیٹھے ہزیمت کے سائے میں دشمن کو دیکھا ہوا شوق مال غنیمت کا پیدا

نی جاند نے اور محابہ ستارے یه کھولیں می کس کانٹھ کی آج مرہیں نی کا کسی پر نہ حملہ ہوا تھا محافظ شے مظلوم امّت کے احمرً جو قاہر تھے ان پر مہرباں رہے ہیں قُرَشیوں کا تھا حال ابتر نہایت قدم كفرك أكمز ب جاتے تھے ہردم تجھرتا رہا دم بدم اوچ باطل قریش اینے خیموں تلک جانیکے تھے یہاں سے بھی اُ کھڑے قدم مشرکوں کے سَرُ البیمہ ہریل ہے ہردم ہراساں تُوُنَّكُر، جرى سب كريزال تقے ديجھو نکل بھاگے جب کفر کے سب رسالے تھے مال غنیمت سے بے پروا مسلم یقیناً وہ سب تھے بڑے ہی جیالے

كم تهار باتعول سے سبان كے مجوثے کے گاڑے زمینوں میں وہ اینے نیزے کے بھامنے خونب مسلم سے وہ سب کہ اب کوشنے کو تھا میدان خالی تو مال غنيمت الله الائے جاكر وہ فرمان احمہ کو بھولے ہوئے تھے کہ تیرافکنوں نے بیہ دیکھا نظارا کہ ہاتھ آگئ جیسے بن مانکی دولت سنائی نی جی کی تاکید اُن کو نہ ہے اذن آپس میں بٹنے کا تم کو کہ ہوش اینے کھوکر نہ ہوجانا تھم شم نی سے نہیں بڑھ کے مال غنیمت مرایت ہے پشتوں یہ قائم رہوتم کہ جاں بازی وین دکھلادہے تھے شہادت کو یانے لگے ان کے ساتھی

وہ مال غنیمت بید اس طرح ٹوٹے یڑے ان کے ہوش وخرد میروہ میردے تمہاں جو تھے خیموں کے پچھ غلام اب مسلمان شخے معرکہ میں مثالی معتمصے سیجھ مسلمان خیموں کے اندر مسلمان غفلت میں گم ہوگئے تھے غَلیمُوں کا کشکر ہوا ڈر کے پُنیا لگے کوٹے ایسے مال نخیمت ہوئے مانع ابن بُئیر آکے لوگو نہیں تھم ٹیلے سے بٹنے کا تم کو سنو پُشتی بانو ابھی غور سے تم کرو مال و زر سے نہ اتنی محبت کے جو پیمبر وہی اب کرو تم جبیر آج تیرایے برسا رہے تھے شجاعت تُرُشیوں کو اپنی دکھادی جبیر " قوی سے شجاعت کا پیکر ہوئے تیر خالی تو لڑھکائے پھر لعینوں نے آکر انہیں خوب گھرا مراس جری نے ندمنہ اینا پھیرا

فر شیول کے سینوں کو بھالوں سے جھیدا تصےنورانی سارے شہیدوں کے چہرے محے سیدھے اللّٰہ کے روبرو وہ نظر اُس یہ خالد نے فورا ہی ڈالی ہوا اہلِ ایمان کا ان یہ قبضہ مسرت سے مال غنیمت کو لُوٹا رّسَد ، كير به اور تھيلياں مال و زركى یماڑوں کے پیچھے رہیں منہ چھیا کر نہ خیمے یہ تھا کوئی افسر نہ نائب ملا خاک وخوں میں قُرَ شیوں کا حِصنڈا کہ خالد کی آنکھوں سے ٹیکا لہو اب کہ تھے عِکْرِ مہ، عَمرُ وساتھ ان کے لوگو وہ مستمجھے قُرُشیوں نے یائی ہزیمت تعینوں نے بھونجال پیدا کیا اب ہُوا جاروں جانب سے بھالوں کاحملہ مجامد نه تك يائ ميدال مين وف كر کہ غالب ہوا فوج مسلم پیہ باطل ادا فرض مسلم نے کر ڈالا اپنا نظرآئ فيجمد مومنول كي بھي لاشے شہادت کے خول سے ہوئے سرخرو وہ مسلمانوں سے اب جو ٹیلا تھا خالی ہے تیموں یہ کفار کے ایک میلا مجاہد نے تیغوں کو میانوں میں رکھا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی نفذی ہوئیں منتشر عورتیں دف بجاکر ابوسفیال زن سے اجا نک تھا عائب ہُوا کفر کا جوش اے لوگو مُصندًا سایا تھا آتکھوں میں بیہ ماجرا سب بڑھا حوصلہ اس سے خالد کا مارو مسلمال نتم مصروف مال غنيمت یمی تھی مشیت یمی مرضی رب پڑا فوج مسلم یہ غفلت کا سابہ احاِ مک قامت جو ٹوئی بلٹ کر به حمله تفا ابيا سنجلنا تفا مشكل

ہوئے قُلِ پہلے جو تھے ٹیلے والے غنیمت کو جو ٹوشنے تنے وہ یلئے ہر اک ست محویا تھا اک حشر بریا کہیں کا نہ رکھا ہزیمیت نے ان کو ابوسفیاں اور سارے جلاد ملئے گرا فوج مسلم یہ اب جیش ان کا مسلمال جہاں تھے وہاں آکے تھیرا اک عورت نے ہاتھوں میں مصنڈا اُٹھایا فُرُ شیول کا بے حد جنوں بڑھ کیا تھا رُخِ كَفرير نَهَا مُسرَّتُ كَا عَازِهِ بليث آيئے ويکھا جو په شور و هِنْوَ ن که آپس میں عکرا کئے کفر و ایماں مسلمال نے دیکھے بیہ منحوس کھے زبيرٌ و عليٌّ حمزةٌ و بودجانةٌ کہ میری ہوئی بات بنی کہاں ہے؟ بڑھے لے کے کفار جو نیزے بھالے برصے المثول ير سے تعينوں كے كھوڑے چلیل نچر وه تیغیل، وه هنگامه اتھا کیا غرق مالِ غنیمت نے ان کو تعیں کے کے اب فوجی امداد یکٹے بُوا آج بيدار ہر طيش أن كا سبھی سور ماؤں نے رخ اینا پھیرا مسلمانوں نے دیکھا بیہ بھی تماشا بيه اك واقعه بهي أحد مين بهوا تفا وکھایا فلک نے بیہ طُزفہ تمامثا مسلمان جو دشمنوں کے تھے دشمن أثفا جنَّك كا اك لهو رنَّك طوفال پیمبر کے فرمان کو ٹالنے سے بلیٹ آئے ادبابِ فخرِ زمانہ جو رونھی ہو قسمت تو منی کہاں ہے؟

# ابن قُمِيَه

انہیں تھے نبی کی عدادت کے دعوے نبی یر وہ حملے کی خاطر تھا حاضر محمرً کو وہ ڈھونڈتا تھا بہر سو نی کو مٹانے ہی یر آڑ گیا تھا تھی منحوس اُس کی زباں اے عزیزو میں چھکے جھڑادوں گا جاکر نی کے وہ جنت میں بھیجے گا انساں کو کیسے نی کے لہو کا وہ پیاسا ہوا تھا مسلمانوں کے سریہ تھا اس کا سابیہ شیاعت تھی مصعب کی ہیے حد مثالی مگر ان کا چېره ہوا اب جلالي كه تصے غاز يوں كے قدم الب بھى قائم وہ مُصْعَبُ کو ہی مصطفیٰ مجان بیضا ارادہ کیا چھپ کے حملے کا اس نے کیا چھے سے وار مُضْعُب ﷺ کے اور تنے سب مشرکوں کو رذالت کے دعوے أنہيں ميں تھا اک ابنِ قَمِيهَ بھی کافر نہیں بایا جذبات ہے اینے قابو برائی کے رہتے یہ وہ پڑ گیا تھا ني کي کو ديتا تھا گالي وہ لوگو وہ غصے میں کہتا تھا رہے بات سب ہے محم مٹائے گا شیطاں کو کیے بنوں کی محبت میں اندھا ہوا تھا كه مُضعَبُ ك باتھول عكم تھا خدا كا شاہت محمر سے ملتی تھی ان کی وہ اپن صفت سے تھے تیسر جمالی تھی اسلام کی شان میداں میں دائم ادهر آگيا اب جو قُميه کا بيڻا وہ اب لگ گیا ویکھومُصْعَب ﷺ کے پیچھے دغا کا تھا سینے میں اب اس کے مختصر

گراک کے میدال میں مُفعُب گابازو علم تھا مامعی نے اک ہاتھ سے اب وہ فالم نے مُفعُب کا پھر ہاتھ کا ٹا جب حوصلہ مُفعُب کی پھر ہاتھ کا ٹا ہو ان کا ماندِ فوارہ اچھلا ہو ان کا ماندِ فوارہ اچھلا علی جھکا شانے پر سرء تھا خوں رنگ وامال جھکا شانے پر سرء تھا خوں رنگ وامال ملی واقعی ان کو حق کی رضا اب لہو سے ہوا سرخ مصعب کا چہرہ لہو سے ہوا سرخ مصعب کا چہرہ کیا وار اک ابن قمیہ نے ایسا

# نبی میشهادت کی افواه

کہ اک قبقہہ ابنِ قُمیہ کا گونجا کہ میں نے محمد کو ابب مار ڈالا نہ ہوگا زمانے میں اب نور احمہ کہ کہ کا کا تھا کہ کا دل بھی بہلا رہا تھا پڑی برق ہوں فوج مسلم یہ دیمھو

خوشی ہے ہوا آج سراس کا اونچا
اسے واقعی نعل سمجھو نرالا
ہوا میرے ہاتھوں سے قتل محمد
خوشی سے وہ پاکل ہوا جارہا تھا
اگر چہ خبر بیہ غلط تھی عزیزہ

(ہمارے نبی ﷺ

ہراسال ہوئے سارے ، کفارے اب محابةً نهايت شھے اب زخم خورده نی نے غلاموں کو دی تھی وہائی نی جی نے ہی ہے سوں کو سنجالا ہر اک سمت میدان میں آہ پھیلی وہ باہر سے سماکت تھے اندر سے ٹوٹے تقے رہ گئے جس جگہ تھے مسلماں دلول ير غبارِ ألم حيما كيا تقا ہوئی موت ہے جیے اب ان کی یاری یہ کفار سے منہ کی کھانی تھی گویا ہوئی قُلِّ حُقَّائِیتُ کی صدا اب مسلمان شے اک ادای کا منظر کہ بوڑھوں کو تھی جنگ کی بھی معافی ہراک ہے یہ یوجھا کہ ہے ماجرا کیا نی کی محبت میں دونوں تھے مخمور معقبلی یہ جان اپنی کے آئے دونوں شہادت کی وہ لینے آئے سلامی

مصیبت ہیں مسلم گرفآر ہتھے سب تھے چہرے اداس اور ول تھے فسردہ خبر قتلِ احمرٌ کی کس نے سائی؟ ني جي شے کالي شبول ميں اجالا نی کی شہادت کی افواہ پھیلی مسلمانوں کے سارے ہتھیار چھوٹے جے رہ گئے جس جگہ تھے مسلماں اندهیرا اب آنکھوں میں لہرا رہا تھا عَشَى ہوگئی اہلِ ایماں یہ طاری بير مال غنيمت كا فتنه عجب تها غبار آتکھوں میں کرب کا بھر گیا اب خرد پر تھی اک بدحواس کی جادر مسلمانوں کو تھی دعا ان کی کافی جو میراں میں آئے یمان و رفاعہ ا میہ دونول مدینے سے باہر تھے مامور شہادت کی خاطر کیلے آئے دونوں زبال پر نبی کا تھا نام نامی

انبیں مل محمٰی جنگ میں اب شہادت مسلمانوں کو بیہ مگماں ہورہا تھا نہ کچھ ہوگا اب جنگ لڑنے سے حاصل يُرَا كُنُدَهُ خاطر ابوبكر مجمى تقے اُڑے ہوش سینے میں دم رُک گیا تھا كه ميدان ميں بس كمرى تقى ہزيت عُمر" کے وہ رہبر تھے، تشریف لائے نی جی کے ماتم میں وہ کھوگئے تھے ك يممع مدايت بي أنكهول سے اوجمل عُمره کی بھی آنکھوں میں لہرائے آنسو جارا مددگار ہے اپنا اک رب یقینا میں ہم لوگ پیرو نی کے شریعت کو ان کی گلے سے لگا کمیں کہ زخموں یہ یادِ نبی کا ہو مرہم غمر" بھی بڑھے آگے رہوار لے کر عُمرًا اپنی آنکھوں کو نم دیکھتے تھے نبی جی کے نقشِ قدم و کیکھتے تھے

تھی ان کے لیے واقعی میر سعادت ني جي کا نؤځه عياب مور با تها رسول خداً ہو گئے حق سے واصل نظر آتے تھے ماتمی سارے چہرے گری تیغ، سینے یہ سر جھک گیا تھا نه باز دمیں بل تھا نہ پیروں میں طاقت اَئُسٌّ بن نَفَرات میں بھنچ کے آئے عُمر ہٰ دست و باز و کو رو کے گھڑے تھے کہا، اب دلوں میں نہیں کوئی ہلچل نضر اپنی آنکھوں میں بھر لائے آنسو نضر ؓ نے کہا مان لو وہ نہیں اب ابھی دین احمہ ہے سینوں میں اینے نی جی کا ہر کام آگے برھائیں ادا فرض ایتا کریں گے بوں ہی ہم أنسٌ کہہ کے اٹھے یہ تکوار لے کر صحابہ کئی اپنا جی جھوڑ بیٹے امیدوں سے ناطے سمجی توڑ بیٹے

كداب چنداصحاب بيخود كھڑ سے تھے بيه دريا تو بس جوش كهاتا تها بردم کہ ہاری ہوئی فوج آئی بلیت کر كدروبابول سے شير ڈرنے لگے تھے نہیں تھا انہیں خود یہ اب کوئی قابو شجاعت کی دیتے بھلا داد کس کو انہیں یاد آئی نی کی بدایت لبول يرفقظ ' قَدْ خَسلَتُ ' كَيْمَى آيت لڑے جارہے تھے سبھی والہانہ كه اب عاصمٌ و عبد رحمٰنٌ و طلحه غضب کا فروں پروہ ڈھانے لگے تھے مُعاذ ابن مسلمٌ تھے اور کعب جھی تھے كة تكميلِ مقصد كى خواہش بھى جاگ کہ مث جائے ونیا سے باطل برسی یتیموں کی فریاد سننا تھا مقصد رذالت مثانا شرافت بردهانا تھا مقصد خدا کی ہو قائم خدائی

خطا ہو گئے تنے جو اوسان ان کے قُرُ شیول کا دل برهتا جاتا تھا ہردم مسلمانوں نے دیکھا اب ایبا منظر شجاعت سے اپنی مکرنے گئے تھے مسلمانوں میں تا امیدی تھی ہرسو تصے میدال میں اول سے آخر تلک جو زبال پر لرزتی تھی آوازِ اُمّت رسولِ خدا سے تھی ان کو محبت أَسَيدٌ و على ، حمزةٌ و يُودُجانهٌ حُبابٌ اور حارثٌ، زُبيرٌ و عُبيدةٌ شجاعت کو اینی دکھانے گئے تھے نی کے دلاور شجاعت کے یہلے خبر قتل احمر کی اب مونجی تھی تھا مقصد کہ باتی نہ ہو طرز دوئی ضعیفول کی امداد کرنا تھا مقصد یہ مقصد تھا وہ کام کرکے دکھانا تھا مقصد غلاموں کی ہردم رہائی

(ہمار ہے نبی छ

تھے ہر دفتت ہار اور ظفر کے اثر میں محمر دامن میں ممر دامن مبر نقاما نقا دیکھو نہائی تھی تھی کوئی زک نہائی تھی کوئی زک

مجھی موجوں پر یتھے بھی تھے بھنور میں تھے بھونچال میں سارے بے حال یتھوہ وہ خوش تھے شہادت سے ہرلمحہ بے شک

### (يارب، صلّ و سلّم دائما ابدأ على حبيبك خير الخلق كُلْهِم)

# حضرت حمزه فأنحى شهادت

﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَا هَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنُ قَضَى نَحُبَهُ وَمِنْهُمُ مَنُ يُنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا فَمِنْهُمُ مَنُ قَضَى نَحُبَهُ وَمِنْهُمُ مَنُ يُنْتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبُدِيُلان (احزاب ٢٣)﴾

کہ تھی ان کے چہرے پہسورج کی لائی تھی پہپائی قسمت میں بس کا فروں کی ہماور ہے حمزہ دلیری سے لڑتے جمینے عقابوں کی مانند حمزہ انہیں کا تھا کھار پر اب اجارا نماز اپنی اب ظہر کی پڑھ رہے ہے تھے سب سلامی قریش اسے دیتے تھے سب سلامی کہ تھا دیدنی اس کی قوت کا عالم

تقا حمزہ پہ طاری جلالِ مثالی خبر الی لیتے ہے وہ مشرکوں کی خبر الی لیتے ہے وہ مشرکوں کی قرمیوں کے انبوہ پر ٹوٹ پڑتے جیکتے جمہابوں کی ماند حمزہ کا حمزہ کے ہاتھوں میں میدان سارا سکر سے وہ عازی کی صورت لڑے ہے مشاری کی مسلمانوں پر حملہ آور تھا ہردم مسلمانوں پر حملہ آور تھا ہردم

محر حزۃ کے راہتے ہے وہ بھاگا لڑے گا تو مجھ ہے نہیں تیری ہمت جہنم کا دکھلاؤں گا راستہ اب سباع لز کفرایا بدن اس کا کانیا جہنم کی جانب سدھارا وہ لوگو تو دوڑے کیے جارہے تھے قریش نظارا بیہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سفاک حمزہؓ کے پیچھے پڑا تھا کہ حمز ہؓ نشانے یہ وحثی کے تھے اب یرندے کی ہو جیسے آزاد برواز تو وحثی نے حمزہ یہ سادھا نشانہ ملیں کے بس انعام میں چند سِکے کے گ اسے قید سے اب رہائی اسے تاک کر حزۃ کی سمت بھیکا نشانه بنا اس کا حمزة سا غازی رضا تھی یہی دیکھو آخر خدا کی گر حزہ نے دیکھو ہمت نہ ماری

اے حمزہ نے آج بڑھ بڑھ کے رو کا اے فرزھ ختانہ تیری یہ جرأت چکھاؤں گا جرأت کا تیری مزہ اب یہ کہہ کر گلا پکڑا حزہ نے اس کا پڑی چوٹ الی گرا خاک پر وہ نظر اُس نے ہر ایک ساتھی یہ ڈالی وہ وحثی جو ٹیلے کے پیچھے چھیا تھا وہ دو ٹیلوں کے درمیاں ہی کھڑا تھا تعاقب میں فرد فراری کے تھے اب تھا حمزہ میں بھی ہے نیازی کا انداز وہ لڑنے میں مصروف تنصے والہانہ جُنگم کے لیے لذت آئیں نوالے وہ برسول سے سہنے لگا تھا غلامی وہ برجھی جسے ہاتھ میں اس نے تولا تھا مشہور حربہ جلانے میں زَنگی کی ناف پر پشت سے برجی نکلی کھی حمزۃ کی ناف پر ضرب کاری

وہ پھرتی سے لیکے چلے سوئے دشمن کہ دوڑے کمیں گاہ کی سمت ویکمو جو حمزةً كو ديكها تو وحشى بهي بها كا ا جل بینی تقی ان گرحوں میں اے لوگو تو حزہؓ نے بھی ساتھ مڑنے کی سوجی كر هے ميں كرے زخم خوروہ تھے حمز ا فلک کی طرف طائر روح ٹکلا جہاں کو دکھانا تھا حق کا نشانہ كه نقش شهادت دلول ير بشمايا زمیں ہے فلک تک تھا دہشت کا منظر كوئى ٹال سكتا نہ تھا مرضي رب یقیں آگیا مرگ حمزہؓ کا اس کو وہانے یہ آئی گیا ڈرتا ڈرتا تبہم بہ لب تھے شہادت کے پیکر نہ اب نیند سے جاگ جائیں کہیں وہ اماں جان کی بھاگ کر آج یاؤں تو دیکھا کہ حمزہ یہ ہے موت طاری

يقيينًا تنفيح حمزةً بهى اك شير الكلن کیا پیچھا حمزہ نے وحش کا لوگو اجل کوخود اس نے بوں آتے جو دیکھا أحديس جو كھو دے مجئے تتے عزيز و مڑا جاکے اک موڑیر جب کہ وحثی ذرا پير ان کا احانک جو پيسلا ا گڑھے میں گرے لڑ کھڑا کے جو حمزہ یه جنگ اور حربه تھا بس اک بہانہ روحق میں مث کر جہاں کو وکھایا گڑھے میں بڑا تھا وہ وحدت کا پیکر زمیں پر فقط خوں چکال لاش تھی اب نہ دیکھا جو حمزہؓ کو زنگی نے لوگو وه آہتہ چاتا، سمنتا مجھرتا حیکنے لگی حزاہ کی ریش انور اسے تھا یفیں قتل ہوں گے نہیں وہ ذراس ہو جنبش ہتو میں بھاگ جاؤں کرزتے ہوئے کنگری اس نے ماری

(ہمار ہے نبی 🛎

نہیں جان اس غازی صف شمکن میں شکم چیرا ان کا، جگر پھر نکالا کہ اب ہندہ سے اپنا انعام لینے ابوسفیاں کی تھی ہیہ بیہودہ زوجہ عِكْر حمزةً كا آه! وكطلايا و<sup>حث</sup>ى كه حق اس نے اینا برابر جمایا که وه دیونی حموم کر مسکرائی عداوت کا اس پر فسول جھا گیا تھا چبانے گئی تھی جگر حمزہٌ کا وہ که بد روح جیبا تھا ہندہ کا چہرا كه فولاد سا بهنده كا نقا كليجه حقیقت میں تھی بس یہی مرضی رب کہ خود کو بھی ہے بس ہی بس یا بااس نے تو نام اس کا ہندہ جگر خوار کھہرا کہ بیہ انتقام پدر اور پسر تھا کیا تھا اُس نے ہی برباد مجھ کو کہ ہے پُرسکوں اب مرا دل اے دحشی

قرار آیا حرکت نہیں ہے بدن میں چھری لے کے وہ نعشِ حمزہ یہ آیا چلا اینے کرتوت کے دام لینے یہ قاتل تھا اُکسانے والی تھی ہندہ قریں ہندہ کے برور کے جو آیا وحثی یہ تھا اس کی خاطر بڑا کارنامہ خوشی آج شیطانِ ہندہ یہ جھائی قصائن پہ اب اک جنوں چھا گیا تھا اہا ہا کیے جارہی تھی عزیزو چبانے میں باحیوں سے خوں تھا میکتا یہ منظر تو وحثی نے جیرت سے دیکھا حگر حلق میں ہی اٹک کر رہا اب زمیں ہر جگر کو اگل ڈالا اس نے کلیجہ جو حمزہ کا اس نے چبایا کلیجه ہُوا ہندہ کا آج مُصندًا کیا مر کے حمزہؓ نے اب شاد مجھ کو یہ ہے میرے میکے کا قاتل اے وحثی

مجھے لے کے چل لاش اس کی جہاں ہے کہ ہمراہ تھا اس کے وحشت کا سابیہ بصد شوق ہندہ نے اب دیکھا اس کو کہ تھےخاک اورخون میں کتھور ہے حمز ہ بنایا آپ ہندہ نے اعضا کا اک ہار که بورا رکمیا واقعی ذوق اینا کہ بخشوں گی زَرین دستار بھھ کو د کھانے ملکی سارے نشکر کو مالا کہ ہونا تھا اس کو مسلمان آخر ندامت کے آنسو سے دھوتا تھا دامن کوئی داغ دل سے ند منتا تھا اس کے لبول پر تھی مسلم کے بس آہ ہرسو کہ تھے بیہ اُحدیش شہادت کے شاہد اُٹھا تھا مسلمانوں کے دل میں طوفاں لعینوں کے حق میں تھے اس جنگ کے دن کہ ہروار سہتے تھے میدال میں تھم کر تھا رنگیں لہو سے شہادت کا دامال

بتا لاش حمزة كي وحشى كبال بي چلا وحشی ڈر ڈر کے ہمراہ ہندہ وه نظه جہاں نعشِ حمزہ مُنھی لوگو بڑے شوق سے نعشِ حمزہ کو دیکھا کہ رہ رہ کے کرنے لگی اس کو وہ پیار دیا آج انعام میں طوق اپنا کہا کے میں دوں گی دینار جھے کو تقى عيار اور دل نهايت تھا كالا ہوا آج آزاد وحشی کافر ملامت ہر اک لمحہ کرنے لگا من لگے اس طرح خون حمزہ کے وصبے وصالِ نبی کی تھی افواہ ہرسو لڑائی میں تھے گنتی کے بس مجاہد تھے افواہِ قتلِ نبی سے بریشاں احد میں ذرا کچھ پریشاں تھے مومن مجاہد جو باتی تھے لڑتے تھے جم کر ترازو میں اُلفت کی تُکتا تھا ایمال مزہ جنگی ضربوں کا پھھنے گئے وہ تو دیکھی مسلمانوں کی ابتری اب کا انہاں کا انہاں کا ایماں گئر پھر بھی مضبوط تھا ان کا ایماں کہ ہننے گئے ہتھے قُدُومِ مسلماں کہ ہننے گئے ہتھے قُدُومِ مسلماں ارادوں کے پکے ہتھے بیہ سارے عابد تھا میدان میں بد نہادوں کا ڈیرا نظر ڈھونڈتی تھی نبی کو بمیشہ نظر ڈھونڈتی تھی نبی کو بمیشہ دلوں میں صحابہ کے تھی ایک بلچل دلوں میں صحابہ کے تھی ایک بلچل

جو ناپختہ مسلم ہتھے پختہ ہوئے وہ ہوئے دہ ہوئے دشمنوں سے نبی جو بری اب کھڑے ہتھ وہ محفوظ میدان میں اب ہوا میں ہتھے تکوں کی صورت مسلماں ہر اک سمت غالب ہجوم فر شیاں مقط معرکہ آرا ستر مجاہد ہر اک سمت بس قاتلوں کا تھا گھیرا مسلمان لڑتے رہے بے محابہ مسلمان لڑتے رہے بے محابہ مسلمان لڑتے رہے ہے اوجمل معرود لیکن نظر سے شے اوجمل

# أحدمين شان نبوت

نرالی شجاعت تھی ان کی عزیزہ فسردہ تھا اس بات سے ان کا چہرہ کہ میدال کو نوخیز لڑکوں نے چھوڑا جو صابر تھے ان کی شجاعت بھی دیکھی کہ یاروں کی ہمت کا منظر بھی دیکھا جمم کی ہستی مٹانے کے دریئے جمم کی ہستی مٹانے کے دریئے

محمر تعینوں سے الاتے تھے لوگو ایک افواہ بی سنتے تھے قبل کی ایک افواہ بی منظر نبی جی نے حسرت سے دیکھا بردھی اس گھڑی پھر مسرت نبی کی نبی ایک منظر بھی دیکھا نبی نے شہادت کا منظر بھی دیکھا خبر تھی کہ وشمن لہو کے ہیں پیاسے خبر تھی کہ وشمن لہو کے ہیں پیاسے

### (ہمار ہے تبی ﷺ

خود اپنے تنیک ہو محکے تنے وہ اند سے ہر اک سابیہ تھا ایک خوں ریز سابیہ محک سے کو نہ پایا محکہ سا قائم کسی کو نہ پایا نہ بڑتا تھا ان پر ہزیت کا سابیہ مسلمال کے ذخموں سے بھی تنے وہ نالال اب مصطفے پر تو شکر خدا تھا

محمر بوھانے کو تھے جن کے زیبے احد میں قیامت تھی ہر کھے برپا زمیں نے کئی جنگجوؤں کو دیکھا نی جی بھی ہے۔ نہیں ہے کہ میشہ نی جی جو ثابت قدم تھے ہمیشہ نی جی کے دل میں اٹھا غم کا طوفال وہ جیبے بیتے تھے ملت کا نوجہ وہ جیب جانب سہتے تھے ملت کا نوجہ

## كُعُبُ في ما لك كي آواز

گفت نے ہی دیکھا نبی کا یہ منظر اُجالوں کا مسکن تھیں وہ تیز آئکھیں خدا نے دکھائی نبی جی کی صورت کھی کوشی کا شھکانہ نہ پوچھو اُدھر آؤ سرکار کی دید کرلو نبی جی سلامت ہیں اللہ والو کعب کو اشارہ کیا خامشی کا کھیا ہ نبی جی کے اطراف سے صحابہ نبی جی کے اطراف سے محابہ کی اب جان میں جان آئی محابہ کی اب جان میں جان آئی

جہتم کی زر ہیں تھیں ان کے بدن پر جہتم سے ظاہر حیا خیز آئھیں مسلمانوں کو واقعی تھی ضرورت نی جی کو زندہ جو دیکھا عزیزہ گئیب گئیب نے کہا آئھ ہیں جلوہ کھرلو گئیب نے کہا آئھ ہیں جلوہ کھرلو بہاں آؤ اب غور سے تم بھی ویکھو خلوص و محبت کا منظر جو دیکھا گئیب کی صدا گونج آٹھی تھی نہا کے خدا نے نبی جی کی صورت وکھائی

(ہمارے نبی ﷺ

بھنکنے سے اب رہ ممکنیں سب نگاہی سروں کو تلم کرتے آئے مجاہد کہ بروانے تھنچ آئے دیمک کی جانب محافظ صحابہ ہوئے خود بخود سب وہ اندر سے خود کو لگا آج ٹوٹا خطرناک نکلا لعینوں کا حملہ کہ بروانے تھے روشی کے محافظ کہ کفار کے حملے کو بڑھ کے روکو قیامت کی اک دھوم ہر سو مجی تھی علی کا تھا ہروار بجلی کی صورت بڑا سخت نکلا شریروں کا حملہ کھڑی ہوگئی جسموں کی ایک دیوار ۔ قرُ شیوں یہ ہونے لگا ان کا قابو شجاعت تھی ان کی عزیزو مثانی کہ مشکل تھا کفار کا اب سنجلنا ابوبکر " و سعد" و عمرٌ مل کے لوگو سمحافظ بنے تھے نبی جی کے دیکھو زبیر "اور طلح" بھی سینہ سپر تھے کہ بیا تج اسلام میں اک گہر تھے

ملیں اہل دیں کو نی کی بناہیں برھے سمیت احمہ جو تھے حق کے شاہد نظارا نظر کے لیے تھا یہ جاذب فرُ شیوں نے حملہ نی یر کیا اب ہوا این قبینہ نہایت ہی جھوٹا کیا پیدلوں اور رسالوں نے دھاوا صحابہ تھے سیے، نبی کے محافظ علیؓ کو دیا تھم احدؓ نے بارد ہر اک سمت تینج علی چل رہی تھی کپکتی تھی تکوار بجل کی صورت نی بر ہوا تیرہ تیروں کا حملہ صحابہ مسبحی نتھے محمہ کے عمخوار صحابہؓ نے بھی تیر برسائے ہرسو نی نے کمال اپنی خود ہی سنجالی نی نے کیا تیروں سے آج حملہ محابہ بھی زخی ہوئے جارے تھے اُدھر تھے قُرُشیوں کے جَنَّلَی رسالے أدهر حمله آور کئی سر پھرے تھے

نی جی کو محفوظ ہوں یارہے تھے إدهريا پيادے مسلمال تنصر سارے إدهر سينول پرتير، بھالے لگے تھے

#### (يَارِبَ، صَلَّ وَ سَلَّمَ دَاتُمَا ابدا على حبيبك خير الحلق كلهم)

# مدينے ميں افواہ شہادت محر

یہ افواہ اُڑ کر مدینے کو پیچی نه تفا متجاهِدُوا كا كوني حكم ان ير وہ شیدا یقینا تھے دین نی کے نيً بر نہ آفت كوئى آئے اللّٰہ عجب تھا ضعیفوں کے ابغم کا عالم کہ راحت فزا تھا نی کا اشارا حفاظت ضروری تقی ان سب کی میسر نی کے سوا کون تھا ان کا پُڑسال ممرول میں تصابینے وہ ہردم پشیال فَسُرُوه نهايت تما هر ايك چيرا دیے ماؤں نے ان کو دھکتے مجر کر سے بوجھ وہ اپنی ہی ہویوں پر

شرارت انو کھی جو شیطاں کو سوجھی جو معذور تھے کچھ مدینے کے اندر وہ تمن بلٹ آئے تھے جو اُحد ہے دعا کرتی تھیں بیبیاں یہ ہمیشہ ہوئی ساری بیوائیں مصروف ماتم تیبهون، غریبون کا تھا وہ سہارا یہ محفوظ تھے سارے قلعے کے اندر بیر محبوب باری کے عم میں تصے نالاں جو بھاگ آئے میدال سے پچھوٹومسلمال الہیں بیویوں اور ماؤں نے ٹوکا

(ہارے نی 🕮

دکھاؤے منہ کیے مولا کو تم سب تمنی کو خدا دن نہ ایسے دکھائے کہ نامرد بن کر ہوئے آج حاضر كه ان سے بيا لائے ہو جان اين جو کرتے نئی پر فدا جان اپنی کہ ہے خوف قربان ہونے کا تم کو کہ بھاگے ہوئے تم یہاں آئے ہواب تھروں میں یہ چوڑی پہن کرتو بیٹھیں تو این حفاظت کریں گے یہ کیے یہ مجھو کہ خود عورتوں سے بڑ ہیں بیرن کی طرف دم بخو د بھاگے ویکھولے شہادت کی خاطر بوھے سمتِ لشکر اً نے رہ گئے دھول میں ان کے چیرے بنا دشت ان کے لیے ایک جادہ جو یاد آئے احسال رسولِ خدا کے ليول برتو "لَا تَقُنَطُوا " كى صداتى كميدان مِن بَجاهِدُوا "كى صداتى

کہاماؤں نے بہم نہ بخشیں کے دودھاب نبی کی شہاوت یہ تم بھاگ آئے حمهمیں یالا تھا کیا اس دن کی خاطر مثالی ہے سے کی شجاعت تہماری نه ہوتی ہمیں انتہا کچھ خوشی کی ہے ڈرنس فدر جان کھونے کا تم کو کہیں کس زبال ہے کہ مؤمن ہوتم سب یہ کہنے لگیں خود بخود ان کی بہنیں وفادار تھہرے نہیں جب نبی کے یہاں پر جوآئے ہیں سب بے ضرر ہیں خطا کا ہوا ان کو احساس لوگو یہ آئی گئے آج راہِ خدا بر جَبَلُ وَشت مِين يَجِهِ مسلمال يتح بعاكر بیرسب لوگ زنده بی تنے اور ندمرده ہراک آ نکھ سے اشک جاری ہوئے تھے إلما حظه بوشا بهنامية اسلامجلد سوم صفحه ١٣٣٣ (بحواله ارشا دالحكمه)

## خواتين اسلام

زنان بہاور کچھ آئیں نکل کر ہر اک سمت وہ ڈھونڈتی تھیں نبی کو کہ بیہ زخیوں کو بلاتی تھیں بانی تنقیں ان کے لبول پر خدا سے وعا کیں کیا دین پر اینے بچوں کو قربال نجھاور کیا وین پر اینے مگمر کو بقا جا ہتی تھیں ہے ہادی کی ہردم سکر یانی مُشکیزوں میں لاتیں بھر کے وہ تھیں دین کے زخیوں کی بھی ناظر یلاتی تھیں زخمی پیاسوں کو یانی اُڑے تھے جلانے کو رحمت کا خرمن بہ بی بی نے جا در سے باندھی کمراب کہ فرزند و شوہر بھی لڑنے گئے تھے عماره تفيس اطراف بادي كاملً کوئی زخم ان پر لگانے نہ ویتیں

مدینے کی راہوں سے اے لوگوچل کر اندهیرے میں لینے چلیں روشنی کو خلوص و عقیدت کی تنخی بیه نشانی یہاں آئی تھیں سیجھ شہیدوں کی مائیں ہے اسلام پر بیکرال ان کا احسال یدر ہو کہ بھائی ہو، شوہر پسر گو نه اب مامتا کا، نه رشتوں کا تھاغم ہدرہ جاتی تھیں جنگ میں پچھ بھر کے احد میں تھیں اُم عَمَارہ سمجھی حاضر میر فرزندوں کی دے کے قربانی بھائی نبی یر بڑے جان کے سارے وحمٰن ر با دشمنول کا ند خوف و خطر اب شجاعت کے ول پر بٹھائے تھے سکے انہیں جنگ کی تھی نہیں کوئی مشکل نبی جی پہ مشکل کو آنے نہ ویتیں

(ہمارے نبی 🕮

کیا حملہ بدکیش نے کوئی اس پر نہوا قف نضے اس حملے سے اب پیمبر عمارہ نے کافر کی دستار چیبنی مروڑا جو بازو تو تکوار چیبنی

### (يارب، صل و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كُلهم)

## ابوطلحة وسعدبن وقاص

مگر تھبرے سب بے اثر آج ویکھو احد میں بڑھیں خود بخو د ان کی شانیں تھا ساتھ ان کے ترکش نی جی کا لوگو اک اک تیر کو پھر نی نے چلایا نظرآرہے ہتھے وہ میداں میں گریاں نی سے ہوئے طلحہ اب کے سوالی كهاب دن سے ہث جائيں سركارِ عالى کہ مرضی یبی ہے اے طلحہ خدا کی لگے ان سے وہ تیر اندازی کرنے کہ ٹونی قیامت قرّشیوں کے اوبر انہیں تاک تھی ہر گھڑی بس نی کی نی کک چنجنے کا رستہ نہ پاتے پیمبر کی جانب ہلے تیر لوگو ایوظلی و سعد نے لیں کمانیں یہ دونوں کی بھی تھی عجب شان دیکھو سرِ مصطفطٌ طلحۃ کے شانے پر تھا قریش ہوئے سعدؓ وطلعؓ سے نالال ہوئے تیر طلحہؓ کے ترکش سے خالی نہیں جان آ قا کی خطرے سے خالی جھیے گا نہیں نور احمہ کہیں بھی دیں طلحہ کو اب چند شاخیں نی نے بیتھیں لکڑیاں سو کھی تیروں سے بڑھ کر جو اک سازش ٹولی تھی قرشیوں کی قریش تو خطے کی گھاتیں لگاتے

یہ تجویز ہے فوج میجھے کو ہٹ جائے محابہ یہ تعمین مملے کرو اپ کرو کوئی ترکیب تخمیرو نی کو کہ برسیں نی پر فکانکن کے پھر محمٌ کی قوت یہ تم یالو قابو جلانے کی کوشش کی بجھتے دیوں کو محمر کو دین ہے بارو سزا اب كەقدىكے برابرىي مىدال مىسائ وہ لڑتے ہیں ظاہر ہراک رنگ میں ہیں تو سمجھو کہ آ پینچی اپنی تاہی ملیث آئے ایمان کے اب اثر سے مسلمانوں ہے تجر سمی ساری وادی گڑھوں تک بیداہب کے پہنچیں عزیز و كدميدان ميس بوكفركي اك صدااب کہ سالار کی بات ہے کیا بیا سمجھو کہ اجڑے مسلمانوں کا آج محکشن نی کی طرف بڑھ چلے آج قاتل

نی میر نہ ہوں وین والوں کے سائے اکیلے محم کو تم گیر لو اب اندھیرے میں اب تھینچ کو روشن کو مجھے جاہیے آج دل سوز منظر کڑے سونے کے پہنیں قاتل کے بازو بوسفیاں نے بہکایا جہکے ہووں کو یہ کہہ کر ابوسفیاں آگے بڑھا اب خبر فتح کی کافروں میں تو آئے مسلمان ٹابت قدم جنگ میں ہیں اگر شام تک ایس صورت رہے گی وہ تھے منتشر ایک حجوثی خبر سے نظر آئے ان کو جو اُمت کے ہادگ انہیں دور لے جاؤ اب کے قرشیو نی کو صحابہ سے کردو جدا اب ابو سفیاں کی گھات ہے کیا بیہ مجھو ہوئی فوج ترکیب نو سے مُرَیّن ہوئے محفود سوار اور دو پیادے ماکل

(ہمار ہے نبی ﷺ

ذرا دیکھیے کیا مشیّت دکھائے متی دل میں مدانت زباں پر <u>تص</u>نعرے نی کی کوئی جان قربان کردے انہیں جوش حق نے نہایت اُبھارا شجاعت تقی بے مثل ان کی عزیزو شہادت ملی تو ہوئے شامل حق تھی خواہش پیران کی ہو دیدارِ ساقی تھی نعشِ زیادؓ آج یائے نبی بر كه تكيه طل يائے احماً كا ان كو وه حِلتے تھے جالیں نئ، تھے جو شاطر ر بیعت تھی سب کی رسول خدا ہے نی جراُت کغر پر متکرائے بڑھے جارے تھے شہادت کے مارے ذرا تازہ آج اپنا ایمان کروے زِیادِ قوی کو ملا جو اشارہ برجے اور تبعی یانچ انصاری لوگو شجاعت ہے لڑ کر ہوئے واصل حق زيايٌّ قوي مين تقى كچھ جان باتى تھی ایمائے احمہ رضائے پیمبر نظارا ہوا نور کی حد کا ان کو نی کر تھا شیطانوں کا حال ظاہر نہ لوئیں گے میدان سے جی جرا کے

# حضورا فندس برجملے

شہادت کے شیدا تھے حق کے دلاور تھا مقصد ہو محفوظ ذات پیمبر بڑھا جوٹی ایماں سے ہر ایک شیدا کہ پیچھے کئی ہننے فوج قریش پیمبر پہ ہوتے رہے سب نچھاور لہو میں ہوئے غرق سارے شناور جواک اک کو دس دس سواروں نے گھیرا وہ یوں کررہے تھے حفاظت نی کی

محابہ کے بھی حوصلے بڑھ ممئے تھے کھدے تھے گڑھے وہ محمر کی خاطر زمیں ہر بیا ہو گیا اک تلاظم تھا ہمراہ شیطاں کے اک ایک قاتل فرشت إدهر نتح أدهر رقص شيطال وه اب بن عميا تھا يقينا درنده که نایاک لب برختی بس مندی گانی اٹھائی چیکتی ہوئی تیج دیکھو

لگے خود نی فر شیوں کے جو پیچیے ہتھے تاراجی، خندق یہ ہروفت حاضر ہوا کفر و ایمال کا اب کے تصادم يهال بره گيا تھا بہت زور باطل دوراہے یہ تھی آج تقدیرِ انسال أدهر ہے جو چیخا تھا ابن تمتیہ بُرا آدمی تھا بدی میں مثالی نبی کے مقابل ہوا جس گھڑی وہ

## أم عمارةً كي جال بإزي

یہ عورت تھی لیکن بڑا حوصلہ تھا تھی تکوار کی زد میں گردن عزیزو کہ ہر مدح اس پر نچھاور تھی س لو خفظ کے اصلی فرشتے کی صورت کیا پیش اُمّ عمارہ نے سر کو عمارہ احد میں جو اک شیرنی تھی سے کری نیچے عش کھا کے اللّٰہ کی بندی

أے أُمّ عمّارة نے برھ کے روكا اک عورت کا بیہ حوصلہ آج و کیھو وہ پی بی تھی حق آشنا تم بھی سن لو یہ آئی تھیں نوری فرشتے کی صورت نبی کے لیے اس نے چھوڑ ا تھا گھر کو کیے اُمِ عَمارةً نے وار پھر بھی پڑی ضرب ان پر قَمِیّہ کی گہری

کہ تھے حوصلے او نچے ہر لمحہ ان کے اُحد میں بڑھی اور بھی شان ان کی مگر زندگی ان پہ بھاری ہوئی اب کمر زندگی ان پہ بھاری ہوئی اب کہ تھیں رحمت حق کی وہ آج حد میں

پیر اور شوہر بھی تھے معرکے میں نگاہِ نبی تھی جمہبان ان کی عمارہ کی تیارداری ہوئی اب ہوئیں واصلِ حق عمارہ اُحد میں

### (ياربَ صلّ و سلّم دائما ابدأ عَلَىٰ حبيبكَ خيرِ الخَلْقَ كُلّهِم)

# کافروں کی سنگ ہاری اور پیمبر کی دعا تیں ا

شرارت بردھی سازشی ٹولی کی اب
قا ان سب کا قتلِ نبی کا ارادہ
نگاہوں ہے بدنیتی بھی عیاں تھی
نہیں تھا انہیں خود پہ بھی افتیار اب
تھی چبرے ہے ان کے شقاوت اجاگر
کہ پیکر بیرزمت کے تھے دکھے لیج
نشانہ بنیں تاکہ محبوب داور مشانہ بنیں تاکہ محبوب داور مشانہ بنیں تاکہ محبوب داور انہیں ہے ہوا تھا یہ عالم مُوَر انہیں ہے ہوا تھا یہ عالم مُوَر انہیں ہے ہوا تھا یہ عالم مُوَر انہیں کے شام مُوَر انہیں کے ایکے شام مُوَر انہیں کے ایکے انہیں کے ایکے انہیں کے ایکے انہیں کو تاکا

نی جانے ہے جو ہے مرضی رب ابی، عتبہ ابن شہاب، ابن تجمیہ ادا ان کی ہر ایک شعلہ فشال تھی بیتنا ہے میں ایک شعلہ فشال تھی بیتنا ہے میں ارب نظیم ارب نہا ہے مار اب بیتنا ہے طاقت کے، آئن کے پیکر مقابل یہ رحمت کے ہے و کیھے لیج مقابل یہ رحمت کے ہے و کیھے لیج دو اللئے ہے جھولی میں نو کیلے پی رحمت کے میں بی تھا مِنْظُر کے میں یہ احمد کے میں بی احمد کے میں بی تھا مِنْظُر سید بخت ہے، روئے انور کو تاکا سید بخت ہے، روئے انور کو تاکا

لعینوں نے پ*قر م*کر خوب مارے تخرين گالوں میں آہنی تعین جو کڑیاں تعینوں نے کی یار وحشت کی سرحد ہوئے احمدِ مجتبی آج زخمی انہیں یر مظالم انہیں یر حوادث لعینوں کو تھی آپ کی موت پیاری نشانی تھی ہے کفر کی وشنی کی به تقا رحمتِ دو جہال کا دہانہ نی کی نگاہیں کہاں خشمکیں تھیں وه اصلاً، حریب پیمبر بہت تھا نی کی کو عافل نہایت، وہ سمجما کہ جس سے زمیں کا کلیجہ بھی تھاشق قدم آیا خس بوش خندق میں اس کا یہ مرکز نی کی جراحت کے تھہرے نی آرہے اس میں منظر یہ ویکھو کہ زخی ہوا ان سے اب جسم اطہر ' نی جی پہ تھی ظلم کی انتہا ہے

تنصے بیہ دبیرہ و دل کی خاطر نظارے شکته هوئیں تھوڑی دانتوں کی کڑیاں ہوئے لب دویارہ بہا خونِ احمہ زمیں کانبی تھڑا گیا ہے ساں بھی محمر تھے دین اور دنیا کے حارث محمرٌ کی خاطر تھی دنیا ہے ساری ہوئے لب کے ہمراہ ونداں بھی زخمی تفا گبرا بهت وه جو تفا زخم شانه وہ رحمت کی آئیسی برسی ولنشیس تھیں جنول این قمیہ کے سریر بہت تھا پسِ پُشت تکوار کو این تولا عقب میں تھی راہب کی اک گہری خندق جول ہی تھینچ کر تینج دو دم وہ آیا کیے تاک کر گمیہ نے ایسے حملے یہ خندق تھی راہب کی تھدوائی لوگو یہاں گاڑے ہتھے نیزے، تکوار، خنجر ہوا آن کی آن میں واقعہ ہے کہ پہتی میں ہے آج رحمت کی جستی جبیں ، ونداں ،لب،شاند، رخسار زخی کہ اترا تھا ہر ایک منظر کا چیرا نبی جی کے تھیں بس لبوں پر وعائیں ہوئے تھے محرکا کے دو ہونٹ زخی یہ ہیں نا سمجھ اور نادان بندے انبیں ظلم کی ہر ادا اب حسیں ہے اللي انبيس درگذر آج فرما کہ بیہ وقت نازک ٹلا ان کے سر سے دہ سُرعت سے کھٹروں کے اطراف بیلٹے علیؓ اور طلحۃ بھی کھٹروں میں اترے كه تقا منجمد جسم امنت مين بهي خول علیؓ نے نبی جی کو اویر اٹھایا ليول بر تقى آوازٍ بم الله لوكو كەاك كھيراسب جان نثارون نے ڈالا کہ رخسار میں گڑھنیں چند کڑیاں تو کفار نے تیر برسائے جم کے نی یہ ہوئی کیسی یہ چیرہ دی نہایت ہی خشہ تھی حالت نبی کی تها آزرده سورج تنصحکل سب ضرده کی ساق و زانو پیه آئیں جو ضربیں شکت رُباعید، خوں ان سے جاری دعا مانکی رب سے معافی انہیں وے یہ قوم اپنی پستی ہے اُکھری نہیں ہے كرم كر انجى ان يه ائے حق تعالی تنے محفوظ اعدا نبی کی نظر سے مصيبت ميں سب جال نار ني تھے ابوبکر و عمر و عبیدهٔ بھی آئے ز میں تھی پریشاں تو ساکست تھا گردوں دیل طلحہ نے بازؤں کا سہارا نی جی کا بیرعزم راسخ بھی دیکھو تھا اطراف مہ اک ستاروں کا بالہ نهایت ہی تازک تھیں لوگو ہید کھڑیاں صحابہ منٹ کر ادھر اب جو آئے محاید نے بھی اپنی قوت دکھادی لملا قَدِّ احمَّ کا ان کو سیارا كدس برتھا ان كے شہادت كا سايا شجاعت دکھانے کے بودجانہ لڑے جارہے تھے مقابل تھا طوفال فدا شمع ہر تھے ریہ بروانے سارے صحابة کو دیکھا انا کی نظر سے تھا اسم محمد دل و جال سے پیارا تتمی جھوٹی جماعت ہزاروں کا دھاوا کہ عورت نے تھا ما علم قرشیوں کا کہ ہے ظہر کا دیکھو ہنگام لوگو وضو کر لیا آج دیکھو لہو سے نمازیں ادا کیں مسرت ہے سب نے يهال لث شيخ آن كى آن ميں وَل کے ہیں یہاں ڈیرے ہروم اُجَل کے جو قوت تھی وہ غائبانہ تھی ان کی یبال حق و ناحق کی رشه تحشی بھی نی جی کے اطراف کی حلقہ بندی نہایت ہی زخی ہوئے تنصے عمارہ وہ کیا لوگ تھے جن کا جاگا نصیبہ سر طلحہ ہر تیج کے سامنے تھا نی پر فدا ہورہے تھے مسلماں بہادر نہایت تھے عاشق نی کے تھا خالد جو مغرور فنخ و ظفر ہے نی جی بی تھے ان سموں کا سہارا صحابة به میدان تفا تنگ سارا بردها اور بھی اس سے دم قرشیوں کا اُحُد میں ہے کشتوں کا اب نام لوگو تیم کیا خاک سے مسلموں نے ہوئے قبلہ رو اب مسلمان سارے یہاں سینے میں برچھیوں کے گڑے پھل یہاں غُلْخُلے سنیے بُون و وُہل کے صحابة تو تعداد میں کم شے پھر بھی یہاں موت بھی ہے یہاں زندگی بھی

تنے خونخوار بے حد لعینوں کے حملے وہاں دوسری سمت اللّٰہ اکبر وہاں اک طرف صرف تکبیریں دیکھو و ہاں ہر طرف کوڑوں کی سخت ضربیں مسلمان ہیں کم نگر پھر بھی قائم محمُ مُكر سجدے میں ہیں خمیدہ ہے چرجا انہیں کا زمیں آساں میں کہ تھیں بند بالکل محبت کی راہیں تو مبحود وساجد میں بھی ہوں گی یا تیں نہیں ہے نہیں ہے یہ این بردائی محرِّ کو دیکھو کہ مج دعا ہے که ونیا طلب میں نہیں ایسی قوت ممر پھر بھی قائم ہیں ہادی ملت بشر اتنا صابر ہو ممکن نہیں ہے حلال و جمال ایبا کیا هو بشر می*س* کہ آواز حن سے تھے خالد بہت وور ذرا دیکھو آخر ہے کیا مرضی رب يهال الله والول يهشيطال كے نرفے يهال اک طرف گاليال بين زبال پر يهال اكطرف ذهالين شمشيري ديجهو یہاں ہرطرف ہیں شموں کی بھی ٹاپیں تفا باطل کا غلبہ مگر حق ہے دائم یهال نخبر و نتیج سب میں گشیدہ نی جی ہیں ہر دم خدا کی امال میں یہاں ہر طرف قاتلوں کی نگاہیں یہاں ہرطرف مشرکوں کی ہیں گھاتیں کہا خود سے، خالد نے حق سے لڑائی بدن اور چیرا لہو سے اٹا ہے یہ بخشش کا انداز اور یہ عبادت شکست، انتشار، اسلحوں کی بیہ قلت یمی اک دلیل رسول امیں ہے پیمبر نه ہول کیوں میرسب کی نظرمیں حمرحق کی باتیں ہوئیں ساری کافور کھڑے تھےوہ کفراورا بمال کے پیجاب

کہ دلچیپ ہے کتنا دیکھو یہ منظر تھا دل اس کا ایمان و ابقال سے بستہ کہ قائل نی کا ہوا آپ خالد خبیں ہونی تھی جلد اس کی تلانی خيالول مين الجعا ربا آج خالد کہ نظریں نی کی زمیں پر جی ہیں اُحد کی زمیں پر ہے خون شہیدال شفق جس طرح تچیلی ہوآ ساں میں مقابل میں تھے بینکڑوں تھوڑے دیکھو یہ لگتا تھا گبڑے گا وحدت کا چبرا تھے کفار کے چیج حق کے دلارے فَنا وَرُ يه مسدود تھے سارے رہتے ہوئے جارہے تھے صحابہ یہ غالب تفنس جیسے ہو گرد کھھ طائروں کے أبمرته تنج ملتاتنح كجئتا تتحاحلقا دکھائی مسلمانوں نے استفامت نہ کام آئی اب مشرکوں کی شفاوت ڈھلا جاتا تھا مِبْر، تھا عصر لوگو ابوسفیاں محمبرا رہا تھا عزیزو

إدهر عظمت بتيمبر ہوا کفر کا شیدا خود ہی شکت ہوا کفر ہے اب جدا آپ خالد انجمى اور سيجھ محمر ہى تھى اضافى نہ این حدول سے بوھا آج خالد یهان شمعین جنگ و جدل کی جلی ہیں يبيں كفر ہے الجھا ہے نور ايمال لبو پھیلا تھا ہوں زمینِ فغاں میں مسلمان بے ساز و ساماں تنصے لوگو تفا وحدت بيه كثرت كاليول آج غلبه جھلکتے ہیں بدلی میں جس طرح تارے یہ دریا تھا جس میں بھنور بھی کئی تھے تنے کفار کے دائرے جاروں جانب صحابة کے اطراف مشرک کھڑے تھے سمئتے تنے برحتے تنے کھنتے تنے طلقے

کہ کفار آخر جفا پیشہ تھے سب مسلمان کم ہتھ مگر حق یہ قائم کیا اونیے ٹیلے کا رخ کا فروں نے نہیں ہوتی تھی ختم پھر بھی لڑائی کہ جس نے قُرُ شیوں کولڑنے ہے روکا لیا قتلِ احمرٌ کا آپس میں وعدہ وہ مہتاب اور بیہ ستاروں کا حجمر مث ستھ سرکار اور کو ہساروں کا دامن کریں بڑھ کے پہیاسبھی مشرکوں کو کیا حملہ اور ٹیلا سب حیوڑ بھاگے کہ ہاری ہوئی جنگ جیتی گئی تھی نی سے کڑائی کی خاطر وہ نکلا قضا تحیینج لائی تھی اس کو عزیزو نی کی ہر زخم داری میں شامل تقی ابلیس کی سمجھو ساری شرارت یہ سمجھا کہ قتلِ محم ہے آساں ای دن کو اس نے تھا مھوڑا بھی یالا

نی کے محابہ وفا پیشہ تھے سب عجب تنے ارادے عجب تنے عزائم بنایا اک حلقہ سبھی مشرکوں نے برسی زخم خورده تھی فوج قریش غنیمت تفا به عارضی غلبه ان کا کیا باہی مثورے کا ارادہ يتصركار اور جال نثارون كالحجرمث اگر چہ تھی ہر وقت زخموں سے البھن تھا ارشاد، مہلت نہ دیں کا فروں کو جماعت تھی ہمراہ اب اک ،عُمر " کے جبک کی ظرف لے گئے سب کو ہادی اراده خطرناک تھا جو اُئی کا أئي مھوڑے یر تھا سوار آج دیکھو ہوا تھا اُنی سنگ باری میں شامل نی جی ہے لڑنے کی اس کو جسارت؟ بهت زخم خورده شقے بادی دورال أبى نے سنجالا تھا اک لمبا بھالا

رسول خداً کو بھی پیغام بھیجا یہ بھالا جہال میں نرالا ہے میرا كيهل الكابقول سيؤملا بيمسن اسے میں نے اینے بی ماتھوں سے یالا بہت کی ہے اس اسپ تازی کی خدمت محمر کی لول جان بھالے سے اک دن پیمبر کے لب پر یہ الفاظ آئے تو محموڑے یہ اور تیرا بھالا بھی ہوگا ای بھالے سے مار ڈالوں گا جھے کو . که میدال میں لڑنے چلاآیا دیکھو نه ہوگا مجھی حجوثا حضرت کا وعدہ نی کو ہدف بھالے کا بنا ہوگا اند جیروں میں لے جاؤں گا روشنی کو كه نام محركو لے ليے كے ٹوكا کدورت تھی سرکار عالی سے اس کو أني كا انجى جاكے سركات لائيں إ که پنجیجے نہ اب حق کی سرحد تلک وہ

بہت شوق سے اس نے محور اخریدا نہایت ہی مضبوط بھالا ہے میرا سلاح عجب بہ نکالا ہے میں نے ہے گھوڑا بھی نسل و نسب سے نرالا بہت تیر بازی میں کی میں نے محنت تمناتقی اس گھوڑے برچڑھ کے اک دن بیہ پیغام سن کر نبی مسکرائے نہیں جانا تو ارادہ خدا کا خودی کے بھنور سے نکالوں گا بچھ کو أني نے محمد کو للکارا لوگو به تقا بادی دین رحت کا وعده میں واپس ندلوٹوں گا میداں سے تنہا میں زندہ نہ چھوڑوں گا اب کے نبی کو نی جی کو ظالم نے رہتے میں روکا شخاطب تھا اب نام نامی سے اس کو فدا کاروں نے بردھ کے جایا کہ جائیں نہ آئے وجود محمد تلک وہ

نی نے کہا یہ نہیں مرضی رب ہیں فولاد کی کڑیاں عارض میں چیکی نی کو بیالیں کے کفار سے ہم کہ زخمی زیادہ ہے ماہِ تمامی نہ کیجے لڑائی کا خود سے ارادہ کہ دشمن محم کا طالب ہے بھائی نی کیے جھکتے شرارت کے آگے كه شيطاني قوت كالتفا ال يه غلبه اُحد میں بھی شیطان نے تھیلی بازی أئی کے بدن میں ہوا آج داخل رفیقوں کو آخر وہ سب دے چکے تھے سواری تھی پیدل اُعُد میں نبی کی فلک یر اجالوں کی قندیل خاموش ہوئی حملہ آور وہ خائن کی صورت کہ چشم فلک فرش کی سمت اُنتھی نی پر ہوا آج شیطاں کا حملہ سنجالا نی نے اسے خود بخود تب

محزارش محابہؓ نے کی حملے کی اب جبیں زخی، دانتوں کی لڑیاں ہیں زخی یہ کڑیاں نکالیں کے رخسار سے ہم مقابل نه ہو اب کوئی فردِ عامی صحابہ نے کی عرض اے شاہِ والا خدا کا غضب اس یہ غالب سے بھائی یہ کہہ کر قدم اینے آگے بوھائے نبی سے خصومت تھی اُس کو زیادہ یه شاید تقی اک آخری فتنه سازی تھا شیطان بھی تو نہایت ہی جاہل نہ تھے ساتھ ہتھیار پیارے نی کے بُراق اور رَفْ رَفْ بھی حاضر تھے پھر بھی فرشتے تھے دم ساد ھے، جبریل خاموش سِنانِ اُبّی کیکی ناگن کی صورت نظر فرش کی عرش کی سمت اُٹھی تصور میں زر و زبر ساری ونیا ا قریب آئی نوک سناں سینے سے جب

أني ره عميا وتجمو اب سكا بكا ہوا سرگوں جنگ میں آج باطل کہ ہاتھوں میں تھاان کے دشمن کا بھالا أبي كا بدن غرتي آبن تھا لوكو چٹان ایک لوہے کی تم اس کو سمجھو کہ اک ویو بیٹھا تھا آئین یہ دیکھو کہ سب کچھ تھے سردار کونین ان کے بظاہر تھا انسال مگر تھا وہ شیطال ، به بلکا اشاره بھی تھا اک شرارہ گُلوئے اُبی ہر اک آفت ی آئی سر راه عزت کشی مشرکوں کی ہوئی ختم بدکار کی زندگی اب كه باطل كا ايوان تحرّ ا ربا تفا ہوئی اس کے ماتم کی تیاری دیکھو كه جريل وسب شبه والأ يوم ویا تھا شہ ویں نے اک بلکا چکا | که واویلا بیه دور تک تھا مسلسل

جھیٹ کر محر نے نیزے کو چھینا بيه اعجاز نقا يا نقا زور أنامِل بیہ سرکارِ عالی کا اک معجزہ تھا ليا نيزه ديکھا اُئي کو عزيزو تھا فولاد ہے لیس تھوڑا بھی دیکھو بڑی ایک اہرن تھی اہرن یہ لوگو صحابہ تھے دیں ول تھے ہے جین ان کے كمرا نقا مقابل مين بدكار انسال نی نے کیا نیزے سے اک اشارہ اُنی بھالے کی کچھ فضا میں جو جہکی فضا میں تھی اک چیخ ہیبت زوہ سی گرا خاک بر اوندها شیطال أنی اب وہ حیوان کی طرح و کرا رہا تھا أحد میں أنی کی بيه بربادی ديھو زمیں اور فلک بھی مسرت سے جھومے قرُشیوں نے بشمِل کو آکر اٹھایا وه كرتا ربا ايك واوَيُلا بربل

تلی دی ہنس ہنس کے بہلایا اس کو کہ ہوجائے گی کل تزی صحت اچھی نہ جیخ اتناء ہے کم تری زخم خواری یقیں رکھ نہ مرجائے گا ایسے تو اب مگر اس کی صورت تو مرجعا گئی تھی خدا نے مقدر میں لکھی ہے خواری که حن اور صدافت یه ایمان لا نمیں بیمبر خدا کا اسے دل سے کہنا يقييناً ہے وہ لوگو، محبوب واور نی میں پیمبر، نی ہیں پیمبر بیہ حربہ ، بیہ حالت مری، غور کر لو کہاک جیخ ہے اس نے گردن جھکادی روال کے کی سمت ہونے لگے سب مزامیہ کمی تھی اُلی کی خودی کو کہ بائی عداوت نے پوں آج ذلت ہوئی ختم انسانوں کی اب غلامی على حبيبك خير الخلق كلهم)

قرشیوں نے آ آکے سمجمایا اس کو خراش آئی ہے تیری مردن یہ تنظی عجب لگتی ہے تیری پیہ آہ و زاری مُهل الات وعمرٌ كَارْ بين جب أبی نے بیان کر ذرا آگھ کھولی کما لات وعز کی کا میں ہوں پیجاری قریش لڑائی سے اب یاز آئیں محم کی یلغار ہے نکے کے رہنا دکھاتا ہے وہ معجزے ہر قدم پر نظر میں مری لات وعزیٰ ہیں پھر محم کے اس معجزے کو تو دیکھو محمہ نے یہ مجھ کو کیسی سزا دی سایا قُرُشیوں کے سینے میں ہول اب ای محوزے یر لادا نعش ِ أبی كو أنفائی لعینوں نے شیطاں کی میت تھا ہے زخم شیطال کا مرگ دوامی (یارب، صل و سلِّم دائما ابدأ

# حضرت ابود جانة برعبدالله بن حميد الكاحمله

مقدر بی دین کا، سرفرازی اُحد میں تعینوں نے ہاری جو بازی اٹے تھے بہت گردسے ان کے چیرے فدا کاروں نے زخم کھائے تھے گہرے پڑے متھے دلوں میں بہت ان کے رفتے قریشی بہت آج میدال سے بھاگے بڑھا سوئے احمہ وہ یلغار کرنے تھا ابن حمید اک جو، غصے میں بھر کے صحابہ طلے آپ کے پیچھے پیچھے بُئِل ہِ مُحمُ چڑھے جارے تھے وہ پیاسا تھا بے حد نبی کے لہو کا حميد حمله آور ہوا جاہتا تھا تو ہونا بڑے گا جھے خود ہی رسوا کہا آی رہ جائیں کے آج زندہ نه بھائی انہیں طرز بیہ کافرانہ ہوئے اس یہ اب مشتعل نودُجانہٌ توکس منہ ہے ہمرگ آ قا کا طالب کہا ہے ادب مجھ سے ہواب مخاطب اسی ہے دو عالم میں اب روشیٰ ہے مقام اس کا ارفع وہ سب کا نبی ہے تو لڑ مجھ سے ہوگی انجمی کیچھ تلافی تری موت کو بودجانہ ہے کافی يرا كر وبوجا اے مارڈالا برا سخت تقا يودجانة كاحمله بيه حمله تو تھا واقعی قاتلانه جماعت سے پھر مل سکتے بودجانہ حميد لعيس اب جہنم كو پہنچا ہد اك اور دشمن تھا جاني نبي كا ل بہاں اس کوضر ورست شعری کے تحت جمید کے نام سے ذکر کیا حمیا ہے۔

(جماریے نبی 🕮

احد میں ملی تھی انہیں سرفرازی تھے سب منتظر سننے کو حکم ہادی کہ سب سے برا تھا نی کا سہارا چٹان اک بڑی رہ میں حائل ہوئی تھی نه یو چھو جو عالم نقا ان کی خوشی کا که رو پڑتا، ہوتا اگر زم انساں برا سخت تھا لوگو ان کا کلیجہ ہتھے جانباز حیراں کٹیں کیسے کڑیاں نہ شکوہ کسی کا نہ کوئی گلہ تھا اسے کون راہ صدافت یہ لائے ہو نادان بندوں یہ رحمت خدا کی انہیں درگذر میرے اللہ کردے طے آئے جریل زدِ پیمبر عزیزو خدا کی تھی ہیے بھی عنایت ابھی غور سے دیکھو آیت کو س لو نہ یا کیں گے حق پر تبھی فتح رکھو شقص مأئے میں سب جیسے امن وامال کے

تے ہے جاتے تھے کوہ پر سارے غازی منتظن ان کے اعصاب پر کوتھی حاوی ملا عین طوفال میں ان کو کنارا تقی جلنے میں کمزوری واضح نبی کی بے طلحہ جمک کر نی کا سہارا گڑی تھیں بہت سخت گالوں میں کڑیاں انبیں وانتوں سے بو عبیدہ نے تھینیا لہو سے دیگے اب کے دخیارِ تایاں نی کی کے ہونوں یہ مشکر خدا تھا جوقوم اینے ہادی کا خود خوں بہائے خدا سے نی جی نے بیہ التجا کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یہ بندے سفير خدا وندِ عالم وه بن كر وی کی زبال بر تھی یا کیزہ آیت صحابہؓ سے فرمایا حضرت کے لوگو بہت ہوں گے باطل کے حینے عزیز و ال آیت کوئ کر چمک اُٹھے چہرے

# (یارب، صل وسلم دانها ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم) صلی المناق کلهما حضرت محمد علیسه کی می

وہ جانگاہ صدمہ سبعی کو ہوا تھا صحابہ کے بڑھتے رہے اب ولاسے تنے پیاہے نبی جی کہی ایک عم تھا نه ملتا تھا ساتی کوٹر کو یانی اسے پی نہیں سکتا تھا کوئی انسال اسے کیے یتے نبی جی جمارے نبی جی نے کیس کلیاں زخم وهوئے ہوا یانی کی بوسے دل بھی پریشاں احد میں جلے آئے جاہت کے پیکر کہ آنکھوں میں تھے دُ کھ بھرے چند آنسو که مقصود تھی پیاس ان کی بجھانی تنميس عائشه صديقة يجفى ان مين وتجمو نہ من بوئد بھی کوئی مشکیزے میں اب محافیٰ کھھ آب صفالے کے آئے

جبین منور سے خوں بہہ رہا تھا کی پیاس، احمر نتھ بے حد ہی پیاسے تھی چوٹی پہاڑی کی یانی بھی تم تھا نه کیچھ کرسکی دیکھو دنیائے فانی كره عين اكثما تفاليجه آب بإرال كره من تفاناصاف ياني ال بيارك على مرتضيٌّ صاف ياني جو لائے نه بورا ہوا یانی یہنے کا ارمال وفات محمر کی افواہ سن کر ني كو وه وهوندا، كئة آج هرسو نی کے لیے عورتیں لائیں یانی رضا کار تھیں پیپیاں ساری لوگو ترہتے تھے یانی کو محبوب کے لب صحابہ مجھی کاریز کی سمت دوڑے

(ہمار ہے نبی ﷺ

نی نے اسے نوش کرنے کی تھانی وہ افواہِ وشمن سے گھبرا گئی تھیں پدر کی اس حالت یه آنسو بہائیں لہو کے نشال، دست زہراً نے دھوئے تقا پشینہ اور زخم ہائے نبی تھے ہوئی کم بہت اس سے کلفت نبی کی ممر نھا شہیدوں کا دلسوز منظر تنصيل دستِ زنانِ قريشي ميں حجرياں شہیدوں کے کان اور آئکھیں بھی کا ٹیس برمیں اس قدر بھی نہ ینجے ستم کے ني کوه پر تھے نہ تھا کوئی خطرہ کہ جیسے چجا جاتا ہو کوئی کائٹا وہ حالات کی جبتحو کررہا تھا مقابل کے اک کوہ یر چڑھ گیا وہ محمر اہلِ طاعت تھے خاموش سارے محمر سب کو پھر بھی وہ خاموش یایا ابھی ہار کر جیسے تم سو گئے ہو

ملا صاف ليكن نقا ليجم محونث ياني یهال فاطمه زهراً نجمی آگئی تخیس قریں مصطفی کے جو تشریف لائیں علیٰ بھر کے مشکیزے میں بانی لائے جلایا تھا پشینہ اک فاطمہ نے لہو تھم سمیا مل سکئی سیجھ تسلی سکوں کا پڑا سامیہ ذات نبی پر ہوئیں ساری سفا کیاں آج عریاں بيه سب عورتين آج قاتل بي تفين یہ کہہ دے کوئی جاکے ان عورتوں ہے لعینوں سے میداں تھا خالی وغا کا ابوسفیاں کے دل میں تھا ایک کھٹکا تھا رفعت یہ اب قافلہ جو نی کا بلندی یہ خود جیسے فائز ہوا وہ محمل جانب تصاس كے اشارے کیا نام بوبکڑ کا اور عمرٌ کا کہا کیے خاموش تم ہو گئے ہو

جواب اس کا دینے گلے وہ ای دم سلامت نی ہیں اور ان کے فدائی نی ساتھ ہیں اینے نادان س کے بهت تیری خاطر ہیں سامانِ ذلت ابوسفیاں کا دل بہت تیز دھڑکا که نقا هر گفری وه حسد کا بی شیدا کہامومنوں نے بیں بت سارے مغضوب ادهر نغمه لب يرتقا واحد خدا كا کہ مجروح اسلام کی اب صدا ہے ك خودموت كے كھاٹ اتارا ہے ہم نے کہ چند عورتوں نے کلیج چبائے نه خالی منیں جو لگائی تھیں گھاتیں فرُشیوں کی قوت کو دکھلائیں کے ہم ابوسفیاں کی جانتے تھے وہ عادت

ہوئے ضبط سے آگے فاروق اعظم م ہے قائم ابھی تک خدا کی خدائی ترا قول ہے اب ساعت میں ان کے جماعت میں ہیں سارے افرادِ ملت جواب عمرہ سے وہ رہ رہ کے تویا كيا خود بخود فخر كا اب اراده کہا، ہے عرب میں ہمل سب سے محبوب أدهرلب بيهتقي صرف تعريف عرّ كل کہا بدر کا بدلہ ہم نے لیا ہے کٹی سورماؤل کو مارا ہے ہم نے مسلمانوں کے گوش و بنی بھی کائے لبوں پر ہمارے تھیں بیہودہ باتیں نی ہے کہوا گلے سال آئیں گے ہم نی جی نے منظور فرمائی دعوت

(يارب، صل وَسلَم دائما أبَداً على حبيبك خير الخلق كُلهم)

## منظرِ احد بعدِ جنگ

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَمُ إِذْ تَحُسُونَهُمُ بِإِذُنِهُ خُتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَا زَعْتُمُ فِي الْآمُرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنَ أَبَعُدِ مَا أَرَاكُمْ مَّا تُجِبُّوٰنَ ومِنْكُمُ مَّنَ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمُ مَّنَ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبُتَلِيَكُمُ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضْل مِعَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ٥ (آل عران ١٥٢)﴾

لے خاک میں نامور تھے جو خاکی کہ یائی شہیدوں نے مرکر سعادت ابھر آئے تھے داغ شاید احد کے که سرخی کا تھا آساں پر بھی پہرا نہیں تھی کہیں کوئی ہنگامہ کوثی نہیں تھا کہیں کوئی لاشوں کا والی فسانه نها مجمرا هوا قتل و خول کا اگا تھا یہیں کھیت تننج و تبر کا الہومیں نہائے تھے سب سنگ ریزے لہومیں تھے ڈویے ہوئے ٹوٹے نیزے

ہوئی شام، تھی ہر طرف ہولناک ہوا تھا مسلمانوں کا خونِ حسرت شفق سرخ تھی کیاشہیدوں کے خوں سے شفق نے شہیروں کا خوں مل لیا تھا خموشی کی حیادر احد میں بیچھی تھی احد ظالمول سے ہوا ہوں تو خالی ہوا تھا ہیہ انجام دیکھو جنوں کا یہ خطہ ہے خاک اور خوں کے سفر کا ا نظر میں سائے تھے مقتول کھوڑے کے محمرے ہوئے چیتھو ہے پڑے تھے

زمین احد پر تھا لاشوں کا منظر ہر اک سمت تھا معظرِ خود فلکستی که همرِ خموشال میں اک خامشی تھی انہیں کے یہاں آج لاشے پڑے تھے کہ سیائی کے نام پر ہی ہے وہ ادا قرض مستی بھی کر کے مکھے تھے منظر جاگتی تھی سدا روح ان کی که ماتم کنال تھیں احد کی ہوائیں شہیدانِ اُمت بلا کے حسیس تھے ندا کوہ سے آئی اللّٰہ اکبر نبی کی رسالت کا نعرہ تھا ہر سو كه محونجا فضاؤل مين وحدت كالنعرا ادا فرض کرنے کے سب نمازی امام نبوت قیادت کو آئے یہ منظر بھی دیکھا ستاروں نے جم کر بروهی فرش والوں کی سیجھ اور عظمت کھی ان میں بھی شان تن اے عزیزو

تنفيس زربين شكسته تو يھوٹے بتھے مغفر یباں ٹوٹی تھی تفر کی سبر و مستی فضاؤں میں عبرت کی تحریر ابھری ضعیفوں کے کل تک جو حامی ہے تھے گواہی شہادت کی دینے گلے وہ وہ اسلام کے واسطے مرضے تھے اگرچہ بدن معرکہ سے تھے زخی کہیں ہے نہیں آتی تھیں اب صدا کیں فرشتے بھی سرگوثی کرتے نہیں تھے وه خاموش تھا جب صداؤں کا کشکر خدا کی حکومت کا چرجیا تھا ہر سو یرا نور ایمال کا برسمت سایا كفري يتصفين باند هالله كعازي نی دیکھو حق کی امامت کو آئے جھکاڈالے بحدے میں اب سب کے سب سر بے سجدے عرشِ معلیٰ کی زینت بیر سجدے تنے اخلاص مندی کے لوگو

(ہمار ہے نبی ﷺ

فرشتوں کی خاطر خمیں روش دلیلیں لہو میں تھے تر تن، لہو ریز سجد ہے حقیقت میں تھے پیار کے تجدے بھائی امام ان كا الله نبي جي يت بادي کہ تھے لذت غم سے دل بھی شکنتہ لگے تھے روحق میں بیدداغ سارے تھا شَفّاف درین مگر ان کے من کا کہ یاتی تھی فوج مسلماں کی خدمت که کرنی تھی تدفین ان سب کی مل کر کہ تاروں کی تدفین کی آساں نے میسر نہ تھے کیڑے تن کو کفن کے بدن ڈھائے سوکھی ہوئی گھاس نے اب صحابہ ہوئے جارے تھے غم آلود محمران شہیدوں کی جنت میں تھی دھوم کرے ناز کیوں کر نہ ان کا مقدر

بير تجدے تھے ايوانِ وحدت كى كيليں عقیدت سے تھے سارے لبریز سجدے بیر سجدے تھے ایٹار کے سجدے بھائی لگادی تھی ان سب نے جانوں کی بازی سجا تھا بہت زخموں سے ان کا چہرہ وہ رہتے تھے زخموں کو دل ہے لگائے هِكُسْعَ نَهَا ظاهر مِين آلمينه تن كا شہیروں کی لاشوں کی کرنی تھی عزت شہیدوں کا عقبیٰ میں جاگا مقدر کیا دفن ہر اک کو فحرِ زماں یے بُراحت سے تھے ہیر <sup>بہ</sup>ن ان کے مکڑ ہے ملا ان شہیدوں کو بورا کفن کب؟ رسول خداً کی تھیں آئکھیں نم آلود بظاہر ہے آواز و حرکت ہے محروم نگاہِ رسالت کی جادر تھی ان پر

# شهيد أمت حضرت حمزةً كي لاش

جلالت، وقار، اپنے چېرے پيرلائے یے دید آئی اُحد میں عزیزو زبارت کو بھائی کی آئی تھی پیارو کہا پھوپھی کو دید سے روک رکھیئے نہایت ہی مجڑا ہے حمزہ کا چہرا تو صابر انہیں بیٹے نے آج یایا خموثی کی حادر میں لیٹے تھے حمزہ لو عبرت، تماشا اسے تم نه سمجھو ہوئے دین وملت بیخوش ہوکے قربال گرے تھے وہ تیمِ اجل آج کھا کر کہ بھائے خدا کو شہیدوں کی لالی ہیں مسرور اب آسانوں یہ پیارو فدا دین بر ہو یمی زندگی ہے تو جینا بھی لعنت ہے مرنا بھی لعنت منافق اسے ساری دنیا کہے گی

نی جی جو حزہ کی میت یہ آئے صفية جو ہمشيرِ حزةٌ تھی لوگو تھی حمزہ سے انفت زیادہ ہی یارو زبیرٌ ان کے بیٹے قرین نی تھے کے زخی ول کو نہ اب ان کے چرکا جو سمجھایا مال کو پسر نے زیادہ یریهی فاتحه، بھائی کا دیکھا چیرہ تضا بر تقی راضی بیه اُمّت عزیزو سبیل خدا کے تھے حامی شہیداں تعینوں کو اموات کی رہ دکھا کر سمجھ لوشہیدوں نے منزل ہے یائی زیاده بین زندول سے زندہ وہ یارو ہمیں ان کی اب پیروی لازی ہے نہیں حق ہے جس شخص کو کوئی الفت کے جاکے جو فوج وشمن سے کوئی

#### جو ملت کے غدار ہوتے ہیں لوگو کہاں ایسے لوگوں پہروتے ہیں لوگو

# تجہیر و تکفین کے بعد

زمیں پر تھا جا ند اور فلک پر ستار ہے فلك بربهى تخسين ہوتی تھی شب بھر جنهیں یاد قرآل تھا وہ تھے مقدم اک اک قبر میں دوشہیدوں کی لاشیں نہ ویکھا گیا ایبا عمکین منظر نہ جانے ہے تس سمت فوج قریثی بلیث کر ہمیں اپنا منہ نہ دکھا کیں جو زخمی ہیں پہنچادو ان کو بہ سرعت خبر کیا ہے فورا فرا جاکے لاؤ تو دُوڑے حِلے چند افراد دیکھو ہوا ہے ستم دین و ایماں یہ از حد کہ اُمنت کی خاطر مروں گا خوشی سے شکت محابہ نی کے تھے سیجھے مدینہ کا رستہ لیا اب نی نے احد كا تفا جرحا مدين مي بهي اب مساكيس، يتاي الم ناك تح سب

بڑے پرسکوں لگ رہے تھے نظارے شہیدوں کی تدفین ہوتی تھی شب بھر شہیدوں میں سب تھے نبی جی کے ہمدم ہوئیں دفن ستر عزیزوں کی لاشیں تھے پھولوں کے آنسو بھی تربتوں پر نی نے احا تک بیراک بات سوجی ہے بہتر وہ کے کی جانب جو جائیں اگر ہو مدینہ پلٹنے کی ہمت نه کردیں وہ حملہ ضعیفوں یہ یارو ہوا اب جو ارشادِ احم<sup>م</sup> عزیزو مخاطِب صحابہؓ سے تھے اب محمدٌ کڑوں گا دمِ آخریں تک عدو ہے

#### جمارے تبی ﷺ

نبی کے لیے مآتھی حمیں دعائیں مساكيس، دكھوں كى فضاؤں ميں آئيں کہ وہ حال کی جنتجو کرنے نکلی کیے تھے یہ جو ہر بھی اس نے نجھا در کہاں زخم بڑھیا کے دل کے سلے تھے میں احوال کیا اب بتادہ نی کے خیال اس کو تھا بس رسول خداً کا ہوئے دور از خودشہیدوں کے تم سب ضیا جاہیے میری آتکھوں کو لوگو ذرای تسلی مجھے مل سمی ہے رہے حشر تک دین حق بھی سلامت یہ اک اہلِ ایمال کی خاطر سبق تھا

احد کے شہیدوں کی عملین مائیں نکل کر مدیینے کی راہوں میں آئیں ضعیفہ بھی اک راہ پر آگئی تھی شهيدول مين شامل تفا شوهرء برادر شہادت کے پیغام اس کو ملے تھے مگر لب یہ اسم گرامی تھا اس کے نه شوہر، نه بیٹوں ، نه بھائی کاغم تھا نی زندہ ہیں ہے پتا چل گیا جب مجھے اب نبی جی کی صورت دکھاؤ سلامت ہے ایماں سلامت نی ہے میں زندہ تیموں کے آقا غنیمت نہ بھولے گا جو سانحہ ہے احد کا

#### (يارب، صلّ و سلّم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم)

# ابوسفيان كى حضور كے خلاف زہرافشانی

خوشی ہے کہ منظر ریہ میں نے بھی و یکھا محرقل ہونے سے وہ نے میا تھا مرے ساتھیوں نے جوشتر کو مارا محم کو تم سب نے تنہا تو گھیرا (ہمار ہے تبی 🕮

مرا وه گڑھے میں ممر زندہ تھہرا تھا بے خوف اور مطمئن اُس کا چہرا وہ ہم سے لڑے أس ميں ہمت كہاں ہے ہزاروں سے لڑنے کی جرائت کہاں ہے تھی امداد غیبی تو کیوں زخم لگتا کوئی معجزه جنگ میں وہ دِکھاتا نہ وہ ہے پیمبر نہ ماحر ہے یارو ہے پیکر وہ ہمت کا عظمت کا سمجھو ہوئے اُس یہ تیر و تمر کے بھی حملے مرے ساتھیوں نے کئی سنگ سیکھیے چلی اس یہ تکواریں باروں کی پھر بھی چلی اس کے آگے نہ پھرتی کسی کی وہ زندہ ہے سے امر ہے اتفاقی ابھی اُس یہ گہری نظر ہے ہاری ہو حملے یہ تیار اگر تم دوبارا نہیں اہلِ یثرب میں لڑنے کا بارا بتول کی دہائی کی اب داد وو تم ک كه لات وجبل كا سدا نام لوتم

## صفوان ابن أميّه كاخطاب

بلیک جانے ہیں اپنی عرّت ہے مانو نہ اُکھڑیں قدم آ کے بڑھنے سے یارو کہ غلبہ تمہارا تمہیں نیج رہا ہے کہ فلبہ تمہارا تمہیں نیج رہا ہے کرو اپنی نیت کو جملے سے عاری تفا ہر اک صحابی ہزاروں یہ بھاری کہ خالد کی قوت نے عرت بچالی کہ خالد کی قوت نے عرت بچالی

غنیمت ہے غلبہ تمہارا ہے جانو نہ پڑجا کیں لینے کے دیئے سمجھ لو اشہار کی میں ملا ہے والے منبیل کم کو مالی غنیمت طلا ہے وہاں مسلموں کی جمیعت ہے بھاری کہوتم صحابہ نے کب جنگ ہاری تمہاری لڑائی بنی تھی سوالی تمہاری لڑائی بنی تھی سوالی

(rAr)

مسلمانوں نے تم کو دے دی ہزیمت كمثائى ميں غلبے كو كيوں ڈالتے ہو جو غلبہ ہے قائم ہے وہ فتح مندی کے گالیاں کینے اب سارے شاطر

دهری ره سخی بس تمهاری شجاعت كدورت كوسينے ميں كيوں يالتے ہو مدینہ یہ کیوں کررہے ہو چڑھائی کے کنے اک اک کا چیرہ یہ کافر

### مغيدكي دهمكيال

كه دُوب بِهرُ اس اور غصّے ميں ميسب که محرو ھنے تکی فوج بس دل ہی دل میں نظر آیا اب سب کو معبد کا چیرا سمجھدار تھا وہ بہت اے عزیزو مرینے کی یوری خبر لاچکا تھا خوشی کی خبر کوئی دے ہم کو اب یار جماعت محمر کی کیا کررہی ہے وہاں ماتی اب صدا تو نہیں ہے وہ کیا اب غموں کے سیہ جال میں ہے

نہ ہو بارہی تھی کوئی بات طے اب ر ہی اُٹھ کے موج ہوں دل ہی دل میں تنازع بردها، شام کا وقت آیا نُحْدًا عَي قبيله تها معبد كا لوكو وه معبد جو ناقه سوار آگيا تھا ابو سفیاں کہنے لگا ہو کے ناحار الم نی اُن کے ہے یااب خوش ہے مدینہ میں آہ وبکا تو نہیں ہے بتا اب مسلمان کس حال میں ہے خزاعی ہو اور ہو بڑے تام آور کھو کیا ارادہ ہے پولو دلاور جواباً خزاعی نے بیہ عرض کی اب ہمیشہ مہریاں نبی بی پی ہے رب

میں سیج کہدرہا ہوں کہ جھوٹا نہیں میں مسلمان ستر جو مارے گئے تھے شهیدول کا صدمه بُوا اُن کو حاصل نہیں کفر کی جیت کا کوئی امکاں كه بيل غيظ آلوده سارے كے سارے كه شب مين بهي جاكيس مدينه كي كليال مسلمانول کو وہ بہت ورغلایا که تیار لڑنے کو پیر و جواں ہیں اکٹھا ہوئے تیر وتکوار تھوڑے کہ نکلا ہے کشکر بھی یہ منہ اندھیرے یہاں رک گیا ہوں تمہیں آج یاکے اگر یوں نہیں تو کوئی آڑ پکڑو زمیں جیسے ہوجائے قدموں تلے شق کہ ہے رات باقی سحر کیسی ہے ہی لگے ہیں مسلمانوں کے آج ڈیرے محکم کے ہیں بارو جنگی ارادے کٹیلوں کے پیچھے ہیں دشمن کے پھیرے

بنا کر کوئی بات کہتا نہیں میں مجاہد شخے وہ سب إرادے کے لیکے نہیں تھے جو مسلم لڑائی میں شامل خزاعی نے فورا کہا س کے ناداں وہاں ہیں بیانوار شب میں نظارے مسلمانوں کے دل میں اُٹھاہے طوفاں لب و رخ یہ احمد کے جو زخم آیا نه مجھو کہ وہ آج ماتم کناں ہیں مہیّا ہوئے ہیں بہت اونٹ گھوڑے ہیں افواج کے آج بادل گھنیرے بھگا لایا میں نانے کو آگے آگے جو لڑنا ہے تو خود کو تیار کرلو يئن كرلعينول كے چرے ہوئے فق بو سفیاں بکارا خبر کیسی ہے بیہ ذرا دیکھنا کیا ہے ٹیلوں کے پیچھیے ہیں ٹیلوں کے پیچھے جو گھوڑوں کے کاوے صدامُز کبول کی ہے کا نوں میں میرے زبانیں نکلتی ہیں محمور وں کی ہر دم نکل آئے خیموں سے تھبرا کے سارے که آیا بہت خوف اور طیش اُن کو کرو اینے تیموں کو خالی انجمی سب سیای تھے بیچھے تو سالار آگے جلے کے ک سمت سارے قریش نه وه چل سکا حال تھل کر انو تھی ا گریزال تھے خود ہے قریشی جو تھے سب يريثان كرتا تھا خود ان كا سابيہ

جومسکی ہیں رانیں سواروں کی ہر دم یہ س کر سراینیتہ کفار مغہرے نظر آئے اسلام کے جیش اُن کو دیا حکم رخصت بوسفیان نے اب تنصے کفار کی فوج کے بیہ نظارے نرائی ہوا خواہی معبد کی نکلی بوسفیاں تھا شرمندہ حرکت یہ این بظاہر تسلی وہ دیتا رہا اب دلوں پر مسلمانوں کا رُعب حجمایا

# المسلمان ،حمراء الاسيد مين (شوال ١٣٥)

﴿ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَا لَرُّسُولِ مِنْ بُعُدِ مَاأَصَابَهُمُ الْقَرُحُ لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُا آجُرٌّ عَظِيْمٍ ( آل مُران ١٤٢) ﴾

بظاہر شکت مجاہد تھے سارے مگر حوصلے تنے نہایت ہی اُونچے سپه اور سالار بھی زخم خورده مهاجر بھی انسار بھی زخم خوروه

مسلمانوں کا زخم خوروہ تھا دستہ چلا ڈھونڈنے اب شہادت کا رستہ وہ مظلوم اور ظالموں کا تعاقب کے نیکی سے تھا خود بدی کا تخاطب برھے سامنے راہ حق کے مسافر تھا منشا فقظ روک تھام اُن کے آگے منافق تنفے کچھ اور غدار تنفے کچھ خطرناک شیطان کا ہے ارادہ ندارذ ل، شریفوں یہ دھاوا کریں اب نی جی کو کرنی تھی اِن کی امامت کروگے نہ بروا ندامت کی کوئی جنانا تھا رحمت کا ہے اُن یہ سالیہ مسلمانوں کو اُن کی غم خواریاں تھیں کہ ہرایک فوجی کے لب پر تھے نعرے تعاقب میں أن كے ہیں ايمان والے تھا حمراء اسد میں پڑاؤ نبی کا رہے کافروں پر ہر اک کی نظر اب علیٰ ، سعدہ ، بوبکرہ چل نکلے دیکھو کہ اسلام کے چندغم خوار نکلے پڑھیں مغربی رکعتیں جب نی نے مخاطب ہوئے جال نثاروں سے اپنے بڑا مرتبہ اہلِ دیں کا ہے دیکھو مصیبت میں ہر دم خدا کو پکارو

نه بے ول ندشاکی ندرنجیدہ خاطر نہ تھا جذبہ انقام ان کے آگے تنفح اشرار کچھ اور کفار تنفے کچھ ملیث کر نہ آجائیں افواج اعدا مدینے یہ چڑھ کر نہ رسوا کریں اب بڑھانی تھی ہر اک مجاہر کی ہمت بتانا تھا جلنے میں لغزش جو ہوگی وکھانا تھا ہے ساتھیوں پر بھروسہ أحد ميں جو ناتجربه كارياں تھيں ہوا تجربہ حوصلے بردھ گئے تھے برعیں جس طرف سے قریشی رِسالے ہوا خیمہ زن قافلہ روشیٰ کا ہوا تھم اعداء کی لائیں خبر اب خبر فوج قُرشی کی لانے کو لوگو خر لانے دیں کے رضا کار نکلے کہ کفار کے دل میں ہوخوف پیدا تو گھبرا کے میدان چھوڑے گا شیطال کرزخموں کو ہندھوا کیں اینے خوشی ہے کریں هُکرِ مولی نه رنگیس کوئی غم جلی ہر طرف آگ میداں تھا روثن كريزال تصميدان مين سارية ويثي اندهیرے میں کفار تنے کوما اندھے ملمانوں سے ڈر کے کفار بھاگے کہ اسلام کے رہروؤں کی طرف تھی دکھانے گئے فوج قرشی کا منظر وه تصارض روحا میں بس سد پہرتک کہ خوف اور دہشت کے ہمراہ ہیں وہ

ابھی آگ سُلگاؤ شب کا ہے ڈیرا جو میدان سارا ہو آتش بداماں جو زخمی ہیں وہ آگ تا پیں ابھی سے بیکس کھا کیں نام خدا ہی سے ہر دم جمایا یہ س کر صحابہ نے ایندھن ذرا فاصلے ہے جو آتش جلی تھی نظر آتے تھے دور سے سارے شعلے نگامیں تھیں چھے قدم آگے آگے نی کی نظر مخبروں کی طرف تھی قریب جُجُد خبر آئے لے کر وہ بھا کے چلے جاتے ہیں اپنے گھر تک ہارے تعاقب سے آگاہ ہیں وہ

(يَارَبَ، صلَّ وَسَلَّمَ دَاثِمَا ابداً عَلَى حَبَيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْهِمِ،





# نبی کے ارشادات اور مدینہ والیسی

اٹھے رہ گئے ہاتھ ان کی دعا کے ہمیں جا کے کرنا ہے کیا ان کے پیھیے دوبارہ وہ غلبہ نہ یائیں کے ہرگز ہے ان کے لیے بس کھٹائی بدی کی قریش بین سب آج خشه و قاصر مصیبت میں ہر دم ای کو رکارو بنو اینے زخموں کے خود ہی رفو گر چلو اینے اینے مکاں کی طرف پھر مدينه ميں جلوه تمکن تھے نبی جی ني جي جو تشريف لائے مدينه کئی خاندانوں یہ تھا رنج طاری نظر آئے ماتم میں اصحاب ڈویے وہ سینہ فگاری کہ تھی آہ وزاری بظاہر ملی خاک میں خاک ان کی سمر روح ہے واقعی پاک ان کی جو پیشِ نظر ہے وہ انسانیت ہے کہ سر پیٹنا رونا شیطانیت ہے

کئے رب کو سجدے رسول خدا نے تذبذب کی زنجیر میں ہیں وہ لیٹے نہ ہم ان کی حالوں میں آئیں گے ہرگز خدا کی حمایت نه ظالم کو ہوگی ہے احسال خدا کا کہ ہے آج ناصر بجا لاؤ خالق كا اب شكر يارو یہاں تین دن کے لیے اب تھبر کر کرو کوچ دارالامال کی طرف پھر بڑھا کر مجلی کو حمراء اسد کی حیکنے لگا اہلِ ایمال کا سینہ مدینے پیہ طاری رہی سو گواری ہمارے نبی جی جدھر ہے بھی گزرے گھروں پر نمایاں تھی جو سو گواری

شہیدوں کا احسان ہے اس جہال بر اک آئینہ کھن نیت ہے بیارو کہ تھا نور آور شہاوت کا چیرہ انبین سمجھو زندہ، نہیں ہیں وہ مُردہ خدا کو بیں پیاری تمہاری صدائیں کہ خود روح میں غم کو مُدغم کروشم سمجھ لویہاں اس کو حاضر و ناظر یہ ارشاد س کر سکوں سب نے مایا ملا سر سے دیکھو تو سامیہ دکھوں کا یمی تھی رضائے نبی مرضی رب بجرآیا ہر اک زخم اب زخمیوں کا

خدا ان سے خوش ہوتا ہے آسال یہ عمل ان کا ہے بہر تقلید یارو عمل کو کیا جوش والوں نے زندہ معلوم فرمال خدا کا کرو جاں نثاروں کی خاطر دُعا نمیں نه کیڑوں کو میماڑو نہ ماتم کروشم بنو خوب صابر رہو اس پیہ شاکر پرواغم زدوں پر جو رحمت کا سابہ هُکِیبائی شِیوَه ہوا مسلموں کا بہار آئی گلشن میں کلیاں کھلیں سب ہوا خاتمہ دکھ تھری ساعتوں کا

#### مديبنه كاحوصله افزامنظر

ہوئی مثمع روش تو پروانے آئے تو دین مبیں ہر مرض کا تھا نسخہ بجی صحنِ مسجد میں۔ بزمِ محمہ کھم جاتے تھے آکے طوفاں یہاں پر نبی کی طرف اُن کے دیوائے آئے شفا کی طلبگار تھی جب کہ دنیا بہت دور تھی ظلم کی آج سرحد مہیا تھا راحت کا سامال بہال ب

ہوئے قلب اصحاب سارے مجلّی ہوا تھی مروت کی متحد کے اندر مقدر بھی محراب و منبر کا جاگا صفیں باندھیں ہونے کھے قبلہ رُوسب یہاں کیساں حاکم بھی محکوم بھی تھے تھا کثرت میں بھی اُن کا واحد وجوداب جھکاتے ہیں سر کو یہاں شان والے کہ حسن عمل ، حسن نیت یہاں ہے دلوں میں صحابہؓ کے اب روشنی ہے خدا کو بیند آئیں ان کی ادائیں که حاصل تھی سب کو نبی جی کی صحبت کہ تھے بندگی میں محمہ بی آگے کہ دیتی ہے وحدت کا سب کو یہا ہیہ كه نقا صاف اور شفاف كردار ساده تبھی ڈ گمگایا شیس ان کا ایمال برا ول نشیں تھا یہ مسجد کا منظر کہ جانِ نظارہ تھے محبوب داور

ازالہ قیاحت کا ہونے لگا تھا فضاحتی اخوت کی مسجد کے اندر فضا میں تھا اللّٰہ اکبر کا نعرہ صحابیہ نہا کر ہوئے باوضو سب برابر جو خادم بھی مخدوم بھی تھے قيام و قعود و ركوع و سجود اب مساجد میں آتے ہیں ایمان والے ادب، خُلُق اور آدمیت یہاں ہے ہر اک بل یہاں اتباع نی ہے دلوں میں محبت لبوں پر دعا کمیں سحر میں تھا ہر لمحہ نورِ عبادت نی سے صدافت کے بھی بخت جاگے زے اُمتِ احمدِ مصطفیٰ یہ طبیعت تھی ساوہ، تھے اطوار سادہ تھی چہرے یہ ول کی جلی نمایاں

## حضور کی صورت وسیرت

مدینے میں دستور شفقت کے ضامین کہ وہ بندگی میں تنے آگے ہمیشہ طبیعت تھی سادی شریعت بھی سادی وه سب كى نظر مين تضعالى مقام اب صداقت کا مظہر تھے سب سے زیادہ كه آئينے كى طرح چيره تھا روش کہ چیرہ بڑا ہی خلوص آفریں تھا تنه وه مرکز روشی ای سرایا کہ پییٹانی بھی تھی برسی نور آور کہ پیٹانی تھی صبح نخدال کی صورت که ہر دل میں جلوہ نما نتھے نبی جی کہ جان نظارہ تھے محبوب داور نہیں رکھتے تھے وہ کسی سے عداوت عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ)

نی جی کہ وارالا مال کے تھے سا کن اُنہیں سے تھے رحمت کے سایے ہمیشہ محر تھے اُمت کے بے لوث ہادی عرب سے تھا باہر نبی جی کا نام اب شے اخلاق اعلیٰ، تنے اطوار سادہ نی جی کی ذاتِ گرامی تھی گلشن نگاہوں کا عالم نہایت حسیس تھا ای چبرے سے ماہ نے حسن مایا نبی جی کا تھا جسم اک جسم اطہر سب الفاظ أن كے منصقر آل كى صورت محبت کی سچی صدا نتھے نبی جی اُنہیں ہے جیکنے لگے سارے منظر مثالی تھی نُطقِ نبی کی حلاوت (يَارَبِ، صَلِّ وَسَلِّم دَائِماً اَبَداً

# حادثهُ بيرمُعُونَهُ (صفر ۴ هه) اصحابِ صُفّه

یہ شیدائی تھے دین احم کے لوگو ترمیق جبیں اُن کی سجدوں کی خاطر کہ مطلوب اُن کو رضائے خدا تھی کہ تھی فقر و فاتے سے رغبت زیادہ کہ شیدا فقط بندگی کے تھے یارو نظر ان کی سوئے امارت نہیں تھی انہیں نفس پر اینے ہر دم تھا قابو که دامن کو وہ تھام کیتے تھے حق کا وہ تھاہے ہوئے تھے رسالت کا وامن مر تھے نی جی کو ہر لمحہ پیارے رسالت ہے اُن کی محبت مثالی كه تقاغم كے طوفال ہے لڑنے كا مارا طبیعت تکلف یہ ماکل نہیں تھی مہربال فلک سے تھا اِن پر خدا اب فراہم یہ مسکینوں کو کرتے جادر

ممرول کویہ چھوڑ آئے تنے اے عزیز و نی جی کی خدمت میں رہتے تھے حاضر عزیز اُن کو بس مرضی مصطفیٰ تھی وہ کرتے تھے یارو قناعت زیادہ یہ بروانے شمع نبی کے ہتھے بارو أنبيس كوئى بروائ دولت نبيس تقى اشاعت وہ قرآں کی کرتے تھے ہرسو طریق ان کا کیکن گدائی نہیں تھا ہوا اہلِ صفہ ستے اسلام روش تھے صاہر بہت آفتوں کے بیہ مارے غنی تھے، غَنُورْ، ان کی فطرت مثالی نه تقی ظاہری شان و شوکت گوارا رِیا اُن کی فطرت میں شامل نہیں تھی پناہوں میں تنصے در دمندوں کی بیسب معانی کے پروانے لکھتے تھے اکثر

نی کی عنایت کے شیدا بہت تھے حقیقت میں تھا ریے نی جی کا مدقہ ور مصطفظ کے سے دربال سے بمائی کہ تھے زندگی ہی میں رامنی خدا سے نی جی کی راہوں میں آئیسیں بھیاتے تھا حاصل نبی جی کی قربت کا سایہ که تھا ساتھ ہردم صدافت کا جذبہ رسول م و خدا کی اطاعت کا جذبه نه کوئی کیجابخت نه کوئی مختونمت ہُوا کرتے تھے بارہا جلوہ منستر تو حال اک چلی کفرنے اب بدی کی بریھی حق برستوں کی پھر آزمائش کہ ہنچے کوئی ڈک نی تی کو ہر دم محر تھے اس شیطنت سے بھی نالال قبیلے میں نجدی کے ستھے آپ مغرور کہ عامر دلاور تھا اک ان میں بیارو کیا اس نے فتنے کا ہرست اظہار

یہ معموم اُلفت کے شیدا بہت تھے عدالت میں بے مثل تھے اہل صفہ بہ اصحابٌ مُفَاظِ قرآل شے بعائی تضے خوش ہر گھڑی یہ نبی کی عطا سے محبت کا اپنی ہے منظر دکھاتے به معجد میں رہتے تھے حاضر ہمیشہ یہ سے ہے، تصفیلم وحمل کے میہ شیدا نظر میں سایا محبت کا جذبہ نه کچھ جاپلوی نه طرنے رغونت رسولیً خدا اُن کی محفل میں اکثر جو شیطاں کو ہاطل کی تر کیب سوجھی ہوئی شیطنت کی جو ہر دم نمائش لعینوں کے اندر تھا غصے کا عالم جہالت یہ اپنی تھے کفار نازاں بنو عامر اک تھے نہایت ہی مشہور دعابازی فطرت میں تھی ان کی لوگو بيه عامرتها ابن الطفيل ان كاسردار

#### ابو براءمد بينے ميں

کہ آیا سنوحق ہے وہ رطب اللیاں تھے وہ ناتے بھی تھوڑے بھی ہمراہ لایا بجالایا آدابِ مجلس خوشی ہے شفاعت کا ہر دم طلبگار بن کے بیری یر اثر آب کی ہر دُعا ہے شفا کے حقیقت میں ضامن ہیں لوگو کہ آیا ہوں میں دور سے کتنی چل کر کہ دامن مرا ہے ابھی خالی، دیکھیں نہ ہو جاؤں میں درد سے آج باکل بجا تھی جو اس کی تھی فریاد لوگو کہ بیاری بارب ابھی دور کروے ني رحمتِ عالميں تھے بالآخر دوا بھی ہے تیری شفا بھی ہے تیری نگاہ کرم ایک اُس کی ہے کافی یا روحانی کوئی غرض لے کے مجھ تک حضور ایک دن صفہ کے درمیاں تھے رہِ نجد سے بوہراء بڑھ کے آیا وہ سرکار میں پہنچا اب عاجزی ہے یہ کی عرض آیا ہوں بیار بن کے سنا ہے کہ دست نبی میں شفا ہے پیمبر امیں اور آمن ہیں لوگو کریں میرے ہدیے قبول اب پیمبر مرے ساتھ ہےاب مجہن سالی دیکھیں وعا سے نکل آئے بیاری کا حل نی نے سی اس کی رُوداد لوگو دعا کی صبیب خدا نے خوش سے وه تاج شفا کے تمیں تھے بالآخر یہ بیاری بارب عطا بھی ہے تیری کہا ہر مرض کا خدا ہی ہے شافی تُو آیا ہے تن کا مرض لے کے مجھ تک كه اب مان ك ابنا واحد خدا، تو ملے گی سخھے دین وعقبی میں شہرت تحاکف کی، ہدیوں کی حاجت نہیں ہے ضرورت ہےاک قلب مؤمن کی مجھ کو کہ لوں گا میں نام خدا ہی سے ہدیہ صِلہ لے کے امداد کرتا نہیں ہے سلوک ایبا بد کر نہیں سکتا ہرگز يقينأ ترا ليتا تخفه بيمبر سنایا شفا کا محمر نے مردہ ہر اک ذرہ میں ایک تئور ہوگی ہُوا بوہراء اب نی کی کا قائل مگر کیچھ عقیدت نہ د کھلائی اس نے ہُوا پھر نبی کی وہ خدمت میں حاضر دے محن کو دھوکہ ہے شیطاں کا شیوا كريس جانور بھى نه ايذا رساني کہا شکریہ لے کے آیا ہوں آقا تو كام آتئين واقعى سب وُعانين

علاج اپنا روحانی کر لے ذرا تو طلب کریلے اسلام کی آج ووالت مجھے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں کوئی اب ان کی مجھ کو نہ لوں گا کوئی منکر دیں سے تخفہ کسی ہر رہے بیداد کرتا نہیں ہے سوالی کو رد کر نہیں سکتا ہر گز تو ہوتا جو ایمان وحق سے متور یه کهه کر ویا شهد کا ایک کوزه جو نام خدا ہو تو تاثیر ہوگی ہوا مدّعا خود بخود اُس کو حاصل تھا اعجازِ حضرت شفا یائی اس نے وُعائے نبی سے شفا یایا عامر ہے احبان کا صرف احبان بدلہ اگر مہربانی ہے پیش آئے کوئی جو، اب بو براء بزمِ احمرُ مِن آيا خدا نے سنیں آپ کی جب صدائیں

جو انکار کردے وہی خود ہے احمق كرول حمل كےاب اس كا اقر ارمشكل ابھی اس کا باطل سے باقی ہے رشتہ وہ سنتے رہے ہیں فقط نام دیں کا تو ممکن ہے کفار ایمان لائیں بھلا سارے نجدی قبائل کا ہوگا کہ ہو عام پیغام وحدت کا چرجا که حاصل مجھے ہوگی دیں کی سعادت جفا پیشہ ہیں سارے نجدی قبائل تهمیں نجد ہے زخم خوردہ نہ آئیں کہ محقوظ لومیں کے اصحاب سارے برها بو براء بر نبی کا بحروسه کہ اک معتبر فردتم اس کو مانو تاً مل سے منظور کر لی بیہ دعوت

على حبيبك خير الخلق كلهم)

به دل مانتا ہے کہ ہیں آپ برحق ہے دین محم سے انکار مشکل ب ناآشناحق سے میرا قبیلہ وہاں تک نہ پہنچا ہے پیغام دیں کا ابھی نجد میں قاصدِ دیں جو آئیں یقیں ہے کہ تائید حق ہوگی آ قا وہاں خاص احباب بھجوائیے گا بيہ بوڑھا سائے گا پيغام وحدت نی نے کہا کیسے ہوں گے وہ مائل سحابہ پیام خدا لے کے جائیں کہا ہو براء اب بیہ ذمہ ہے میرے قُرُشیوں کو تھا یاس جو بو براء کا بيه مشہور سارے عرب میں تھا لوگو نی کی تھی دین سے اتن رغبت (يَارَبُ، صَلَّ وَ سَلَّمَ دَائُمًا ابدا

# مجابد اسلام راوبن پر

کہ ستر مبلغ ہے آمادہ بھائی سبحى نيك سيرت تنص يأكيزه وامن بہادر تھےان سے نہایت تھا خوش رب کہ اسلام کے قیمتی تھے یہ موہر تنے دل ان کے آئینہ صورت ہمیشہ کہ دین نی کے تھے بیسارے م خوار نظر اک مروّت کی والی نبی نے نی کی یہ رقت ہوئی ایک طاری میسر تھی ان کو نبی جی کی مجلس وہ کرتے تھے اِن کی شجاعت کی حسیں کہ اظہار طاقت سے تم باز رہنا شہادت مسلمانوں کی زندگی ہے تمجمی تم سے سرزو نہ ہو تکنے کامی اُنہیں کے اصولوں پدمومن چلیں سے وہاں جا کے قرآن پڑھ کر سناؤ

رضاکار اسلام کے تھے فدائی یہ ستر تھے مردِ نگانہ بقیناً به عابد تھے زاہد تھے صابر تھے بیسب پیام نی کے علمدار ستر سلامت تما ظلمت میں ایمان ان کا سبھی نجد کی ست جانے کو تیار تنے یاران حل سے بیرخصت کے لیے بری معتبر تھی جو ماروں کی ماری یہ ایمان برور اگرچہ تھے مفلس نی جی نے کی صبر کی اِن کوتلقیں کہا اپنا مقصد ہے تبلیغ کرنا خدا ساتھ ہے ساتھ ہر دم خودی ہے نظر آؤ مبر و رضا ہی کے حامی بروے باسعادت ہیں نبیون کے کہمے مرے دوستو فی امان اللّٰہ جاؤ

(ہمارے نبی 🛎

چکنے لگا چہرہ سے نی کا كهدل أن كاب وجد مين جموت تھے مدینے سے نکلے سوئے نجد وہ سب محمر لب بیه تھا ذکر ہر وم خدا کا نمازوں ہے پرنورتھیں سب فضائیں وہاں نجد کے رہنما جو تھے تھیکے كه آنے يه تيار كرتا ہوں سب كو نمازوں ہے اپنا مقدر بنالیں وہاں جائے قاصد ابھی کوئی بن کر سنے گا وہ قرآن سب کو بلا کر كه حق بات كہنے ميں دانائي ہوگ وہ تھا ظاہراً ایک نرمی کا پیکر کہ تبلیغ دیں کا ہے اب اپنا منشا ہم آئے ہیں پیغام حق لے کے دیکھو اسے دیں کی تبلیغ کا کام جانا صحابی جو تھے صلح کے نیک پیکر تھے ممکیں طفیلِ تعیں ہے وہ مل کر ہوئے قاصدِ حق وہاں جب کہ حاضر بردھا، ہاتھ اپنا بردھایا وہ کافر

بیہ ارشاد س کر فلک جموم اُٹھا وہ خوش تھے نبی کی عنایت کے صدیے كمر بستة ستر صحابة بوئے اب سفر کی سہیں سختیاں کھہ کھہ اذانوں کا مررو سناتی ہوائیں صحابہ جو برمعونہ یہ پہونچے کہا جاکے ہموار کرتا ہوں سب کو تفہر کر یہاں دو گھڑی چین یالیں بھیجا ہے ابن الطفیل اپنا افسر وه خوش هوگا پيغام تبليغ ياكر تہاری وہاں یر پذیرائی ہوگی کیا قول کو سب صحابہ نے باور جماعت نے افسر کو بھیجا لفافہ اجازت ہمیں آنے کی نجد میں دو طِلے اک صحابی، تھا ہمراہ نامہ

كه بيجيے سے اك فخص نے مارا بمالا مِلا ان کوحق سے شہاوت کا پیالہ لبول یہ تھا بس ان کے ذکرِ الٰہی تقاور دِزبان فسؤت لِلله پارو بیه من کر ہراک ول میں وہشت سائی کہ ہے کتنی مرغوب اک مرضی رب چلی قتل کی لے کے خونخوار نیت كدحق كے بلغ تھے حق كے جيالے کہ طلقے میں اب بدخصائل نے تھیرا ہوئے کفر کے آگے پھر بھی نہ سرخم یہ جابل تھے اور تھی جہالت سے باری ہوئے جال بخق ان میں الب صف بیصف کچھ چلے اب نہتوں یہ نوشیعے بھالے نظارہ بڑا ہی ہے خوں ریز نکلا کہ تھے نیم جاں زخم کھاکر صحابہ یہ منظر خدا نے تبھی و یکھا عزیزو شہادت کو پہونچے بیہ بے لوث عابد

ليا نامه ماتھوں ميں اور مجاز ڈولا ہوا حق کے قاصد کا اب بول بالا تھی جنت کی ضامن پیرجاں کی تباہی صحابیًّ کی شانِ شہادت تو دیکھو فتم ہے خدا کی، مُراد اینی بائی ہوا خود ہی جیران ابن طفیل اب لعینوں کی تیار تھی جو جعیت تنے قاصد کے بس منتظر اللہ والے نہتوں کو آکر قبائل نے گھیرا ہوئی ان یہ تیروں کی برسات پیم قبائل نے کی صف به صف جاند ماری میرے تیرو پیکال کا بن کر ہدف سکھھ ہوئے حملہ آور جو نجدی رسالے فضاؤل میں کلمہ شہادت کا گونجا قریب آئے کفار نفرت سے تاکا چڑھے سینوں پر ذنج کر ڈالا سب کو مدینے ہے آئے تھے سریہ زاہد

### (ہمارے نبی 🛎

عبادت کی کی کہانی تھی ان کی كتفين خاك پرخول چكال لاشين ساري كمنتصدين والول كي بيخول كي بياس تو كھايا بدن ان كا پھر لقمہ لقمہ کی ہر اک شقی پر نہایت ہی گعنت كروحق سے تم كفركى اب تلافي كەلعنت ملامت انھى تك ہے طارى تلاوت نہایت سہانی تقی اِن کی شہادت کی ان کی اللّٰہ کو بیاری کیا ظالموں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے محمري بعرمين جيلون ني جب آن تهيرا سنا ماجرا اور تؤب أشفح حضرت زمانہ ہے باقی قیامت ہے باتی فریب اور سفاکی ان میں ہے جاری

#### (يارب، صلّ و سُلَّم دائما ابْداً عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمٍ)

### رجيع كاواقعه (صفرهه)

که ظاہر ہواغم کا اک اور قصہ تنے وشمن نی کے عَضَلُ اور قَارَتُ وہی جایلوی کا منظر دکھایا نی نے کیا حب معمول اکرام ہے اب وامنِ رحمتِ حق میں آئی كه تبليغ حق تفا فريضه نبي كا

ابھی تازہ تھا قتلِ بئر معونہ عیاں تھی ہراک فعل ہے خود جہالت حضور مسالت میں وفد ان کا آیا كيا جب لعينول نے اظہار اسلام کہا قوم اپنی ہے ایمان لائی جارے یہاں چند اصحاب آئیں کہ دین محد کا پیغام لائیں بھلا ول وُ کھا ئیں نی کیوں کسی کا

#### (ہمار ہے نبی 🕮

سخضن تما تحركام بونا تما لازم كتبليغي وي سے تھا بے حداثبيں بيار کہ دینا تھا دنیا کوحق کا پتا اب ممرحق کی بابندی بھی شرط تھہری خدا والو نام خدا لے کے جاؤ زبانوں کو ہر لمحہ قابو میں رکھو زباں پر فقظ حق کی دیکھو صدا ہو شہادت کے طالب کا ہے معاف رستہ خدا ہے محافظ تہمارا سے جانو مجابد بہادر نمازی تھے لیکے بنا یاد گار اب کے چھوٹا سے چشمہ کہ بیہ چشمہ نزدیک وہ یا کے تھبرے محابہ کی وہ تاک میں لگ رہے تھے وہ بل بڑنے کو تصے محابہ کے اور كه ظالم يهال بن كے آئے تھے قاہر نہ تھا کوئی ڈر اللہ والوں کے دل پر

ييام نبيً عام بهونا تقا لازم جماعت ہوئی اک محابہ کی تیار سكمانا تفا ظالم كوعلم خدا اب نی جی نے سب کی رضامندی یائی وفا والو ساتھ اب وفا لے کے جاؤ کرو صبر کوئی بھی صورت ہو یارو کرو جبر دل بر که راضی خدا ہو ملے گا تہمیں راستہ اب کے حق کا نی جی کے تم ہو فدا کار دیکھو بہزاہد تھے عالم تھے غازی تھے تن کے رَجْئِع مَلَّہ، عُنْفان کے درمیاں تھا مُلِغ یہاں دین کے آکے تھہرے بی لِمُیاں نخلوں کے بیجھے حصے تھے ہلاکت کے نعرے تن**ے اُن** کے لیوں پر وه سفاک تیرافگی میں تنصے ماہر محابہ کھرے بدئے اوں کے اندر

## شهادت صحابه

کہ تکواریں اصحاب کے ہاتھ میں تھیں یہ کرنے گئے برولی سے کنارہ كه تحيرے ميں لے بيٹھے وہ ٹيكرا اب کہاطراف تھے قاتلوں کے ہی پہرے محبت کا ہم میں نشاں یاؤگے تم کہ ستانہیں ہے مسلمانوں کا خوں أتر آئے اصحاب خود شلے سے اب وہی ہوگا جو کچھ بھی ہے مرضی رب كه گزرے لڑائى كے آزار سے خود جک اُٹھے دحت سے ان کے نقیبے که آزادی خود ان بیه نازاں رہے گی شہیدوں کا فردوس ہی تو ہے مسکن كدحق كے ليے كث كلى ان كى كرون ہے اللہ ہر وم شہیدوں سے راضی انہیں آخرت کی ملی سرفرازی

بلائين خطرتاك تجمد كمعات مين خصين لیا سب نے اک فیرے کا سہارا نی لحیال کے دو سو افراد تھے سب تقے حاروں طرف اب خطرناک چبرے أتر آؤ نيح امال ياؤك تم كما برده كے عاصم نے كفار سے بول. لیا کام کفار نے حیلے سے اب پناہیں تہاری نہیں جاہئیں اب لڑے آٹھ اصحاب کفار سے خود شہادت کو پہونچے نی کے جہیتے شہادت کی مشعل فروزاں رہے گ ملا ان کو اللّٰہ کی رحمت کا دامن مہکتا رہے ہیں شہادت کا مکلٹن

# دواصحاب گی گرفتاری اور نیلامی

وہ کفار کی جال سے بے خبر تھے مگر اُن کے لب پر نہ تعیں سرد آ ہیں فرُشیوں کے آگے کیا ان کو حاضر خُبَیْبُ اور زَیْدُ آئے ٹیلے کے بیچے کپڑ کر انہیں باندھ لیں اُن کی مشکیں کپڑ لائے حرص اور لائج کی خاطر

### خبيب فريد قيروبندمين (١٥)

بھایا گروہ قریثی کے آگے اگر آئر آئے ہوڑھے دن ومرد بچے یہ قیدی بکاؤ کا تھے مال جیسے کہوں کیسے انسانوں نے بولیاں دیں کیا ایک سو اونٹ کا اب تو سودا کیا ایک سو اونٹ کا اب تو سودا وہاں پر تھے مارث کے دونوں بی بیٹے پہر خوش تھے لیس انتقام اپنا اب کے ایکی قید بیس دونوں بھیجے گئے تھے ایکی قید بیس دونوں بھیجے گئے تھے انکی قید بیس دونوں کیسے کئے تھے انگی قید بیس دونوں کے گئے تھے انگی قید بیس دونوں رکھے گئے تھے انگی دونوں رکھے گئے تھے انگی دونوں رکھے گئے تھے دونوں رکھے گئے تھے دونوں دونوں دونوں دیکھے گئے تھے دونوں دونوں دونوں دیکھے گئے تھے دونوں دون

بیاباں میں ہوں شیر جیسے اکیلے بڑا دیدنی تھا تحل کا عالم حرام اشیاء ہر گزشی کی نہ کھاتے کہ عادی نہ حرف و حکایت کے تھے وہ لیوں پر تھا قرآن کا ورد ہر بل کہ اب کفر کی راہ پر لادیں ان کو کلام خدا س کے کافر بھی روتے کافر بھی روتے کافر بھی روتے

وہ چپ چاپ ہروفت رہنے گئے تھے
سہیں سختیاں عضل و قارۃ کی ہر دم
حلال ان کومل جائے تو کھا ہی لیتے
نہ فجت نہ طالب رعایت کے تھے وہ
نہ طوفان کوئی نہ تھی کوئی ہلچل
نہ طوفان کوئی نہ تھی کوئی ہلچل
قرُشیوں نے چاہا کہ بہکادیں ان کو
خلاوت شب و روز قرآں کی کرتے

# خبیب فرید کے ل کی رضامندی

حقیقت میں اخلاق کا آئینہ تھے

فضاؤں میں جیسے ہوں بھوکے پرندے
کہ جلاد لائے گئے آج پیارو

وہ لوگ اپنے ہمراہ نیزے بھی لائے
کہ مرنے نہ پائیں یہ دیں داریمسر
شہادت کی اب کے خوشی بڑھ گئی تھی

خبر قتل کی ساتھ اپنے وہ لائی
وہ خوش تھے کہ جنت کا تھا میں گے دائمن

وہ دونوں صدافت کا ہی ارتقاء تھے نہایت ہی خونخوار تھے یہ درندے مقرر ہوا قتل کا دن بھی یارو مقات یا ماثا یہ سب دیکھنے لوگ آئے ماثا یہ سب دیکھنے لوگ آئے کے کرے ہرکوئی ایک اک وار ان پر خبر قتل کی قیدیوں کو بھی پہنچی خبر قتل کی قیدیوں کو بھی پہنچی قریں زید کے ایک برھیا جو آئی یہ س کر ہوا زید کا چرہ روشن یہ سے کا چرہ روشن

سجمتنا ہوں اس کوسعادت اے اتبال فرُ شیوں ہے اس کو موئی آج نفرت انہیں قوم کا اپنی نوحہ سایا مہیا کردں کی پیندیدہ ساماں بتا دے تھے جاہیے کیا خوش سے نی کی اطاعت، خدا کی عبادت نہانے کی بھی ہے مجھے اب مسرورت مجھے جاہے اک یہی شئے اے بوڑھی کہا تھے کو ریہ شئے بھی بھجوا ہی دوں می وہ اک استرا لے کے فورا ہی آیا کہیں مار ڈالے نہ بیچے کو قیدی که بچه تفااس بوژهی عورت کی اک آس کہ خود زید ہے کھیلنا تھا ہمیشہ اے قیدی ہر وقت جیکارتا تھا كرسيائى سے اس كا ہے ايك رشتہ یہ اک پھول ہے باغ خَلْقِ خدا کا سنمسی کو بھی رہے زک نہیں دسیتے ہرگز

کہا قبل بھی ریہ شہادت ہے امتال یزی من کے بیات حیرت میں عورت مسلمانوں کے دل کو آئینہ یایا بنا تیری خواہش ہے کیا اے مسلماں ہوکوئی بھی شئے لا کے دول کی ابھی ہے مجھے جاہیے د مکھ اے بوڑھی عورت صفائی ہے بغلوں کی مطلوب عورت کے اُسترا نو میں سمجھوں گا نیکی گذارش ہے یہ واقعی ایک جھوٹی تھا بوڑھی کے ہمراہ ننھا سا بچہ یری وسوسے ہیں ابھی سے وہ بوڑھی چلی آئی دوڑی ہوئی جیل کے یاس وہ بچہ تھا قیدی کی رانوں یہ نھا فقظ توتلی باتیں کرتا تھا بچہ کہا برھیا نے قیدی ہے یا فرشتہ یہ معصوم ہے بھولا بھالا ہے بچہ جو مسلم ہیں بدلہ نہیں لیتے ہرگز

(ہمارے نبی ﷺ

محبت سے اپنی نکھاروں گا اس کو ہے۔ ہے مکن کہ روشن ہو اسلام اس سے بری سے مگر دیھو ڈرتا نہیں میں بشر سے نکل جائے شر سوچتی تھی ہے۔ خوف خدا واقعی اس کے اندر ادا سے نہایت ہی دیگیر سمجھو ادا سے نہایت ہی دیگیر سمجھو

نہیں برمیا میں اب نہ ماروں گا اس کو نجانے خدا کے گا کیا کام اس سے مسلمان ہوں ظلم کرتا نہیں ہیں وہ برمیا وفا کی ڈگر سوچتی تھی مسلمان ہے رحم کا ایک بیکر مسلمان ہے رحم کا ایک بیکر اسے خلق احم کی تاثیر سمجھو اسے خلق احم کی تاثیر سمجھو

## مقتل اورشهبيران ملت

کہ تھا جرم ان کا فقط بے گنائی شہادت پہ تیار تھے دین والے کہ کفار کی ٹولیاں بل برئی تھیں ہوئے اب کے خود ہی بدا ممال کیجا بنائے ہوئے فوج کا بھیں آئے کہ لیڈھول کے ہاتھوں میں تھی کریڈھول کے ہاتھوں میں تھی کا تھے نفے قریش مگاہوں میں تھا اک فساد اور شربھی دلوں میں عداوت تھی پنہاں تھی کے دلوں میں عداوت تھی پنہاں تھی کے دلوں میں عداوت تھی پنہاں تھی کے

تھا دونوں کے ہونؤں پہ ذکر الہی تھا سورج غصیلا سحر کے ہے تھے لیے ہراک سمت ابسولیاں ہی گڑی تھیں قریش ، زن و مرد ،اطفال کیجا کئی لوگ ہتھیار سے لیس آئے کہا کمندیں جوانوں کی اب درمیاں تھیں سواری میں گھوڑے ہے اونٹ اور خربھی وہاں فوجیوں کے برے ہی برے تھے وہاں فوجیوں کے برے ہی برے تھے

کہ کلتے تھے چرے سمی آج شعلے که تفاقعلِ امتحاب بی دل کا مرہم برسی دعوم سے میلے میں آئے تھے سب كرسب دوحريفول كے بيجھے لگے تھے که توحید کا نعره مقتل میں محرنجا كهاب يُغَثُ يرباته بانده عيض دونول شہادت تھی طے آج مقتل میں ان کی نہ ول میں کسی کے بھی عمخواریاں تھیں لگانے کے تھے وہ ہر دم کچو کے که ظاہر تھی ہراک پیہ خود داری اِن کی بہادر تھے اشرار کے سامنے تھے لگے تکنے کفار بھی دشمنی ہے خیال شہادت سے معمور تھے اب ابوسفیاں بھی دوڑ کر آگے پہنیا بنوں کی پرستش یہ اک عار ہوتم کے گی رہائی تو خوش حال ہوگے کہا مان لو ورنہ پامال ہو کے

ہراک سمت میدال میں تصحبنگی حمنڈے د مادم تقى ہرسمت دُھولوں كى دُھم دُھم تماشے کے تھے منتظر دیکھئے اب وماے گرجتے تھے دف نج رہے تھے لیوں پر تھا دونوں کے وحدت کا نغمہ تتھیں پیروں میں زنجیر جکڑے تصدونوں یہ اللّٰہ کے بندے یہ جانباز قیدی ہنسی بطعن ہمخصتھا دل آزاریاں تھیں قریش جھیٹ کر لیکنے گئے تھے نظر میں تبتئم، نتھے خاموش قیدی میر دونوں ہی اب دار کے سامنے تھے بغلگیر دونوں ہوئے سر خوشی سے كوئى غم نه تقا دونوں مسرور تھے اب پسر نکلے حارث کے، صفوان لکلا ابوسفیاں بولا گنهگار ہو تم یہ اچھا ہے اسلام کو چھوڑ دو تم محکم کے اب نام کو چھوڑ دو تم کہ ہم غصہ اپنا اُتاریں کے ہر دم صداقت کا نقشہ دکھانے گئے تنے که دنیا کی شهرت ہے تھو کر میں اپنی بساط اینے دیں کی اُلٹتے نہیں ہم محمہ سے حق سے بیہ تیری محبت كه تُو بھول جائے گا ايني دُعا كو تری موت اب خود ترے روبرو ہے دہن اینا آہتہ قیدی نے کھولا کہ خوشبو صدافت کی چہرے یہ پھیلی برمعوں سمتِ حق جبتح ہے یہ میری نی کے خداکی محبت کے اب كهاس كى فلك تك كن اب صدا خود کہ اب دل کو تُو خوب کر شاد میرے محبت نہیں ہے مجھے زندگی ہے تو جلا و نے وار پر ان کو باندھا انہیں اینے نیزوں سے ہر گز نہ مارو اذیت ہے دیکھو اُنجر نے نہ یا ئیں اذیت حمہیں وے کے ماریں سے ہردم یہ دونوں تو بس مسکرانے کیے تھے بيه زر جاه وحشمت بين تفوكر مين ايني نی جی ہے ہر گز بلٹتے نہیں ہم ابو سفیال بولا تری اتنی جراکت محم کو اور اُس کے غائب خدا کو بتا مرنے سے پہلے کیا آرزو ہے تعلّی سی تو متانت سے پولا تحبّی شہادت کی چہرے یہ پھیلی دو رکعت پڑھوں، آرزو ہے یہ میری نه دانا نه یانی نه دولت کے اب نماز این قیری نے کرلی ادا خود چڑھا مجھ کو سولی یہ جَلاد میرے پوں گا شہادت کا پیالہ خوشی ہے مُكُوئَ صدافت مين بيصندا جو ڈالا ہو ہلکا سا وار ان کے جسموں یہ مارو یہ تؤپیں مگر آج مرنے نہ یا کی

کہ ہر آدمی بن کے شیطان آیا یہ مجرم قُرُشیوں کے مانے مجتے اب نہ تھا کوئی ان بے کسوں کا سہارا مجابد تنے دو اور حربے ہزاروں د بیں تن ہی تن میں، کراہیں نہ آئیں کوئی کیسے سمجھے شرمیوں کی بھاشا یمی تھی خدائے دو عالم کی مرضی کہا اب بھی اسلام سے باز آجا نہ ہو آج دین نی پر تو قرباں کہا، موت آئے گی سولی یہ تجھ کو وہ خود دل ہی دل میں تنصے محوِ تکلم نہیں ہے عزیز اپنی سے جان مجھ کو کہ حق ہے بھی ناتا نہ ٹونے گا ہر گز ہو بخشش مری ہے ہے خوابش خدایا اب ايمان كھونا نہيں جاہتا ہيں کہ خورہید اسلام ہر لھے چکے نی کک خدا میرا پیغام جائے

یہ سُلنے ہی جوش جنوں سب یہ جھایا بندھے قیدی پر نیزے تانے محے اب تماشا اذیت کا ہر اک نے دیکھا اكيلا تھا تن اور حملے ہزاروں ستم بڑھ مھے لب بیر آئیں نہ آئیں ہنسی، دل گلی اور جوشِ تماشا خُبَیب جری کے گلے میں تھی سُولی مٹا کر ہر اک کو ابوسفیاں لکلا تری جان چ جائے گی آج ناواں صدافت ہی لائے گی سولی یہ تھے کو تھا لب ہے خبیہ جری کے تبہم کہا یہ اذیت ہے آسان مجھ کو خیال محمر نه چھوٹے کا ہر گز ہے منظور بیہ آزمائش خدایا كه في النّار هونا نهيس حابتا ميس یہ مانگی وعا ان کا شیرازہ مجھرے وہاں تک میں جا ہوں مرانام جائے

ففنا محونج أتفحى وہاں كى عزيزو كه خوف وخطر كى تقى اك لهر حجمائي که کفار کو خود فنا اب نه کردین کیا ایک مومن کا تن حچلنی حچلنی تو کفار میں گالیوں کی جھڑی تھی کہ سورج کی مانند تھا سرخ چمرہ كەمىدان مىں باطل كى كونجى صدااب تو نطاس نے کاٹا اب زید کا سر تو نسطاس نے بڑھ کے لاشوں کوروندا خطا تھی محم کو پہیانتے تھے جھاتے نہ تھے سر کو آگے بدی کے خطاعتی شریفوں کے ہمدرد تھے بیہ كهسب نيكيال النكخيس اب خطائيس نبی کے وعا مانگی جنت کی خاطر سنمر صبر کی روشنی بھی عیاں تھی

بڑھے شوق سے شعر تبل نے لوگو بدن پر تھا رعشہ زباں پر وُہائی به وُر نقا كه ميه بد دعا اب نه كردي بروهے لے کے جلاد ہاتھوں میں برجھی ادا رکعت عکر رب ہو رہی تھی لبول بر تھا اللّٰہ اکبر کا نعرہ حچری لے کے نسطاس صفواں بروھااب تھا شیطاں مسلط جواک اس کے اوپر جنوں کفر کا اُس کے چہرے یہ چھایا خطائقی بیہ اللّٰہ کو اک مانتے تھے خطاعتی ہے پیرو تھے دین نبی کے خطاعتی ضعیفوں کے ہمدرد تھے بیہ انہیں برتھیں اہل جفا کی جفا کیں ہوئے دونوں شہدا عدم کے مسافر جدائی رفیقانِ حق کی گرال تھی

(ياربَ، صلّ و سلّم دائما ابداً ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمٍ)

### يہور بول کے فننے (غزوہ بی تفیر مربع الاول سمھ)

﴿هُوَالَّذِي ٓ اَحْرَجَ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ آهُلِ الكِتَابِ مِنْ دِيَاءِ هِمْ لِأُولِ الْحَشْرِيدِ (موره صر ١٢١١)) مزاجوں میں ان کے تھی محمری شقاوت یبودول ایش تقی سودخوری کی عادت دغاباز تتے اور شاطر بہت تھے وہ خیلے بہانے میں ماہر بہت تھے لہو چوس لیتے تھے یہ جونک بن کر تنے مزدور طبقے کے یہ سب گداگر یہودی بھی کویا عرب کے تنصے خائن تصمز دورول کے بیوی بچول کے راہن که سرماریه واری تقی بدکاری بوری انہیں سود کی تھی طلبگاری ہوری یہودوں یہ لیکن نہیں متھی یہ جاری تھی بدکار ہوں کی سزا سنگساری یه تھی سودخواری کہ تھی خون خواری غريبول كي غربت يهتما يوجھ بھاري ملوث تنص بركاريول ميس يهودي زنا عام تھا، کارو بار ان کے سودی نہیں روک سکتا تھا قانون کوئی نہ تھا اُن شریروں سے مامون کوئی قبائل کے سروار تھے ان کے ہم دم یہودی تنے ان کے لیے کویا زم زم قَيَّالُ كو سامانِ جَنَّكَى دياٍ تَهَا یہودوں نے احسان سیر بھی کیا تھا لے یہود کی جمع یہودوں،حفیظ جالند حری نے بھی باندھی ہے۔ (یہودوں نے بسااو قات ملرح جنگ بھی ڈائی) شاہنامہ کسلام جلد سم صفحہ ۸۸ اور ۹۰۔

زبال برمگر ان کے تھا ذکر موی نہ تھا جذبہ رحم کچھ اُن کے اندر کہ ہے وین سرمایہ داری کا وحمن مسلمانوں سے کرتے کیا بھائی جارہ مراسم تھے سرمایہ داروں سے محبرے بباطن نہایت ہی غدار تھے بیہ یقینا تھے یہ طمع ذاتی کے بندے عجب ان کی سمتاخیوں کا تھا عالم كم شامل تصيير سب عرب كے بدوں ميں که بعدِ أحد وشمنی اور أبحری ہوئے اور بھی سخت ضرب اُحد ہے بظاہر وہ بھرے تھے خود اینے اندر وہ راہِ خدا ہر چلے جارے تھے گیا دار ان کا ہمیشہ ہی خالی کہ شانِ نبوت بڑھی جارہی تھی کہ مزدور طبقات نے ساتھ جھوڑا نہ ہوجا کیں آزاد اللّٰہ کے پیارے

غریبوں کو ہر دم بیہ دیتے تھے دھوکا تنے جلاد کیا؟ ان سے بردھ کرسٹمگر ہے اسلام تو سود خواری کا وحمن یہودی نہ کرتے تھے اس کو موارہ بد مَر اف، برویاری اورسیٹھ تھہرے بظاہر مسلمانوں کے بارتھے ہیہ بدر کھتے تھے بس سودخوری کے پھندے نی ان کو نرمی سے سمجھاتے ہر دم فساد اور فتنه نھا ان کی رگوں میں حسد کی بیہ آتش ذرا تیز بھڑکی مسلماں نہ بڑھتے تبھی اپنی حد ہے رجیع اور معونہ کی أفتاد سہہ کر مسلمان پھولے تھلے جارہے تھے یہودوں نے تو جنگ کی طرح ڈالی صدانت کی توت برهی جارہی تھی نظر آیا اسلام سے ان کو خطرہ یہ سمجھے کہ ٹو میں گے بصندے ہمارے

نہ اب ہوگی اسلام کی سُرخرونی اگرچہ کہ اخلاق سے تنے وہ عاری يبوداس عمل سے بھي ڈرتے رے تھے وہ نازال نتھے ہر لمحہ دولت یہ اپنی حمافت یه قائم رے وہ ہمیشہ وہی امن کی رہ میں حائل شقے محالی سجھتے تھے خود کو مناصب یہ فائز کہ ہر قتل ہر نازشیں تھیں ہمیشہ عداوت برمھی جارہی مقمی اب ان کی بنائی منی قتل کرنے کی سازش مدینه بنا تخل و غارت کا مرکز ہوا تھم چھوڑیں یہودی مدینہ بھلا ان سے کیسے عداوت بڑھاتے نہ لے کوئی برلہ مریخ میں ان سے سواری بھی دیں زادِرہ بھی عطا ہو ای میں نقط عافیت این مجمی غریبوں کی مزدوری کے تھے بیر مدتے

بنا دیں کے دنیا کو ہیں کیا یہودی نی کا کرم تھا یہودوں یہ پھر بھی نی ویں کی تبلیغ کرتے رہے تھے یبودوں کو تھاناز طاقت یہ اینی رذالت په قائم رے وہ بمیشه مدینہ کے جتنے قبائل تھے بھائی بحق نبیً بدکلامی تھی جائز مسلمانوں سے سازشیں تھیں ہمیشہ ند تھے راہ اصلاح پر جو یہودی خلاف نبی ہورہی تھی ہے کاوش یبودول کی ہر دم شرارت کا مرکز نی ان سے رکھتے نہ تھے پچھ بھی کینہ بتاؤ کہ انسانیت ہی کے تاتے مسلمانوں سے کی گزارش نی نے سلوك صحابة نه اب ناروا ہو مدینہ سے اُونٹول یہ نکلے یہودی زر و مال جو ساتھ لے کر وہ نگلے

(ہمارے نبی 🕾

تو مزدور بھی تک دئی ہے نکلے یمپودوں کو مہلت یقینا ملی تھی عداوت ہمیشہ رہی اُن کے آگے نکل کر مدینے سے تھبرے بٹیلے به لعنت تمسی کو بھی پیاری نہیں تھی

یہودی مریخ کی بہتی سے نکلے مناسب تھا اصلاح کر کیتے اپنی نوازش کو وہ ساوگی دیں کی سمجھے نَفِير اور بُو تَنْيُظَاعَ شَصِ قَبيكِ مدینے قیں اب سود خواری نہیں تھی

#### على حبيبك خير الخلق كلهم) (يارب صل وسلم دائما ابدا

### يهودي قوم

برسی تھی چہروں ہے ان کے، نحوست تو کردیے تھے ان کو اندر سے بنجر كه ركھتے تھے زخمول بيہ زہريلا مرہم چلا آتا ہے سود شیطان بن کر تبائی کا پیغام لاتا ہے یہ زر جو باتی ہے وہ ساری عزت تھنے گی وقار اور عوّت ای سے ہے قائم کمائی میر مزدوروں کی لوٹ لیتے کہ قرضے سدا سود پر ہی ہی ویتے

یبودوں میں تھی سود خوری کی لعنت غریبوں کو بیہ قرض دیتے تھے اکثر لہوچوستے تھے غریبوں کا ہر دم ضرورت یه مطلب کا مهمان بن کر نحوست کی صورت دیکھاتا ہے ہے زر اگر سود لوگے تو ذلت بڑھے گی مہاجن کی دولت ای سے ہے قائم يبودي مدينے كے بدر تھے بندے كه وہ ڈالتے سودخوري كے پهندے

که خود بیوی بچول کو وه رئین رکھتے تے ماتھ یہ بدکاری کے داغ کالے بڑا سخت ہے سود خوری کا پھندا وہ تھی ان کی فطرت کی اک بد ہِعاَری مناہوں کی ان کے سزا کھے نہیں تھی یبودوں کے زر نے کیا ان کو ماکل یبودی بھی تنے خود مددگار ان کے یہودی ہے تھے قبائل کے ہمرم قبائل کی قوت رکا کیک برحمی تھی قبائل بيه بيمينكا رفانت كا بيمانسه خدا اور مویٰ کا بس نام کینے کہ بیہ سود خوری بیہ جیتے یہودی انہیں کہے کفار کمہ کے ہمم كه بيداؤس وخُرُرَجُ سے بھى سود ليتے جلاتا ہے یہ سودخوری کا خرمن مسلمانوں ہے کرتے کیا بھائی جارہ

يهودول سے ليتے تھے مزدور قرضے سیہ ان کے کرتوت تھے سب نرالے سید کاروں کا ہے بیہ کالا سا دھندا سمجھتے تھے وہ جس کو سرمایہ داری وہ مجرم تھے جیسے خطا کچھ نہیں تھی قبائل تھے اکثر یبودوں کے قائل قبائل کے سردار تھے بار ان کے يبودول كا ان ير إجاره تها بر دم يبودوں سے ملتا تھا سامان جنگی جگاتے تھے فتنے یہودی ہمیشہ بیا علم اور مذہب سے بھی کام لیتے مدینے میں خیبر میں رہتے یہودی عرب میں انہیں کیجھ نہ تھا خوف اورغم رسوخ اینار کھتے تھے دولت کے دم سے ہے اسلام سرمایہ داری کا ویمن اس بات ہر دین کے تھے وہ وحمن شریعت کا ہے سود سے باک وامن روتیہ وہ یہ کرتے کیے محوارا

(ہمار ہے نبی 🕮

بظاہر مسلمانوں کے یار سے ہے مگر ان کے، اندر سے غدار سے یہ نی ان کونری سے سمجھا تے پھر بھی ہے گتاخی سے پیش آتے ہے پھر بھی

## یهود کی سازش اورغز و هٔ خندق واحزاب (شوال ۵۵)

﴿ إِنْجَاءُ وَكُمْ مِنْ قُوْقِكُمْ وَمِنْ اَسُفُلَ مِنْكُمْ وَإِذَ زَاغَتِ الْأَبْصَارُوَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَوَ لَظُنُّونَ بِلِلْهِ الظُّنُولَا. هُنَالِکَ ابْتُلِی الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُواذِلُوالا الظُّنُولَا. هُنَالِکَ ابْتُلِی الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُواذِلُوالا شَدِیدُن (الاتزاب ۱۰۱۹)﴾

جواباً مسلمانوں سے منہ کی کھائی
ہواباً مسلمانوں کی دین میں پاسداری
میہ مث جائے تو پچھ رہے گا نہ باتی
نہ کر پائیں اب دین والے بھی جرائت
رسول خدا پھر بھی تبلیغ کرتے
کہ روکا برائی سے ہروقت ان کو
وہ اترائے شے اپنی طاقت پہ بے حد
یبودی رہے امن کی رہ میں حائل
سیجھے شے اپنے کو بھی اجتہادی

یبودوں نے تو جنگ کرنے کی ٹھانی اے لعنت بڑی ساری سرمایہ داری یبودول کی طاقت ہے سرمایہ داری وکھادیں گے کیا ہے یبودول کی طاقت انبیں درس سچائی کا دل سے دیے انبیں درس سچائی کا دل سے دیے کئے ان پہ احسان احمہ نے لوگو مگر ناز تھا ان کو دولت پہ بے حد نہوتے تھے تن اور صدافت کے قائل نہونے میں تھے یہ فسادی زمیں پر حقیقت میں تھے یہ فسادی

کہ الزام اسلام ہے سارے دھرتے ہر اک تمل پر نازشیں ہورہی تھیں یبودی ممر رنج پہنیا رہے تھے گنہ سود کا لینا دینا ہے پیارہ کہ اسلام مزدور کا ہم نوا ہے ہوئی کم نہ اسلام کی بردیاری نہ آزاد ہو یائے مزدور بندے نی کی محبت کو محکرا رہے تھے تو تعل نی کی ہوئی ایک سازش برائی کی تعبیریں بے کار تکلیں نہ بوری ہوئی ان کی خدموم کاوش کہ نیکی یہ حاوی ہوا آج باطل تو برمنے گی ان کی تشویش دیمو يبودوں كو يَحْرِب بَدُرْ كر بى ۋالا وہ بد امن لوگوں کو بیجائے تھے ا اٹھے ہاتھ آتا کے ہر دم دُعا کو یہ سوچو کہ رحمت نے کیا کردیا اب

نی کے لیے بد کلامی وہ کرتے مسلمانوں سے سازشیں ہورہی تھیں رسول خدا رحم فرما رہے تھے ہے دستور اسلام کا بیہ بھی لوگو الگ کفر ہے اس کا ہر راستہ ہے یبودوں کی بردھتی سنی کینہ کاری نہ اُو نے یہودوں کے تصحفت پھندے وہ دولت کے نکتے میں اترا رہے تھے ہوئی دین کی سرخروئی سے رجش گر ساری تدبیریں بےکار تکلیں ہوئی قتل احمہ کی ناکام سازش یبودی ہوئے کو ہے میں قاتل نبی مجی نے دیکھا جو بیہ حال لوگو نی نے میے سے ان کو تکالا ني بدلہ ليما نہيں جائے تھے کیا در گزر ان کی ہر اک خطا کو سواری مجنی زر مجنی عطا کردیا اب

#### عظمت صحابه زنده باد

#### ختم نبوت مَلَّالِيًّا مِرْ نده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو مکس" آپ سے مخاطب ہے۔

#### آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- پ گروپ میں صرفPDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت حسنین کریمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپلیگنڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیاجائے گا۔

ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔

💠 عمر ان سمر بز کے شوقین کسلئر علیجد ہے۔ عمر ان سمر بزگر وب موجو دیں۔

#### لیڈیز کے لئے الگ گروپ کی سہولت موجودہے جس کے لئے ویر یکلیشن ضروری ہے۔

اردو سب / ممران سیریزیاستدی تروپ میں اید ہوئے لے سے اید سے و س ایپ پر بدر بعہ میں ابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا جائے گا۔
 جائے گا۔



0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاباز

باكتتان زنده ماد

محرسلمان سليم

اللد تنبار ب تعالى ام سب فاحا ي وناصر ابو

(ہمار ہے ٹی ﷺ

نبعایا عدادت کو بھی س خوشی ہے مدینے میں تھلے مسرّ ت کے سایے ہوئی زندگی قرض داروں کی آساں که اصلاح کرلیتے حب ضرورت نی کی ہے کمزوری بیہ مان بیٹھے نی کی کو آخر ہوئی پھر سے رجش وہ تھاہے رہے بت پرستوں کے دامن مسلمانوں کے خون کے پیاسے تعصب الگ ایک دھمج تھی بیہ شیطان نو کی لڑا کو جو تھے اب کے لائے گئے سب ہوس کارسارے یہودوں کے باراب مدینے کی جانب چلی فوج شاطر جہالت ہے کیا یہ دکھانے کو نکلے یہ انسال نما بھیڑیے ہیں عزیزہ جماعت صحابة کی فورا طلب کی جو تدبیر سوچو وہ مجھ کو بتاؤ جواب ان کا دیں کس طرح یہ بھاؤ

نی کے نہ بدلے کی معانی کسی سے سوار اونٹول پر ہو کے دشمن جو نکلے مہاجن مدینے سے نکلے بریثاں کمی تھی یہودوں کو اک اور مہلت مُرُوَّت کو وہ سادگی جان بیٹھے یبودول نے مفانی بری ایک سازش جو تنے تَکُنُفَاعُ و تَضِیر ان کے دشمن يهوداورقرئشيون مين تقى سانٹھ گانٹھاب ہوئی ایک حیاری طوفان نو کی قبائل سے ہنھیار مائلے کئے اب سیای تص نشکر میں چوہیں ہزار اب بجایا گیا جنگ کا طُبُل آخر یہ فوقیت اپی جمانے کو نکلے لہو آدمیت کا کرتے ہیں دیکھو نی کی نیمونچی بڑا ایک سیلاب ادھر آرہاہے کہ جملے یہ اُٹواب کا جمکھٹا ہے

کہ سلمان اُنھے نہایت اوب سے بو تدبیر مضبوط و مُحَکِّم ہماری اور انبار پھر کے، ہم خود سنبھالیں تو محفوظ خطے میں ہم ہوں سے آ قا اُوھر غیب سے ہوگی نصرت تمہاری صحابة میں ان سب کی تقتیم کردی خود این حفاظت کو ڈیٹنے لگے سب كه نقل أيك طوفان مَدِّمقابل مسلمانوں کی ویکھو ہمت تھی وائم م نبی جی تھے مز دوروں میں ایک مزدور اٹا دھول میں تھا نئی کی کا سینہ بصد شوق خندق بنائی محمی محمی كه محمى واقعى سِهُ جِها تول مين خندق یہاں کوئی خندق نہ تھی اے عزیزو کہ ہتھے بنداس سمت وشمن کے رہتے ہوئے حوصلے سب صحابہ کے زائل نه نو ٹی چٹان ایس متمی سخت بھاری

تھے پیش نظر مصلحت کے نقاضے کہا فوج اعدا نہایت ہے بھاری ہم اطراف لشکر کے، خُدُق بنالیں جوہمت کے سایے میں ہم ہوں سے آقا نی نے کہا ہے کی رائے عالی مہیا ہوئے سارے آلات جنگی جماعت میں دس دس کی بٹنے لگےسب رسول خدا نتھے جماعت میں شامل حدوں کو کیا دست ہادی نے قائم کھدائی سے خندتی کی کیوں رہنے وہ دُور کے خود کھدائی میں شاہِ مدینہ صدائقی صحابہ کے ہونٹوں یہ حق کی بنی بیس ون بیس راتوں میں خندق مدینے کے زُخ میں تھا میدان لوگو كمري تھے يہال بھی حفاظت كے دہتے كهدائي مين ليقر هوا أيك حائل لگائی ہر اک فردنے ضرب کاری

سبھی تک رہے تھے نی جی کا چہرہ نہیں ہورہا جو تھی طور زائل كەدەلانے آئے تھے فاقوں كے بل ير کئی دن سے کھانا نہیں تھا متیر کئی دن سے تھا صرف یانی میتر بیہ منظر تھا صبرو رضا کا عزیزو نظر آتے تھے سب کو شاداب آ قا كتهى إس نظار ب سے قدرت بھی حیران کہ خندق میں حائل تھا تنگین پقر بُوا یاره یاره جو پیم تھا بھاری که روم و نیمن کی جھلک د مکیے لی تھی خبر فنتح کی دے رہا تھا نظارہ كهاب باب يثرب بيد خندق بي تقى مقابل میں احزاب کی فوج آئی أدهر سارى ونيا كالشكر صف آرا إدهر فاقه تخش اور نهتي مسلمال إدهر سارے جذبات پر خود کا قابو

اُداس کا تھا چیرے چیرے یہ پہرا کہا کام میں ایک پھر ہے مائل عِمَّكُم پر محابہؓ نے باندھا تھا پھر نی کے شکم پر بندھے تھے دو پھر نه پوچھو جو تھا حالِ حضرت پیمبر نی کے لیوں پر تبہم تھا لوگو نہیں تھے مگر پھر بھی بے تاب آ قا نی جی نے تھاما تھا فاتے کا داماں لیا نام اللّٰہ کا احماً نے بڑھ کر لگائی نی جی نے اک ضرب کاری جو پتھر سے نگلی چک دکھیے لی تھی ہُوا تھا فلک سے اک ملکا اشارہ بیہ اصحابؓ کی محنتوں کی کڑی تھی عرب کے تبیاوں سے تھی اب لڑائی ادهر بس خدا كا نقا واحد سهارا أدهر لاؤ لكتكر كا اك تيز طوفال أدهر مونے مونے تنصے ڈاکو ہلاکو

جو تھے حق کی خاطر پوے نا موافق تو خود فوج اسلام سے بھاگ نکلے ہُوا چور اب خود بخود خواب رخمن جو خندق کو و یکھا تو خود منہ کی کھائی إدهر سے ہے پیچھے ہٹانے کی کوشش إدهر کوششین تقین نه ہو جنگ جاری نَوْ يَجِيجِ لِلنِّنِ كُلِّي فُوجٍ رَثْمَن تو اسلام کے ایک جانب تھے نیے عنایت نبی جی کی تھی بیہ بھی دیکھو کہ وہ دُور تاخت اور تاراج سے تھا قبائل کا تھا اُس کے اطراف گھیرا خطرتاک ہتھیار لائے تھے یہ سب حَيي ابن اخطب بهي نقا ان كا ليدر بے تھے لعینوں کے عمخوار بدسب نہیں تھا لڑائی کا اُس کا ارادہ سمیا این اخطب و ہاں خود ہی چھپ کر قریظہ کو بہکانے کا اس کو تھا شر وہ این اسد سرغنہ سے ملا خود کڑائی کا آخر ٹیوکا دیا خود

إدهر تتص مسلمانوں میں بھی منافق إدهر لشكر كفر ويكها جو آتے رکا آکے خندق یہ سیلابِ دیمن شكست اينے اندر سے وشمن نے يائی اُدھر بار مھوڑے كدانے كى كوشش اُدھر سے ہوئی ہے بہ بے سنگ باری نه جھو یائی افواج دیں کا جو دامن لگے کفر کے تین جانب سے خیمے کھلا تھا مدینے ہی کا باب لوگو مدینہ تو محفوظ افواج سے تھا أحدكي طرف تفا غُطَيْفَال كا وْرِا قریثی تھے بُڑن اور ذَغائبہ کے پیجاب تھا آندھی کی صورت یہودوں کا کشکر خزانوں کے خالق تھے زر دار پیرسپ قُرِیظُدُ قبیلہ الگ جنگ سے تھا

مٹے وین، ونیا سے میرا ہے ارمال یبودوں کی شان اور شوکت بیانے ہے بوسیدہ کتنا یہودوں کا دامن کہ اب کاروبار اپنا مندا بڑا ہے یبودوں بیہ غالب مسلمان ہوں گے مسلمان سب کو بنائے گا احمہ کہ دولت بیہ قابض مسلمان ہوں گے محم جارا تہارا نہیں ہے چلائیں کے ہم کیے بیویار آخر تو کٹکالوں کے ساتھ خود ہم بھی ہولیں ہمیں کفر کی موت پیاری رہے گی وہ ہو جائیں گے جنگ پر آج مائل اُخوت مساوات سے بے خبر ہیں وہ سرشار ہیں خود بنوں کی اوا ہے ہیں یہ اینے اجداد کے سب مُقلِّد کہ جاندی سے سونے سے دامن بھراہے أنبين معجزہ اب بچائے گا تھیے کہا میرے ہمراہ ہے تند طوفال میں احزاب لایا ہوں لڑنے لڑانے محمر ہے جو سود خوری کا رحمٰن پریشان ہیں ہم شہیں کھے یہ ہے قبیلے ہمارے یہ بے شان ہوں گے محبت، اخت سکھائے گا احمہُ بیسب کاردبار اینے ویران ہوں گے سوا جنگ کے کوئی جارہ نہیں ہے کریں کیے سیائی سے پیار آخر اگر پورا تولیں اگر سے ہی بولیں اگر بوں ہی تبلیغ جاری رہے گ بي ابلِ عرب جو زياده بي جابل به سردار سب بستهٔ شور و شربین ہے نفرت انہیں دیکھو نام خدا سے بتوں کی طرح ہے مُعور ان کا جامد خریداری سے ایک اک کو چنا ہے ہیں، اب دین کے سریددہشت کے سایے

### (بمار ہے نبی ﷺ

پُرانا جو ہے عبد تم اُس کو توڑو یہ زندہ رہے تو ہے اپنا خمارا بن اخطب نے جادو جلایا زبال کا كمر بستة لڑنے بيہ آخر ہُوا وہ جو تھا دین کے ساتھ وہ عہد توڑا وہ مویٰ کے پیرو شجھتے تھے خود کو وه خود کو شجھتے ہتے بس نیک انسال ممرکرتے تھے سودخوری کے دھندے مگر ہوجتے تھے وہ سونے کی گائے که تورات و قرآل بھی سمجھا دیا تھا سنبطنے میں ہر وفتت مہلت بھی دی تھی نی کی تھے ان کے ہمیشہ خطا ہوش كريں كے نہ ہر كز وہ شركا ارادہ ہوئے بے نقاب آج باطل کے چیرے چھیائی خبر رہے نبی جی نے لو کو تو ابن مُعَادٌّ اور زُبَرٌ آئے ویکھو جہالت کے ہیں سایے میں کس لئے گم؟

اے اہلِ قُرِیظَہ روش ایکی جھوڑو كرو ابل اسلام كا اب صفايا ہُوا گندہ ابنِ اسد کا إرادہ بغاوت یه آماده جو بی عمیا وه قریظے کی وہ فوج کے ساتھ نکلا یبودی سیحصتے، سخی ہیں بہت وہ تنصے پیشِ نظر موسیٰ آل عمران وه تورات پر خود کو عامل سجھتے وہ پھرتے تھے موئیٰ کو رہبر بنائے نی طرح دیتے تھے اُن کو ہمیشہ مروّت بھی فرمائی عزت بھی وی تھی يبودى محر فكل احسان فراموش ہُوا تھا نبی جی سے اُن کا ربہ وعدہ قیائل تھے وعدہ شکن خود ہی تھہرے نبوت کی بیہ مصلحت بھی تو دیکھو بلاما نبی جی نے فورا عزیزہ ہوئے ہیں وہ بہکاوے میں کس لیے تم؟ كه خالق سے اس كى سزايا كيں سے وہ دلوں میں تھا اُن کے بس اک نیک جذبہ دلائے نی کے اُنہیں یاد احساں برس بدخی کے تصفد اروں کے دھب ہمیں عہد و پیاں بناتے ہو کیوں تم کہ مختار میں اینے افعال کے ہم بلیف آئے خندق سے اصحاب حق کے حقیقت تھی جو بھی وہاں کی بتائی کہ ہوجائے گا عورتوں پر بھی حملہ کہ مامور تھا تین سو کا طلابہ مدینے میں اک مکڑی کشکر کی تھہری گے تیر برسانے خندق یہ آکر کٹل جائے خندق کے باہر کا طوفاں قبائل کا بھی راہبر تھا وہ تنہا یہ طے مایا خندق یہ اک دم ہو حملہ اک آندهی سی کفار کی فوج آئی کہ تیروں کو برساتے آئے پیادے

بغاوت کریں مے تومث جائیں سے وہ قریظہ کے تلعے یہ پہونچے محابہ بکر ہی لیا اب محبت کا داماں يبودول نے متاخيال أن سے كيس اب نی کا سبق اب پڑھاتے ہو کیوں تم مسلمانوں سے بردھ کے ہے اپنا دم خم بہودی جو بھولے تھے آ داب حق کے نی سے یہ روداد آکر سنائی ہیں غدار فطرت سے اہلِ قریظہ مدینے سے تھا دور اب سارا خدشہ نی نے ہدایت حفاظت کی کردی مقابل میں اینے حریفوں کو یاکر جواب أن كا ديية ولاور مسلمال ابو سفیاں سالارِ اعظم نھا سب کا ہوا مشورہ تین دن کافرول کا نمازیں اوا کر نہ یائے تھے غازی تھے کفار کے برق رفتار محوڑے

رُکا کفر کا آکے خندق یہ جتما مجاہد چٹانوں کی مانند تھہرے مگر پخت امحاب کے ہتے إرادے کہ تیروں کو اللّٰہ والوں نے جھوڑا لعینوں کے تن چھیدتے تھے یہ دیکھو محمہ کے پیاروں کا بیہ وار ویکھو جو کھائی یہ آئے تو منہ کی بھی کھائی کے خود بخود اب اکائی میں بٹتے مسلمانوں پر آج برساؤ پتحر کرو بار خندق کسی بھی بہانے مسلمانوں کو جاکے اُس بار دھر لیں أزاؤ انجمى دهول آتكھوں میں ڈالو دبا ڈالو خندق میں وشمن کوتم اب لگاتار تھی پھروں کی بھی یورش صحابہ یے لیکن رکہا اُن یہ قابو پہلوانوں کے غازیوں پر تھے دھاوے یہ تھے دین کی آزمائش کے کمھے

مسلمانوں نے بڑھ کے رہتے کو روکا لعینوں کی بلغار کو ہنس کے سہتے قائل لئے برچھیاں آگے آئے غرور اہل کد کا ہر اک لمحہ توڑا ہتھے ناوک کہ تارے فلک کے تتھے لوگو مجرے گھوڑوں ہے سارے اسوارلوگو يرُ الشختر اب جذبه سُور ماكي یڑے تیر اور وہ لگے پیچھے مٹنے ابو سفیال کا تھم تھا یہ سراسر برمعوتم کمانوں کو ہر وقت تانے یہ اجھا ہے خندق کو اب یار کرلیں کرو کوئی تدبیر میرے جیالو تهكادو كه جنهيار وه وال دي سب تھی تینوں ہی جانب سے تیروں کی ہارش قبائل نے بھی تیر برسائے ہر سو چٹانیں بی تھیں کمیں گاہ شاطر کہ تودے بچاؤ کا رستہ تھے آخر

كميدال مين بسآ ندهيال موت كاتعين کہ ریہ بیٹھ جاتے نشانے یہ آکے مسلمان چکراتے محرداب میں تھے لراكو تھے غازى تھے اسلام كے سب کہ چھولوں یہ ہو جیسے خاروں کا حملہ لڑائی کے تنھے واقعی سخت کھیے تباہی مسلمانوں کی ہی تھی مقصود یه کفر اور ایمال کی تھی آخری جنگ کہ حق پر تھے قائم خدا کے چہیتے نی ان کے زخمول کو بھی با ندھتے تھے کہ بولی ورندوں کی کفار میں تھی شجاعت دکھاتے تھے اللّٰہ کے پیارے کہ خندق کو اب یار کرنے کی ٹھانی رساله تجفى نقا واقعى نام والا کہ تھے اس میں شامل قریشی دلاور یہ تھوڑوں کے ہمراہ خندق پیہ جھیئے کیا یار خندق کو طافت کے ذریعے

ہراک سمت خاموشیاں موت کی تھیں مسلمانوں کے تیر خالی نہ جاتے بظاہر یہ شکے بھی سیلاب میں تھے عاہد سے خندق کے آگے ہزار اب تھا ان پر اُدھر سے ہزاروں کا حملہ لعینوں کے تھے پورے چوہیں وستے ہزار آومی ایک دستے میں موجود زیادہ ہی خونیں تھا میدان کا رنگ شکم سیری اُس سمت اس سمت فاقے مجاہد جو گرتے تھے تیروں کو کھاکے عجب أيك وهشت سي للكار مين تقى ادھر صرف اللّٰہ اکبر کے نعرے برجعی شہسواروں کی اتنی روانی لیا عرمہ نے توی اک رسالہ بڑے جنگجو تھے بڑے نام آور فتم کھاکے لات وہمبل کی جو نکلے منرار عمرو نوفل جہیرت بڑھے تھے

(ہمارے نبی اللہ

بلا کا تھا غصہ غضب کے نتھے تیور سملمانوں نے تھیرا اب اُن کو ہڑھ کر ہزاروں یہ بھاری تھا یہ عمرو لوگو عرب کا بڑا یہ دلاور تھا پیارو

### لگاتھالینے وہ اپنابدلہ

ہےدھوکے سے جس کو بھی یاری وہ بردل مافت کے دامن کوتم نے ہی تھاما مہینے سے ڈیر ہے بھی ڈالے ہوئے ہیں شہب و روز دیکھولڑے جارہے ہیں مدینے پہ ہر وقت دھاوا تھا یارو مدو غیب سے اُن کی کرتا ہے کوئی مہینہ کا فاقد، گر لڑرہے ہیں مہینہ کا فاقد، گر لڑرہے ہیں عبیل میرون ان کی طاقت کا ہے یہ تظارہ بید کون ان کی امداد کرتا ہے یارو بید کون ان کی امداد کرتا ہے یارو بید کون ان کی امداد کرتا ہے یارو

کہ اب جنگی عظمت بن ہے خیالی كهم بست ہمت ہيں بے جوش كيوں ہيں كم منصوبه بى ابنا سارا ہے بيج اب نہیں یار کرسکتے خندق کو ہم سب کٹا ڈالے ہیں ساتھیوں نے سرایخ إرادول كى كرتے بين بردم وه يحيل ابوسفیاں ہم کو کٹاتا ہے دیکھو مسلمانوں نے اُن کی چھٹی ہی کردی لڑاکو ہیں مسلم ہے جیران لشکر كريں كے وہ داخل مدينے ميں مارو خوش ہاتھ آئے گی مال اورزر کی وہ غدار ہیں کوئی ان سے یہ کہدے مبل اور عزیٰ کو ہردم یکارو فقظ و مکھتے رہ گئے ہیں تماشے یبودی بھی کرتے ہیں طعنہ طرازی بچاتے ہیں میدال سے جال اپن یارو قریثی مصیبت بھی بیہ جھیلتے ہیں قریشی نظر آتے ہیں خالی خالی ہارے خدا آج خاموش کیوں ہیں ہزاروں کا تشکر ہمارا ہے بیج اب یے کیا راز ہے لات بتلائے گا اب یہ تھی ابو سفیاں کھولے گا کیے وہ کرتے ہیں ہر تھم کی آج لغمیل نہیں کولہو کے بیل ہم آج یارو کہاں ہیں وہ دعوے میں اُلجھے یہودی شکتہ ہے اور ہے پریثان کشکر کہاں ہیں وہ وعدے ذرا بیہ بھی سوچو وه کہتے ہتھے مل جائیں گی عورتیں بھی یبودی بھی وعدہ شکن آج تظہرے بير كہتے ہو لڑتے چلے جاؤ يارو نکل کر جو قلع سے باہر ہیں بیٹے گدھوں کی طرح دوڑ اپنی ہے ساری ہمارا ہی وہ مفت کھاتے ہیں دیکھو وہ فوجوں سے اپنی جوا کھیلتے ہیں

ہیں سادے نہایت قریش بیارے پڑے ہیں وہ پییوں کے لای<sup>ک</sup>ے میجھیے كه بكت بي اب ان كے جھيارسارے نہیں دیتے ہم کو، ہے کیما وطیرہ نہیں پڑتا دانہ بھی اب اینے پلّے یبودی محمر نکلے ہیں آج غذار كما تكھول سے ابنی اوجھل ہوئے ہیں تعروے کے قابل نہیں بات ان کی چھیاتے ہیں غلے کوہم سب سے پیارو کہ ہر چیز قیمت سے ہی دیتے ہیں ہم صحابہؓ کی قربانیاں بھی تو دیکھو تھی ذات نبی خَلُقْ کا آستانہ صحابہ یہ وہ رحم کرتے ہمیشہ بڑھے سامنے رب کے، ہاتھ التجا کو خدایا نہ لے آزمائش ہماری کہ تکلیف اپنی اب آسان کردے

سوارول نے کھوڑے جو سے بیس بیں ہارے هميں بيحة بيں وہ ہتھيار اينے بڑے چین سے ہیں یہودی مارے ہے یاس ان کے غلوں کا بے حد ذ جیرہ ہیں تہدخانوں میں ان کےاے یاروغلے کہا تھا کریں گے مہیا وہ ہتھیار ہمیں دیکھووہ آج چھن دے گئے ہیں نے جھانے ویتے ہیں یارو یہودی وه مَنعَ جم كودامول مين دية بين ويكهو وہ کہتے ہیں غلہ نہیں بوتے ہیں ہم نی خود ہی شامل مصائب میں جب ہو اطاعت صحابة كى تقى تُخْلِصَانه ِ اگرچہ نبی یر تھی تخق زیادہ ني نے اٹھائے تھے ہاتھ اب دعا کو یہ است تجھے ہے نہایت ہی پیاری ہیں مخارج احسال تو احسان کردے وعائیں زبانوں کی س لے تو یارب ترے راستے پر ہی چلتے ہیں ہم سب

بلائیں سبحی دور فرمادے خالق ہمیں آج باطل سے آزاد کردے كه قوت كے جوہر دكھانے لگے ہيں کہ پیانۂ مبر اب بھر چکا ہے کہ بیں جنگ کے لیے آمت یہ بھاری تھے اُمت بداللّٰہ کی رحمت کے سایے تغیمٌ ہینِ مسعود تھا نام جن کا جہاں تک ہو دونوں میں رنجش کرادیں یبودوں بہان سب نے شک کی نظر کی رسد وہ مسلمانوں کو بیجتے ہیں یہودی تو پییوں کے پیچھے ریڑے ہیں نہیں لڑنے آئے ہم اُن کے بھروے یڑے ہیں یہاں ہم عجب مخمصے میں کہ محوڑے ہیں اینے زخی پڑے ہیں كه مُن ايك دو دن كى باقى بى بى نہ ملنے سے آجاتی ہے تن میں سست جگاتی نہیں ان کو اب شاعری بھی جلال وغضب آج دِ کھلا دے خالق مرادول سے دامن کو بارب تو مجردے یہ حق کے لیے سر کھانے لکے میں بدن مچھلنی جھلنی ہیں زخمی نوا ہے مدد کر خدایا مدد کر جاری نبی کی دعا کیوں اثر اب نہ لائے ادھر آپ نے اک محالیؓ کو بھیجا یبود ادر قرٔ غیول کو باہم بھڑادیں أدهر تقى قُرَشيوں كى بس مِثْلُؤه سنجى یبودی تو بیویار کرنے لگے ہیں کہاں حق کی خاطریہاں وہ اڑے ہیں محمروں سے ہیں سب سازوسامان لائے جو چھینا تھا وہ کھا چکے رائے میں رسد کے سبھی اونٹ ہم کھا چکے ہیں کی عیش کی ڈریوں میں رہ گئی ہے پئیں مئے تو ہم سب کوملتی ہے چستی كباب وشراب ان ميس لاتي تقي مستى کہ افواج کا دم سدا بھرتے شاعر كدلاتے تصورہ اپني باتوں ميں سب كو مسلط تقا ان پر وہ مستی کا عالم جاری سبھی صورتیں ہیں سوانی نہیں سے وہ تقریر سے اپنی حاجب ابو سفیاں کو ایک دھکا لگا تھا یبودوں نے وے دی ہے ہم کو دغااب یبودی ہیں ہر اپنی غیرت سے عاری نہایت تعجب کی ہے بات سمجھو كري كيول نه إس ميں اب محل كے جرجا وہ سردار بھی ہوں بڑے ہوں دلاور کہ قلعے ہیں اُن کے وہ محفوظ ہوں گے کہ جھکنا ہڑے گا ہمیں خود ہی بارو لڑائی کریں کے قریش برابر رسد نفذ دامول میں ویتے ہیں ہم کو وہ کرتے ہیں ہر دم مُنافع کا دھندا اگر تھس پڑے ہم مدینے میں مارو

حترا ملمانوں پر کرتے شاعر سناتے تھے اشعار راتوں میں سب کو وہ یتے پلاتے تھے گاتے تھے ہردم رسد بھی نہیں میکدہ بھی ہے خالی قیائل کے سردار بھی تھے مخاطِب اثر ان کی تقریر کا بھی ہوا تھا ابو سفیاں اُٹھ کر یہ کہنے لگا اب اگر چہ ہے اب اُن کا پیغام جاری جواب آیا ہے اب یہودوں کا مارو حمہیں مشورے کے لیے ہے مکا یا جو افراد ہوں فوج میں نام آدر یبودی رکھیں کے اُنہیں ساتھ اینے وه قائم بیں اس شرط پر آج پیارو نہ آئیں گے وہ سننٹ کے روز باہر بحروے میں اینے وہ لیتے ہیں ہم کو خزانوں پہ گوداموں کے اُن کا قبضہ يبودون كا خطره برصے گا بيا مانو

مریخ یہ قابض نہ ہوں کے والے تو کفار نے اب یہ تدبیر سوجی ر ہیں گے خزانے بھی محفوظ اُن کے مدینے سے یہ ہاتھ دھوکر ہیں بیٹھے کہ فوج این دھاوا مدینے یہ بولے کہ شامل نہ ہونے سے پچیمتا ئیں وہ سب شکستہ بہت ہو چکی اُن کی ہمت کہ بکھری ہوئی ہےاب اُن کی جمعتیت مدینے بیہ اک تیز آندھی سا بن کر مدینے میں ہو قتل بھی عام یارو مدینے کو اب اینے قضے میں کرلو مدینہ ہے مالِ غنیمت تمہارا فنا کر دیں وہ حق برستوں کے لفکر غنیمت ہے ہے وقت وشن کو لوثو كه نقا كامياب آج منصوبه أس كا خدائی بھی رحمت یہ مائل تھی بھائی بئ جی کے حق میں مہریاں تھے کیے

بيۋرى نەير جائىن دولت كىلالى ہزیمت کی ہر سمت تصویر دیکھی اگر یُرغمنال اینے افسر رہیں گے بہودوں کے بارو مقدر ہیں کھوٹے ہے تجویز میری سورے سورے مدینے کوگوٹیں گے بےخوف ہم اب نہیں اب مسلمانوں میں کوئی طاقت نہیں ساتھ سامانِ جَنگی، نہ قوت یڑے اُن یہ جاکر ہزاروں کا لشکر منحر محمّ کی خندق کو کر لو قبائل کے اے دیو ہیکل عزیزو نہیں ہوگا یارو وہاں کچھ ہمارا بيه پيغام دو جنگجوؤل کو جا کر یہ غلے بیہ زر بیہ خزانے بھی لے لو ابو سفیاں نے چین کا سانس تھینیا سحر میں ابھی رات حائل تھی بھائی ابو سفیاں کے تھہرے خالی ارادے

مے پہ ہڑنے کوفوج اب اُڑی ہے زمیں یر اُتر آئے دب کے فرشتے ہوئے آج سبشب کے کھانے پی حاضر بهكنے كا شب ميں مقام آخميا تھا تاہی مسلمانوں کی جائے تھے ابھی خوانِ نعمت وہ کھانے نہ <u>یا</u>ئے تو کھانے کا دستر اجاتک ہی ألثا کہ ہنے لگیں یانی بن کر شرابیں جلا دوسرا جھونکا ہیبت کا <u>ما</u>رو ہواؤں میں اُڑنے کے ضمے بھی اب اُجڑنے لگا اب گناہوں کا مکشن تقی باگل ہوا، ہر طرف آگ، یانی لعینوں کی خاطر وہ لائی تاہی بدن اور کیڑے جلے جارہے تھے بدن کو جلاتی تھی اب جلتی مٹی کیے فوج کو کنگروں کے طمانیج تفخرنے کے اب تو کفار سارے

ابوسفیاں خوش تھا خوشی کی گھڑی ہے نی نے دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھائے بو سفیان وعاص، عکرمه، نتیول کافر شراب اور تازه طعام آهميا تفا گنهگار فاسق به تنیول تکم ابھی لقے منہ تک بھی آنے نہ یائے جلا تیز تراک ہوا کا جو جھونکا أثرين يك به يك اب كمابون كى قابين ابھی چینیں نکلی نہیں تھیں عزیزو طَنا بیں اُ کھڑنے لگیں نَیْموں کی سب أكفرتا رما نيمه خواب وثمن ہر اک سمت تھی ایک طوفانی آندھی زمیں تا فلک اُٹھ رہی تھی جو آندھی توے اُلئے چو کھے بچھے جارے تھے تھی کفار کی آنکھوں میں چیجتی مٹی <u> لگے تھے ہراک سمت دہشت کے ڈیر</u>ے اس آندھی میں تھی سردی برف بیارے

(بمارے نبی کا

مگنداُس کے سب سامنے آرہے تھے ند كيول حق كي آندهي أست اب ورائ اندجیرے میں وہ لاش بن کر کھڑا تھا نظرآ ہے اب اُس کو بھانسی کے بھندے لگا جیسے وہ دار یر جارہا تھا وه سمجما ہوا قول احمہ کا بورا فنا بن کے آندھی پیکیسی چلی ہے ابوسفیاں کو بھاگ جانے کی شوجھی اندهیرے میں وہ اونٹ پر چڑھ گیا تھا کرو جلدی اینے گھروں کو تو کوٹو یہاں سے ابھی یارو فورا بھرتا شتر ہر بندھا خود ہی کڑھنے لگا تھا وہ غصے ہے اب تازیانہ لگایا ابو جہل کا تھا وہ جلاد بیٹا قرُشیوں سے تھی جھاؤنی ساری خالی نہیں دور تک کوئی انساں نہ حیواں کمرول کو بلٹنے کیے خود بخود وہ

بوسفیال کے ہوش اب أڑے جارے تھے ستم حق پرستوں پیاس نے تھے ڈھائے تخصیں عظمین آئھیں تو پُر ہول چہرا تصور میں زیر و خنیب آگئے تھے تقى سانس ا كھڑى ا كھڑى ، و ہ گھبرار ہاتھا نظر آیا اُس کو نتیجہ بدی کا محکر کو غیبی مدد مل سمیٰ ہے اماں جان کی اُس نے اب کے نہ یائی ہر اک سمت تھا جان لیوا اندھیرا پکارا قرشیو چلو بھاگ نکلو قبائل کو دیکھو خبر تم نہ کرنا ابوسفیاں کوڑے نگانے لگا تھا ابوسفیاں گالی کے جارہا تھا زمیں یہ جو لیٹا ہُوا عِکْرمہ تھا اب آندهی نے آنکھوں میں وہ خاک ڈالی قبائل نے ویکھا کہ خالی ہے میداں منحکے ہارے نتھے جو قبائل بھی لوگو

وه بذیان ہر لحہ کینے لگا تھا تھی اُجڑی ہوئی کفرکی آج بہتی كِرْنے لگا تھا وہ کے كا رستہ جویشخی مجھاری، کہاں ہے نہاں اب ذرااہینے اندر ہے اب اُٹھ کے جاگو نہ کچھ کہہ سکا عکرمہ سے وہ پیارو کدرہبر ہو اِس معرکہ میں ابھی سے سلامت اُنہیں مکنہ اب لے کے جاؤ بهت دور تک جانو وه لا پا تھا وہ بس اینے مقصود ہی کے تھے ہمدم مسلّط نتابی کا تھا ایک طوفال کہ خاموش ہونے لگیس اب ہوائیں مدینے کوئینجی جماعت نبی کی اندهیرے بہت دور تھے روشی ہے کہ فتح سیں مسکرانے لگی تھی على حيبك خير الخلق كُلَهِم)

جنوں عکرمہ کے جو سر چڑھ عمیا تھا اُڑائے گئی اندھوں کو اندھی آندھی ابوسفیاں کو عکرمہ نے جو دیکھا کہا اے چیا بھاگتے ہو کہاں اب محافظ بھی ہمراہ لو اور بھاگو بوسفیاں سر اسیمہ تھا اے عزیزو کیا عکرمہ تم ہو سالار اب کے سنھالو قُرُشیوں کو رستہ دِکھاؤ بوسفیاں اندھیرے میں مم ہوگیا تھا يبودي تنے محفوظ قلع ميں ہر دم ابھی شور بریا ابھی ہو کا میدال سُح بر تھمیں آندھیوں کی بلائیں صدا ایک الله اکبر کی گونجی صحابہ بھی خندق سے یلنے خوش سے نٹیم سحر سر سرانے گئی تھی (يارب، صل وسلم دائما ابدا

# جَنَّكِ بنى قريظه ( ذى قعده ۵ ھ)

﴿ وَ الْزَلَ الَّذِيْ الْمَاكِتَابِ مِنَ الْعُلَدُ الْكِتَابِ مِنَ الْعُلَدُ الْكِتَابِ مِنَ صَيَاصِيُهِمُ وَقَدُفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيُقا تَقْتُلُونَ صَيَاصِيْهِمُ وَقَدُفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقا تَقْتُلُونَ وَقَاصِيْهِمُ وَقَدُفِ فَرِيْقا هَ (الارْابِ٢١)﴾ وَتَاسِرُونَ فَرِيْقاه (الارْابِ٢١)﴾

مجاہد نہ لے یائے آرام کچھ بھی بدن مصمحل شے نہ ہمت تھی کوئی نی جنگ کا پھر ہے پالا پڑا تھا ابھی عسل کرنے چلے تھے نی جی كمالله كى جانب سے بيروى اترى قریظہ کو قبضے میں لانا ضروری كهز بريلے بي شك بين ابل قريظه كه الله كے منكر بيں مغرور بيرسب کہ خندق کے آزار اُ تارے نہیں تھے ابھی تھم چلنے کا پائے ہوئے ہیں که حکم رسالت کو دی اب سلامی قضا عصر بھی اس گھڑی ہوگئی تھی بدن سے تھکن بھی نہ اُڑی کسی کی كسى نے نہ كھولے تنے ہتھيار جنكى ادا شکریے کا نہ سجدہ ہُوا تھا بری انتہا ہوگئی تھی شھکن کی قریظہ کی جانب چلیں اب نی جی وہاں شام سے پہلے جانا ضروری ضروری ہے دشمن کا بالکل صفایا مروت محبت سے ہیں دور بیاسب صحابہ نے ہتھیار اُتارے نہیں تھے مگھروں کو ابھی اینے آئے ہوئے ہیں قریظہ کی جانب تھی بس تیز گامی تحقی در پیش امحاب کوسست گامی

کہ اب شام سے پہلے ڈالا پڑاؤ ہوئے بند وشمن کی آمد کے رہتے أجرُنے لگا اُن کی نَخُوتُ کا مُکلشن عداوت کی اُن کو سزا مل رہی تھی بعلا کتنے دن رہتے محصور ہو کر ملیٹ آئے افسوس کا، لے کے چیرہ نی جی ہے اُن کے ہوئے خوب جریعے بیانا تھا اہلِ قریظہ کو مشکل بغاوت یہ ڈھیل ان کو برسوں ملی تھی سزائیں بہت ان کی بخش محق تھیں ہُوا مستحق ہر حریف اب سزا کا که اب کام آیا نه کوئی بھی حیلہ تومل جاتی ہے خاک میں ان کی قسمت شر انگیز یوں کا ہوا یاب صفایا شکنج میں کنے ملکے بے کسی کے ہوئے اک فسانہ زمانے میں وہ سب

على حبيبك خير الخلق كلهم)

قریظه کی جانب دیا خود کو تاؤ یہاڑوں یہ اسلام کے اب علم نتھے تنے محصور پہیں دن سارے وشمن بغاوت کی اُن کو سزا مل رہی تھی گھروں میں رہے قید مجبور ہو کر سفارش کو نکلے ہتھے جو پولیانہ جو اب مصلحت کے لیے سعد نکلے مسلمان نیبی مدد کے تھے حامل شرارت یه دهیل ان کو برسول ملی تھی خطائیں بہت ان کی بخشی مٹی تھیں ستم ان کا جو آسال حچو حمیا تھا جہالت سے آگے بوھا یہ قبیلہ جو کرتے ہیں واحد خدا سے بغاوت ہوئے قتل آخر کو اہل قریظہ وہ جو فئے سکتے اسپر نبی تھے قریظہ قبیلہ مٹا دہر سے اب (یارب، صل وسلم دانما ابدا

## سفر حُدُنيبيه (ذي قعده ٢ هـ)

﴿لَقُدُرَضِىَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَيُبَايِغُولَكَ تَحُتَ الشَّكِيُنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيُنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيُنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيُنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَيْنَةَ عَلَيْهِمُ وَ الشَّجَاءَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَتُحا قَر يُباه (الفتح ١٨)﴾

أتارول كا كاغذيداب اس كے احوال کہ کے کو چھوڑے ہوئے چھ برس تھے مصائب برھے جارے تھے برابر رُلَاتی تھیں ہر وفت کھیے کی یادیں تقی حسرت که کیجے کو دیکھیں ووہارہ تو ذهل جاتا اشكول ميں فرفت كا ہرغم كه ان كى نكابول كے آگے تھا كعب نگاہیں تھیں روش بہت آساں کی بیں پُر نور سارے زیارت کے کیے تھا کیجے کی جانب ارادہ سغر کا مہاجر تھے انسار تھے ساتھ سارے فضا امن کی تھی چلی آج قُصُویٰ قلم لکھ رہا ہے خدیکیت کا حال محمثن لگ رہے تھے جدائی کے عرصے تھا آغاز دیں کا زمانہ برادر نی کو ستاتی تھیں کے کی یادیں خيال زيارت تها ول ميں بميشه صحابہؓ کو کھے کی باد آتی ہر دم نی جی نے اک شب بیسپنا بھی دیکھا طواف حرم کررہے ہتھے نبی جی صحابہ ہیں ہمراہ کیے کے آگے نیا خواب تھا ایک مردہ نظر کا سفرتھا یہ ہفتوں کا اے میرے پیارے سفر امن کا تھا سفر تھا خوشی کا

حلے آ کے اب اس کی ہمت مہیں تھی وه خاموش تنمی اُس کا سر بمی جُھیکا تھا ادهر به مجمی ان کو خیال آیا لیکن كة تصوى نے پكڑا ہے دھرتى كا دامن تھے ہمراہ اس کے خموشی کے کمے سفر کو تہیں جائے ختم کرنا اشارول میں جو کہنا تھا کہہ منی وہ کہ رکھنی ہے بس کرمتِ ارض کعبہ مسلمان مشبرے تصسب حاروں جانب قُرُ شیوں نے رہتے کئے سارے محدود ہمیں روک لینے یہ کوما آڑے ہیں اندھیرے ڈسیں کے ابھی روشی کو کریں کیا اگر ہے یہی مرضی رب قریب حرم آنہ یائیں مجھی ہم کہ دیدار کا بیڑا غرقاب سا ہے کہ عالم ابھی پیاس کا رہ گیا ہے کہ بیہ بات پہو کچی رسول خدا تک

حدیدیة میں جاکے وہ زک محتی تھی زمیں برتھی چٹان کی طرح قصویٰ نبی کو جلال آیا قصویٰ یہ اس دن یہ اللّٰہ کی مصلحت ہے یقیناً جاقصویٰ ہے کی بات اب کے نبی نے یے رب کی ہے مرضی نہیں ہے مگرنا خیال نبی بھانیہ کر اُٹھ کھڑی وہ تظهر جائيں سب حکم احمد نبي نھا لگےدشت میں خیمےاب جاروں جانب ملی بیہ خبر ہے سفر آگے مسدود وہ نتنج وسِناں لے کے آگے کھڑے ہیں وہ کعبہ بہنچنے نہ دیں گے کسی کو وضوكرنديائيس كيذم زم سے ہم سب یمی جاہتے ہیں قُرُشیوں کے ہمدم طواف آج کعیے کا اک خواب سا ہے کنواں بھی یہاں سُو کھتا رہ ممیا ہے صحابة محت اب در التجا تك

(ہارے نبی ﷺ

کنوال رفتہ رفتہ چھلک اُٹھا جل ہے نظر آھيا سب کو شاداب صحرا سفیر آج کے کا وہ بن کے آیا کہ باتوں ہے گھاتیں زیادہ عمیاں تھیں کوئی جان خطرے میں اپنی نہ ڈالے ہو بورا ہر ارمان سے دھیان حجوزو كه لے جاؤ اپني وعا آج واليس کہ طافت کا اپنی فسوں کھو گیا ہے يهے گا مسلمانوں كا خون ہر سو لہو میں نہالوگے انجام سوچو وہ سہتے رہے آج تشنیع کافر أخوت پيمبر کي دائم تھي ديکھو كوئى مصلحت بمحى تقى واپس سفر ميس زباں پر تھے اُن کی مروت کے چریے کہ جھک جاتے مغرور بھی اُن کے آ گے مشیت کو کیسے گوارہ تھی تخق کہ سب کو پہند آتی جاہت نی کی و کھاتے نہ دشمن کا بھی دل نبی جی طبیعت میں موجود تھی زم کوئی

وعائے نی کام آئی سجی کے ہُوا فضلِ مولا سے سیراب صحرا تھا مغرور طاقت بیہ این جو نمز وہ لیوں پر فقط جنگ کی دھمکیاں تھیں وہ کہنے لگا سے صحابہ کے آگے طواف حرم کا اب ارمان حچھوڑو بيه جائے كا سب قافله آج واليس تنہارے سبب سے سکوں کھو گیا ہے رہے گا نہ جذبات پر ہم کو قائع حدیبیے سے تم لیٹ جاؤ دیکھو نی سے نہیں تھا کوئی برھ کے صابر متانت پیمبر کی قائم تھی دیکھو تفا الله دل مين تو كعبه نظر مين نی جی بشر، کوئی عامی نہیں تھے نی سارے عالم کی رحمت سے تھے

ني جبيها دنيا ميں دَأدَرْ نهيں تفا اے غز وہ مری بات کو دیکھوسمجھو نہیں جنگ کرنے کا عزم مصتم نُدا لگ رہا ہوگا تم کو مدینہ وہیں جا کے سراینے تم اب کھیاؤ ہے اس پر فقط اب بنوں کا اجارا تمہارے لیے ہیں یہ دشوار کھے بزرگول کا ہوجائے گا نام بدنام کہ ہو عاجزی ہے بھی تم دور اتنے تھے ایمان سے وہ اسیر محمد ممر کافروں کے تو تیور الگ تھے که کفار کی بس دربیره زبان تھی ۔ فرکشیوں کا حق اس یہ ہو کیسے تہا نه فتنه بُوا كوئى بريا يهال اب نہیں وشمنی واقعی کوئی ہم سے كرو جا ہو تو تم طواف اب الكيلے نه پیچھے چلو اس طرح تم نبي كے ٹلے سخت کیے ہوئی بحث کمی ہتیجہ ممر اس کا نکلا نہ کوئی

ني جبيها كوئي پيمبر نہيں تھا نی نے کیا زم کیجے میں لوگو طواف حرم کے لیے آئے ہیں ہم وطن تچھوڑ کر واپسی کا ارادہ مدینے کو واپس چلے جاؤ دیکھو ہے مکہ ہمارا ہے کعبہ ہمارا حرم میں قدم تم کور کھنے نہ دیں گے ہمیں پر دھرے گا زمانہ اب الزام ہو تھوڑی ظفر پر جو مغرور اتنے ہے آج عُثمَالٌ سفیر محکم غنی امن کا لے کے پیغام پہونیے پینچ کر وہاں گفتگو رائیگاں تھی یہ اللّٰہ کا اوّلیں گھر ہے کعبہ کیا باس عثالؓ کا کفار نے سب کہاسب نے ہوائے ہی خاندال کے

(ہمارے نبی 🕮

حدیبیہ میں منتظر تھے مسلماں غضب وها عنی به صحابه کے اویر مغیلال کی شاخوں کے سایئے میں دیکھو كه تم آج بيعت كا وه لے كے آئے ہوئی بات طے قاتلوں کی سزا کی یہ بیعت تھی کیکر کےسایے میں اس دن که لوث آئے عثال صحیح و سلامت نبی جی ستھ اور دین کی آبرو تھی کہ ہر بات میں اُس کی زہر انا تھا کہ ہو دس برس کے لیے جنگ بندی گوارا کرو اب کے برسوں کی باری تو کے کو پھر واپسی اُس کی ہوگی نہ ہوگی کسی طور اُس کی رہائی یہ بھڑکیلی باتیں کنایوں سے مانیں كه سمجھونة لگنا تھا نامنصفانہ کیا عہد تحریر، شیر خدا نے "رسول ایس" کھا نامے یہ پہلے ہوئے شعلہ رُووہ جوآئے تھے شاطر "رسولِ ایس" پر بھڑک اُٹھے کافر

سبب بن حمی غم کا تاخیر عثال ا خبر پھیلی ان کی شہادت کی میسر ہوئے جمع سب مشورہ کرنے لوگو نی جی بھی کیکر کے سایے میں آئے تھی بیعت بیاعثانؓ کے خون بہا کی اسے بیعت رِضُوال کہتے ہیں مومن ہوئی دور کیکن صحابہ کی گلفت سہیل آیا اب صلح کی گفتگو تھی سہیل آج بن کر سفیر آگیا تھا نه ہو خول خرابہ نہ حملہ ہو کوئی زیارت ہو اگلے برس ہی حرم کی جو کے سے جائے مدینے میں کوئی مدینے سے مکہ جو آئے گا کوئی نی جی نے شرطیں اشاروں سے مانیں تھا ایمان والوں یہ اک تازیانہ

#### (ہمارے نبی ﷺ

تتهيين بول محرجم سب كوييار مينيس بين نی بین تمہارے، ہارے نہیں میں کھنکتا ہے بیہ لفظ آنکھوں میں اپنی ای لفظ سے آفتیں ہم یہ آئیں ممر أف نہ کر یائے ایے نی جی رسالت کے برنکس تھی بات اِن کی لعینوں نے جو حام لکھوا دیا وہ ككشكتا نقاجو نام كثوا دما وه کہ تھا دامن صبر ہاتھوں میں ان کے کہا کی ایکھ نہ اصحاب نے اینے لب سے کلیج یہ اصحابؓ نے رکھا پتھر لعینوں کی زہریلی یاتوں کوسُن کر نہیں آتا اللّٰہ کو ہم پر ترس کیوں طواف حرم ہوگا اگئے برس کیوں رے ول میں کعیے کے ویدار کاغم نہ حج ہو مدینے کو اُلٹے چلیں ہم کہ بیہ صلح تھی دین کی فتح جانو اسے حق کی تم مہربانی سمجھ لو یہیں ہے ہوا کفر کا سر بھی نیجا حديبية تقا بس خدا كا وسيله به اقرارنامه تفا پُر مغز پیارو ہوئی دین کی استقامت عزیزو یہ فتح سبیں تھی، کہاں لوگ سمجھے كتاب خدا مين بين باريك تكت كهآيات قرآل سے درتا ہے شيطال ادھورا ہی رہ جاتا ہے اس کا ارمال ہے قرآل نظام حیات کمل میاتا ہے سارے جہانوں میں ہلچل على حبيبك خبر الخلق كلهم) (یارب، صلّ و سَلَم دَاثِماً ابْدا

# اسلاطین کے نام خطوط (اواخر ۱ ھواوائل کھ)

#### ﴿ قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلِّي كَلِمَةِ سَوَاءً ؟ بَيُنَا

وَيَيُنَكُمُ .... (آل عمران ٢٣)﴾

بڑھا اور تبلیغ کا کام باہر میں دنیا کی خاطر ہوں رحمت کا سابیہ سبحصتے نہیں ہیں وہ انجیل یارے که پہنچادو پیغام حق مہر طرف اب ہراک شہ کے آگے صحابہ کے ذریعے وہ تھا حضرت دحید کلبی کے ذمتہ وه پیغام حق نھا نہایت ہی موزوں رسول خدا ہوں میں اس کا ہوں بندہ سلامت ہی یائے گا وہ زندگی کو كرو ايك الله كي اب عيادت گنہ سارے لوگوں کا تم بر ہی ہوگا مروّت کی جانب صدافت کی جانب جو ہیں ورمیاں میں ہارے تنہارے صیبیة کی صلح کے خاتمہ بر نی نے سحابہ کو اکثر بتایا بجاری جوعیسیٰ کے ہیں آج سارے یمی حابتا ہے جو ہر اک کا ہے رب روانہ کئے وعوت حق کے نامے وہ جو قیصرِ روم کے نام محط تھا نی جی نے خط میں لکھا تھا جو مضموں لكها يبل بم الله بجريه لكها تما كرے گا مدايت كى اب بيروى، جو میں دیتا ہوں اسلام کی تم کو دعوت اگرتم نے اللّٰہ سے منہ کو موڑا اے اہلِ كماب آؤ وحدت كى جانب میتر ہیں ہراک کوحق کے سہارے

شریک اس کا ہرگز نه مخبرا کیں اب ہم وہ داحد ہے منہ اس سے ہرگز نہموڑ و كه كرتے ہيں اللّٰه كى ہم عباوت عرب کے کسی مخص کو لایا جائے تجارت کی خاطر وہ آئے ہوئے تھے کھلے گفتگو کے عزیزو دریجے کہا اُس سے وابستہ ہے بس شرافت نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کسی کا نہیں بادشہ کوئی اس میں ہوا ہے اے قیصر مسلمال غریب آدمی ہیں کہا اس کے پیرو بڑھے جا رہے ہیں نہیں سیج کی وہ واقعی روشنی ہے کھا وعدے کا لکا اتنا ہے کافی وہ قائم ہے کی کی اہمی تک ای بر کئی بار ہم نے لڑائی آٹری ہے بناؤ سکھاتا ہے لوگوں کو کیا وہ کہا، دینا ہے سب کوحق کا بنا وہ

كريں بندگی ايك الله كی ہر وم نہیں رب سے کوئی بڑاتم بھی سُن لو نہیں دین اسلام میں کوئی بدعت یہ تھا تھم قیصر کا لوگوں کے آگے ابوسفیاں تھے اُس علاقے میں پہنچے ابوسفیاں دربارِ قیصر میں آئے ہے کیہا کہو خاندان نبوت کسی اور کا ہے نبوت کا دعویٰ کبو خانداں میں کوئی شاہ بھی ہے ہیں مفلس مسلمان یا پھر غنی ہیں یہ یو چھا! زمانے یہ وہ چھا رہے ہیں محد نے کیا حبوث بولا مبھی ہے ہیہ بوجیما مجھی کی ہے وعدہ خلافی ہوئی ہے حدیبیہ کی صلح قیصر ممجھی تم نے اس ہے لڑائی لڑی ہے ہُوا جَنگوں کا کیا بتاؤ نتیجہ ہے جیتا مجھی وہ بہھی ہے وہ ہارا

کہ ہر دم عبادت کے لائق وہی ہے ہے اس کی حکومت زمیں آساں میں زبال ہے ہمیشہ ہی نرمی کرو تم نی ہوتے ہیں اجھے ہی خاندال کے سجھتے اسے ہم اثر خاندال کا ہوس وہ حکومت کی ہر وقت رکھتا تو سیا ہمیشہ خدا کے تیں ہے غریی میں کرتے ہیں ویں کی تک و دَو دکھاتا ہے انسانیت کی رہِ نو وہ سامیہ سمجھتے ہیں اس زندگی کو ہدایت نماز اور روزے کی دی ہے رسولول میں ہوگا وہ سب سے نرالا عرب کی زمیں یر ہی ہوگا وہ پیدا یقینا محمہ کے پیروں کو دھوتا ہوئے یا دری سارے ناراض اس سے كه هم موكى شاه كى سب دبانت وه دل میں ہی گھٹ کر دنی رہ گئی تھیں ہے اللّٰہ واحد وہ کہتا ہے سب سے شریک اس کا کوئی نہیں دو جہاں میں نمازيں يرمو ياك دامن بنوتم کہا پھریہ قیصرنے درباریوں سے جو دعویٰ نبی کا کوئی اور کرتا کوئی بادشه خاندال میں جو ہوتا مجھی حصوث وہ جب کہ کہتا نہیں ہے پیمبر کے جو ابتدائی ہیں پیرو بڑھے جاتے ہیں سیجے نمرہب کے پیرو پیمبر نہیں دیتے دھوکہ کسی کو ہرایت محمہ نے تقوے کی دی ہے سُنا تھا پیمبر ہے اک آنے والا مگر میں نے ہر گزنہیں تھا یہ جانا اگر ایک دن میں وہاں جا بھی سکتا سے بیہ خیالاتِ قیصر جو سب نے بیہ اندیشہ تھا ہوگی کوئی بغاوت وہ کرنیں جو قیصر کے دل ہے اُٹھی تھیں

#### على حبيبك خير الخلق كلهم) (یارب، صلّ و سلّم دائما ابدا

### خط بنام شاهِ ابران

محكر أس ميں تھی واقعی نوئے چھکيز تو اُس کا بھی ہرسمت ڈنکا بجا تھا رسول اُن کے ہونے کا بھی تذکرہ تھا جوسب سے ہے اُضل جوسب سے بروا ہے میں آیا ہوں ونیا میں بن کر پیمبر بُرا ان كا انجام عقبي ميس موكا چلو راہ اے لوگو اینے نبی کی رہے گا نہ خالق کی رحمت کا سابہ عبارت ند تھی اس کی جیدیہ رنگیں کئے آپ کے والا نامے کے فکڑے يكر لائے احماً كو وہ آج تنا مورز کے بیہودہ افراد سے وہ ای دم دکھایا قفا و قدر نے کیا قل خسرو کو اس کے پسر نے نی جی کوتھی غیب کی بات معلوم ہوئے س کے یہ بات مہمان مغموم

تھا ایران کا شاہ تھروئے پُڑویز برسی شان و شوکت کا قیصر جو تفهرا نی جی نے پہلے سلام اپنا لکھا عیادت کے لائق وہی اک خدا ہے مہرمان ہے سب یہ وہ رب اکبر نہیں رکھتے خوف خدا کا جو کھٹکا اطاعت کرو ایک اللّٰہ کی تم بھی عذاب الله كانتم يه أترب كا ورنه به انداز خط نھا نہایت ہی تنگیں محمر کو کہہ کر غلام اینا اُس نے گورنر کو تسریٰ نے بیہ تھم بھیجا ني جي کے آگے گئے آدمی دو

کرے گی وہاں اک نداک دن حکومت
کہ اسلام کا دل سے قائل ہوا جو
تحالف نبی جی کی خدمت میں بھیج
کی عزت بہت اس نے نامہ بروں کی
بہت پہلے ایمان وہ لاچکا تھا
کہ ہے مرتبہ سب سے اعلیٰ نبی کا
بشارت بیں وہ روح کی روشن کی

کہو جا کے اسلام کی ہر صدافت

بہی خط ملا مصر کے بادشہ کو
سمواسلام لایا نہیں، پھر بھی اس نے
تواضع بھی کی دین کے پیرووں کی
بہی خط نجاشی کو حضرت نے لکھا
جوابا نجاشی نے لکھا یہ نامہ
بیں بے شک پیمبر ضدا کے نبی جی

### (يارب، صلَّ وسَلِّم دَائِما ابَدا ﴿ عَلَىٰ حَيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلِّهِمٍ)

## عوام کی دینی تربیت

نہ گھبرائے تھے وہ کسی ابتلا میں انہیں کفر سے تھی نہایت ہی نفرت سے تھی نہایت ہی نفرت سے تھی نہایت ہی کرا تیں اثر اپنا ہر سمت بھیلا رہا تھا گر کم ہی اسلام کیا ہے سجھتے گر کم ہی اسلام کیا ہے سجھتے گواسلام کی رُوستے تھےلوگ واصف گواسلام کی رُوستے تھےلوگ واصف اصولوں سے تھی آگی بھی ضروری

وہ اسلام لائے تھے جو ابتداء میں محبت مقی ایمان سے اُن کو کچی محبت سیجھتے تھے وہ دین کی ساری باتیں ہر اک فرد اسلام کا ہمنوا تھا ہراروں مشر ف بہ اسلام ہوتے توانین دیں ہے کہاں سب تھواقف صلابت نہ بردھ جائے اب گربی کی صلابت نہ بردھ جائے اب گربی کی

#### (ہمارے نبی ﷺ

کر بستہ اپ نی بی بھی تھے اب
دیا درس لوگوں کو آداب دیں کا
ہوئے دین کی ہاتوں سے بہرہ درسب
گھروں کو مسلمان اب اپ لوٹے
کہ پھیلا اُجالا ہدایت کا جاگے
کہ تعلیم دیں کا بیہ اک سلسلہ تھا
نی کی ہدایت یہ چلنے گئے سب
شریعت بھی کے دلوں پڑھی حاکم
ہوئے کم بتوں کی خدائی کے چہے
ہوئے کم بتوں کی خدائی کے چہے

ضروری تھی تحریکِ تعلیم ندہب جو کے مدینے کو مرکز بنایا صحابہ نے تعلیم اسلام دی اب النے دین کا وہ عکم ساتھ اپنے انہوں نے دی تعلیم اوروں کو آگے شعور اب تو اسلام کا جاگ اُٹھا تھا الگ کفر سے تھا جو اسلام کا ڈھب نہ باتی رہے کفر کے اب مظالم سے اسلام کیا یہ سمجھنے گئے تھے اسلام کیا یہ سمجھنے گئے تھے اسلام کیا یہ سمجھنے گئے تھے اسلام کیا یہ سمجھنے گئے تھے

## دارالسلام كى ياليسى كااعلان

سمنے گے دین برق کے دشن خفیقت بی جارئ تھی کہانی بنوں کی بہتش میں ایکے ہوؤں کو بنوں کی بہتش میں ایکے ہوؤں کو ہراک پر عیاں ہورہی تھی صدافت کہ اب ہر طرف دین کی روشنی تھی مشرف ہوئے ان اصولوں سے بھی سب

(ہمار ہے نبی 🕮

کہ اب شرک کو تحو کردوعرب سے مٹانا ضروری ہے اس کو جہاں سے مٹانا ہیہ ہے صدق و اخلاص کا دینی مرکز کہ نیکوں کی بنتی نہیں ہے بدوں سے کوئی واسطہ اب نہیں مشرکوں سے رہے اہلِ توحید کے ذمہ کعبہ کوئی رسم ہوگ نہ اب مشرکانہ زمانے میں توحید کا محونجا نغہہ زمانے میں توحید کا محونجا نغہ

ڈرو دوستونم خدا کے غضب سے طریقہ پُرانا جو ہے مشرکانہ عرب کو بنانا ہے اسلامی مرکز رہو ہے تعلق یہاں مشرکوں سے جو ہیں عہدسارے وہ منسوخ ہوں گے نہیں دخل اس میں رہے گاکسی کا خانہ ہے کعبہ یقینا عبادت کا خانہ بنا جب سے وحدت کا مرکز ہے کعبہ بنا جب سے وحدت کا مرکز ہے کعبہ بنا جب سے وحدت کا مرکز ہے کعبہ

#### (يارَّبَ، صَلَّ وَسَلِّم دَائِمَا ابَدا ﴿ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقَ كُلِّهِمٍ)

## قيصرو تسرئ كازوال

تمام جو اُٹھایا تو تلوار رکھ دی فقیری میں کی آپ نے بادشاہی کہ ہر سمت کھائینٹ کا ہو چرچا سمجھتا تھا ہر ایک سے خود کو برتر کیا اس کو اک آن میں یارہ پارہ شرا قصر، کوئی بچانے نہ آیا نی کی نے خونے اخلات ابھاری نہ تھا قفر کوئی نہ جھست تھی نبی کی کھھے خط کہ تبلیغے دیں ہو ہمیشہ وہ پرویز تھا شاہ کسری، شمگر لفانے میں نام نبی کو جو دیکھا پڑا اُس پہ قہر وغضب جب خدا کا پڑا اُس پہ قہر وغضب جب خدا کا

(mar)

كه بينے نے بى باب كو مار ۋالا كهجاتى ربى اس كى سب تتمكِنت مجمى ہے قیصر و تسریٰ جا کر کھنڈر میں

به قصه تمنا لوگو فقط ایک شب کا ہوئی جاک خط کی طرح سلطنت بھی ہُوا حال آخر ہیہ دور عمرٌ میں

## غزوهٔ خیبر(محرم ۷ ۱۵)

﴿ وَعَلَّكُمُ اللَّهُ مَغَائِمَ كَثِيْرَةٌ تَاخُذُولَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَ كَفْ أَيُدِى النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونِ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ وَيَهُلِيكُمُ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً ٥٠ (الْحُ٢٠)﴾

ہوئے جمع خیبر میں سارے میہودی وہ خیبر میں اوراس کےاطراف میں تھے وہ قرآل ہے رکھتے تھے ہراک گھڑی کد نی جی نے دی تھی ہمیشہ معافی مدینے یہ حملے کا تھا اب ارادہ کہ دخمن مدینے کی جانب نہ آئے ہوئی تھی نی جی سے رضوال کی بیعت صحابةً كي حالت محو خسته موئي تقى اك اور جنّك بران كو چلنا بقا پر بھي نی نے کیا جمع اک سادہ لشکر علیٰ کو لیے چل پڑے سُوئے خیبر

نکای ہوئی اب مدینے سے ان کی وہ جوسات تلعے تھےمضبوط ان کے کی کعب اور رافع نے بھو محمر یہودوں کی فطرت تھی وعدہ خلافی ملی بدّووں سے اعانت زیادہ خبرآج خیبر کی لی جائے پہلے فقط تنمیں دن کی تھی یارو وہ مدت



جنك خندق والى جكه سات مساجد (مدينه منوره)



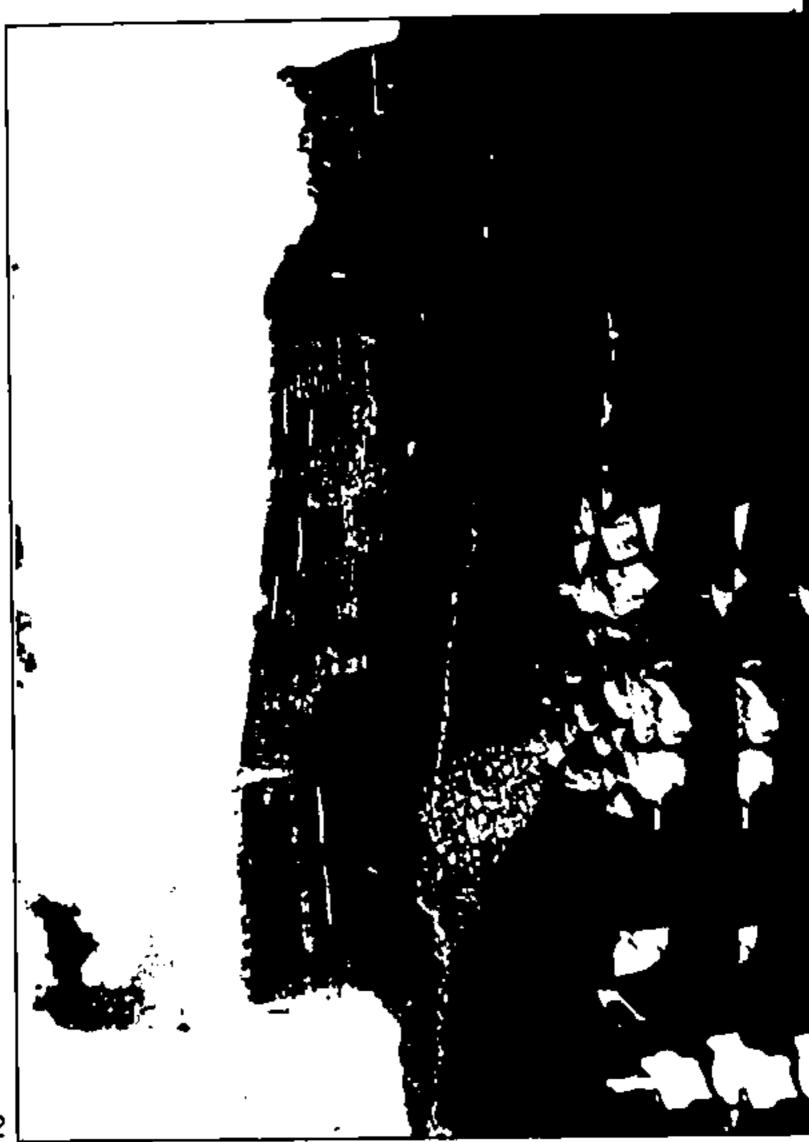

9

قلعه خيبر(خيبر)

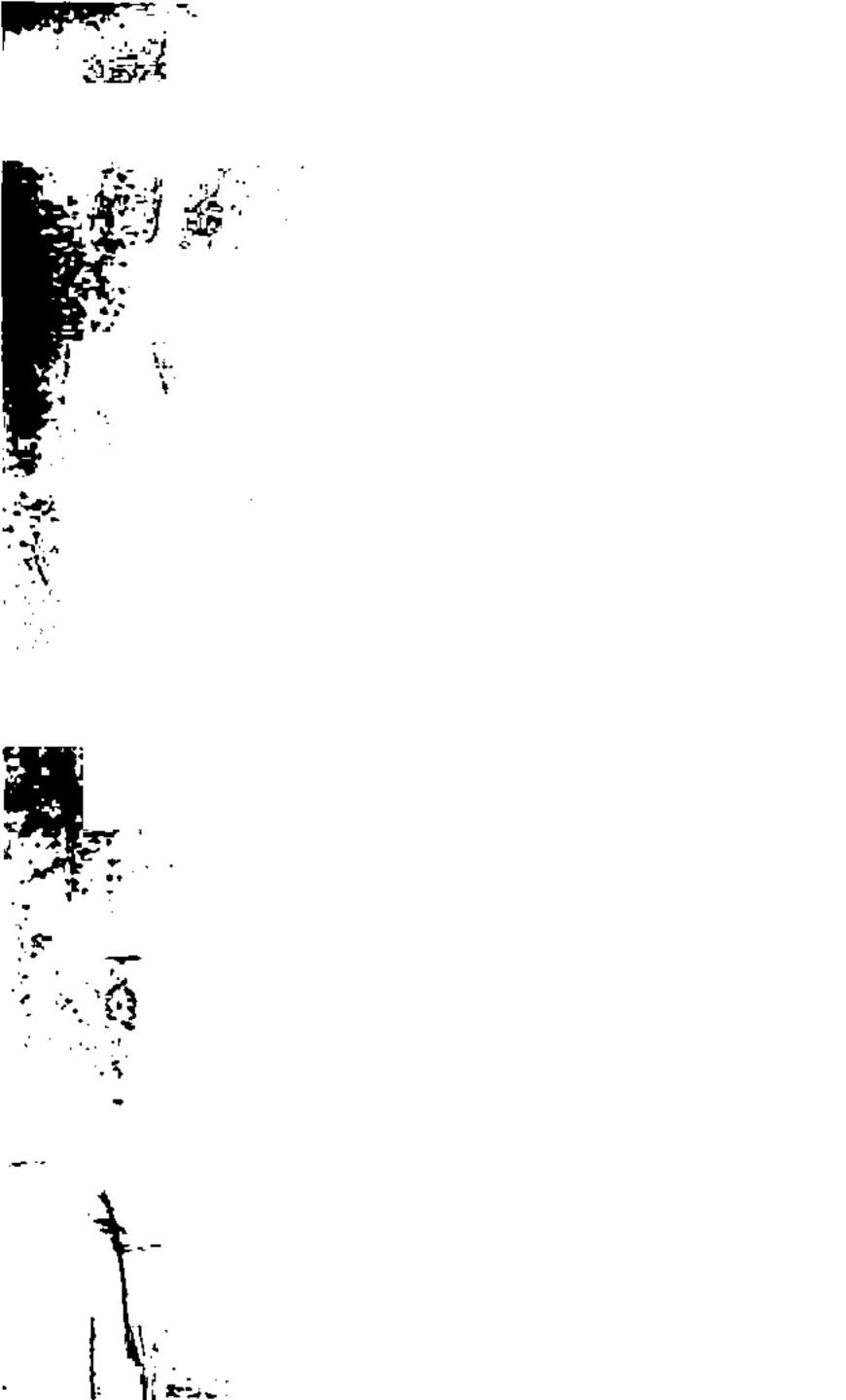

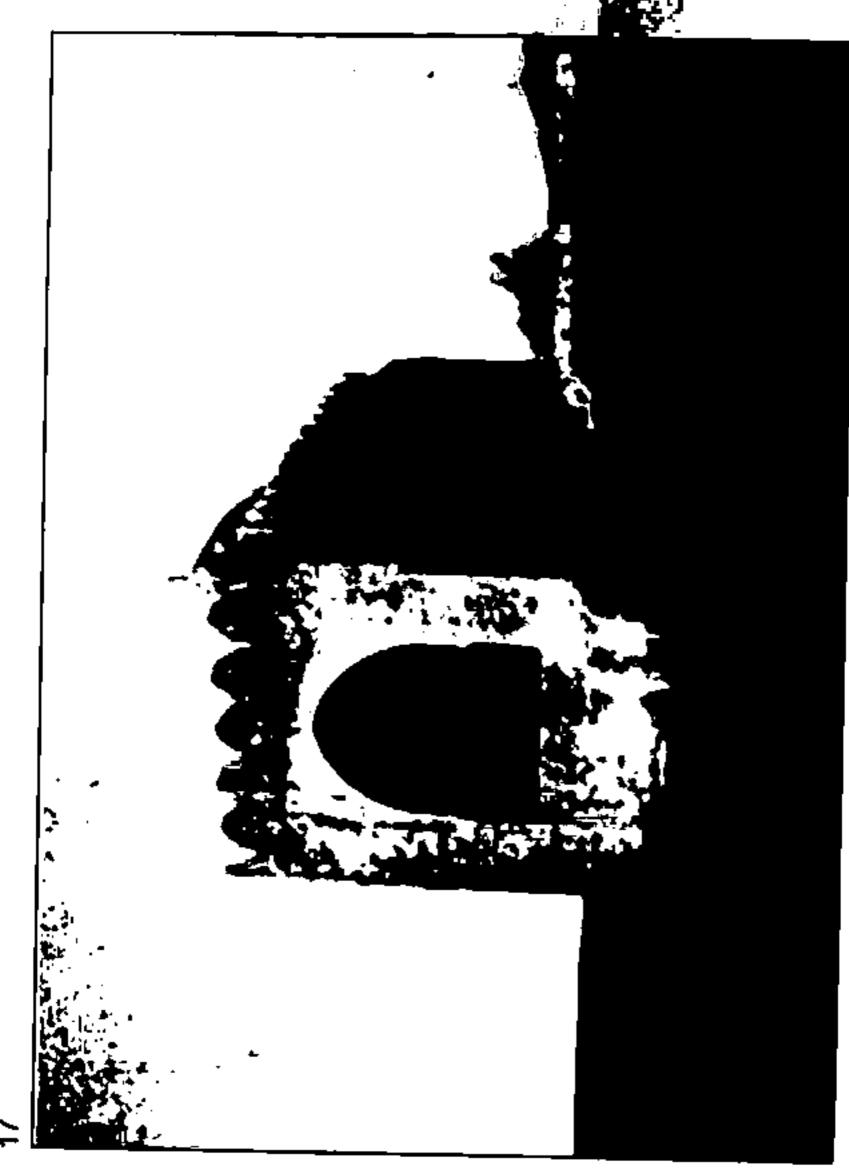

مكة كمرمه من مسجد عمره)

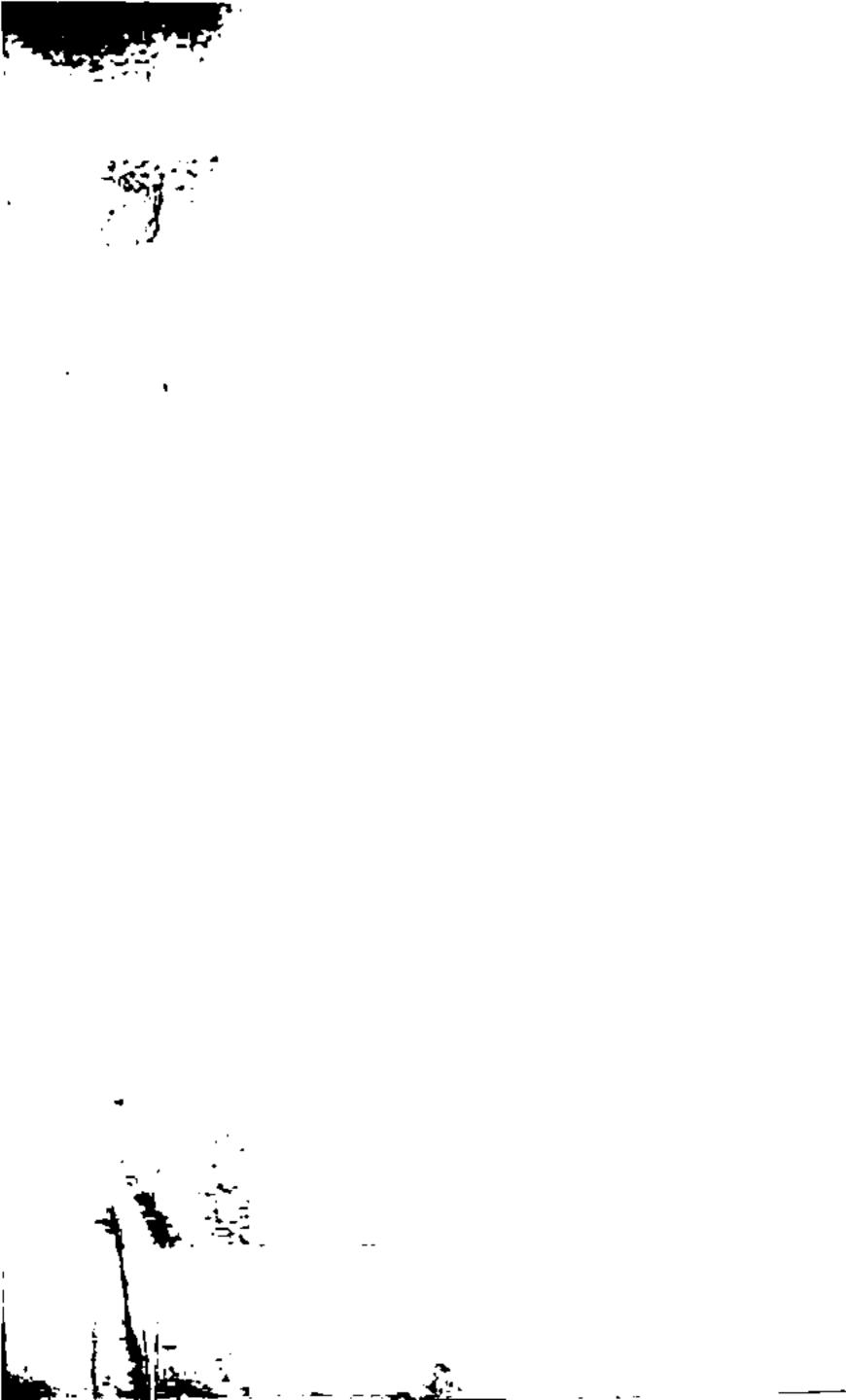

(ہمارے نبی ﷺ

یہودی سبھی نیند میں کھو رہے تھے نہ حملہ کیا غافلوں پر نی نے کہ اسلام کا ایک نشکر کھڑا تھا یبودوں کو لگتا تھا منہ زور دریا تو بازار میں کٹ گیا اُن کا نشکر لیا گھیرے میں تھےمسلماں جو مربوط کہ مرحب مقابل تھا شیر خدا کے علیؓ نے کیا خاتمہ اس کا فورأ گیا رائیگال خود یبودول کا حمله ممر چھوڑ جائیں وہ سب سونا جاندی چھیائے تھا سامان میں ایک زبور کہ اِس جرم میں قتل ہوتا تھا اس کو

مسلمان خيبر كو ظلمت ميں پيونيج یہ آئین اسلام کے تھے قرینے یہودوں نے بیلوں کو ہانکا تو دیکھا وہ لشکر جو چودہ سو اصحاب کا تھا ببودوں کی تکوار اُٹھی مسلموں بر فمُوص اك قلعه تها يبودون كالمضبوط اکڑتا تھا اپنی انا کے سہارے یرُّا ٹوٹ کر مرتضٰیؓ یہ وہ جبرأ قوص اب مسلمال کے تھا زیر قبضہ ہُوا تھم خیبر سے نکلیں یہودی بن اخطب دغا کا جو تھا ایک پکیر مقدر یہ اینے جو رونا تھا اس کو

### خيبرسے مدینے کی طرف

مافر مدینے کے خیبر سے نکلے درفتوں کے سایے تلے چل رہے تھے جوتھی دھوپ صحراکی ہے حد کڑی تھی کے راہوں میں ہرسمت دھول اُڑر ہی تھی سفر تیز کرتے تھے شب کے سہارے

بہاڑوں کے سایے میں رکتے تھے سارے

کہ جھانے لگا شور اشجار بے حد عنایت میرمہلت نبی جی نے کردی قفها ہوگئی اب نمازِ سحر بھی زمیں پرنہ ہاتی تنے اب شب کے سایے صحابہ کو اک ایک کر کے جگایا وہ محروم ہتھے اب نماز سحر ہے نی جی یہ سمجھے ہے خالق کی مرضی تسلّی ہوئی یادِ رب ہے سبھی کی کے کیوں نہ اللّٰہ سے اب معافی تقی شب میں ہواؤں کی بلغار بے حد صحابہ نے سونے کی مہلت جو ماتکی نکل آیا دن، دھوپ ہر سمت تھیلی بلال ایسے سوئے اذال دے نہ یائے نی جی اُٹھے سریہ تھا دیں کا سابیہ تضار ہوئے سب صحابیا کے چیرے سعادت نہ یائی نماز سحر کی اذال گونجی، سب نے قضا اپنی بڑھ لی قضا کی تلافی کی خاطر دعا کی

#### (يَارَبَ، صَلَ وَسَلِّم دَاثُمَا أَبْدَأَ على حبيبك خير الخلق كلّهم)

عمرة القضاء ( ذى قعده 4 ھ)

﴿ لَقُلْ صَدِقَ اللَّهُ رَسُولِهُ الرُّويَا بِالْحَقَّ لَتَلْ خُلُبُّ الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِيْنِ. (الفتح∠٢)﴾

سے جارہے تھے مصیبت سحر کی سمتی اکیس سو مومنوں کی سواری

وہ عمرے کی نیت جو ہا تدھے ہوئے تھے سے جلے ہو کے شادال مدینے سے کے

تے اکرام مولا کے بھی ساتھ سایے نکل آیا آئھوں سے اشکوں کا دھارا نظر بھر کے دیکھا اب اینے چمن کو محرڈ ھنگ بدلے تصب زندگی کے سکوں کی اذبیت کی ساری کہانی و کھائی دیئے قرشیوں کو صحابہ ؓ كه دل سوز تصسب كى خاطر نظار ب قُرَشیوں کا پندار اب خود ہی ٹوٹا ہوئے بورے ار مال طواف حرم کے حشش و پنج میں کفر والوں کو حچھوڑا

نی جی بھی ہمراہ تھے ساتھیوں کے ہوا جوں ہی بیب حرم کا نظارہ بهت بی دنوں بعد دیکھا وطن کو وہی تنصے مکال راستے بھی وہی تنصے مہاجر کو یاد آئیں باتیں برانی قئیسِ ابولے کوہ پر چڑھ کے دیکھا ہے تیز رُکن بیانی میں سارے فقظ تین دن کے لیے تھا یہ عمرہ ادا فرض اینا کیا اہلِ دیں نے نبی جی نے وعدے کو ہرگز نہ توڑا

#### عَلِيْ حَيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم) (یارب، صلّ و سلّم داشما ابدا

## غزوهُ مُؤْتَة (جمادي الاولى ٨ هـ)

ز مانے میں تھے دین کے بس اُجالے کہ کفار کی ہر رضا چھین کی تھی يرُ صا خالد اكبرُ نے جو آج كلمه أحد كا لهو اين وامن سے وهويا

ہوئے سرخرو ہر طرف دین والے نی جی نے سینے انا چھین کی تھی لے جبل ابولیس

ملی دین کو قوتِ خاص یارو ہوا کفر کا منہ نہایت ہی کالا شرحبیل کو فحل کی بات سوجمی نی کے اشارے یہ اس کو سنمالا تُصِنَكُت لكا روميوں كا بھى ماتھا مقابل میں لاکھوں کا کشکر تھا دیکھو غفیناک تھہرا لڑائی کا عالم كەلۇنے كى طاقت اجانك بى توقى بیه تخفه بھی تھا محویا جنت کا مژدہ تو کفار بھی بل پڑے ان کے اور کہ جعفر ؓنے خوش ہو کے یائی شہادت ملے جنگ کرنے کی خاطر بدی سے میرحامل ہوئے اونچے اک مرتبے کے کمی غیب کی ان کو امداد پیم اجل سامنے ان *کے تھر* اربی تھی كماب وهيرال وكحارو المرف تن مسلمانوں نے فَتُح کا چبرا ویکھا

مسلمال ہوئے عمرہ بین عاص بارہ پڑھا کلمہ طلحہؓ نے بھی لاالہ کا ہوئے امن کے نامہ ہر حارث از دی مدینے سے خالد نے لشکر نکالا یہ لٹکر جو اب شام میں آکے تھہرا مسلمان سے سہ ہزار آج یارو لیا ہاتھ میں زیر نے آج برچم جوتکوار ہاتھوں سے اب ان کی جھوٹی ملا زیدٌ کو اب شهادت کا تخفہ عكم تفاما پھر دستِ جعفر ؓ نے برور كر کئے قتل کافر، دکھائی شجاعت علم تھاہے ابنِ رواحہؓ خوشی سے لڑے اور شہادت کے درجہ کو بہنچے لیا ہاتھ میں جھنڈا خالد یے جس دم جلال ایبا خود موت گھبراگئی تھی ہراک کی زبال پر تھے خالد کے چہیے ہوا سرء میکوں دم بدم رومیوں کا (جارے بی 磨

نی جی تلک کتے کی بات پینی مدینے میں تھی لہر ہرئو خوثی کی ظفر یابی یارو بوی قیمتی تقی شہیدوں کے بدلے میسرہوئی تھی

#### على حبيبك خير الخلق كُلَهم) (يارب صلّ وسلّم دائما ابدا

## سح مكة (رمضان ۸ ھ)

### ﴿إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحَامُبِيناً (﴿ إِنَّا وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَرُهَقَ الْبَاطِلُ (نَى اسرائِكُلُ ١٨)﴾

حدیبیه کا قصہ تھا اب پُرانا كهبكهر سيتضح حارول طرف اب قبيلے هر اک سمت ماحول امن و امال تھا به امن و امال کا سفینه ہے گویا مگر وہ مُطبع محمدٌ جو تھبرے کہ اُن سے سدا امن کی بات تھہری نی بر نے ان یہ حملہ کیا تب محتے کے کے سب بحریاں مانک کروہ حدیبیہ کے وعدے توڑے گئے تھے قریش و بنی بکر مجرم بے تھے

ہوا امن کے عہد کو اک زمانہ ابھی تک شے کفار یارو مٹیلے حدیبیه کا عهد جو درمیال تھا فُزّاعہ حلینِ مدینہ نتھ گویا مسلمان اہلِ خزاعہ نہیں تھے عقیدت نی جی سے ان کوتھی گہری نُحْدُ اعد كِي خاطرتهي غفلت كي اك شپ ہلے آئے تھے دھول کو بھا تک کر وہ نی بمر کے ساتھ ستھے کچھ قریش کہ چوری کی ان کو جمایت ملی تھی

كى منيس اور چونك أنتے بيمير یہ درد نی کے تنے تابندہ جگنو محابة بھی اطراف اکٹھا ہوئے تنے تھے پہلے ہی رنجیدہ اینے ہیمبر جواب اب کے شب خوں کا دینا پڑے گا بیں بد عہد وہ، ان یہ ہردم نظر ہو اب آگے ہو جو بھی خدا کی ہے مرضی قرشیوں سے کیسی خطا ہوگئی اب تھا دیں کی عداوت یہ مجبور اب تک مدینے کی جانب وہ کافر چلا تھا ني جي سے صلح و صفائي کي ٹھاني نی جی کی اُم حبیبہ منتمیں زوجہ کہ گھائل ہوا آج اس کا ارادہ بو سفیاں کو کھلنے لگا اب پیہ منظر ني جي کي وه الميه تحين حبيبة کہ دل میں نہ ایمان کی روشنی تھی وه آنگھیں بھی رکھ کرنہایت تھا اندھا مدینے کو پہونچیں جو چینیں ملیث کر وضو کرتے تھے اور نکل آئے آنسو ني جي جو لبيک کھنے گئے تھے عمر بن سلام آئے احوال لے کر حساب اینے زخموں کا لیٹا بڑے گا نہ حملے کی کفار کو اب خبر ہو لعینوں نے وعدہ خلافی تو کردی بو سفیاں بریثان تھا ہر گھڑی اب ہوا تھا نہ وہ کفر سے دور اب تک وہ طوفان کو روکنے میں لگا تھا نہ تھا دشمنی میں کوئی جس کا ٹانی بو سفیاں کی دختر تھیں اُم حبیبہ " نہ کام آیا اُم حبیبہ سے ملنا خموثی تھی اُم حبیبہ کے لب پر پدر کے لیے پھربھی دل میں تھا جذبہ بو سفیاں کو بس دین سے وسمنی تھی أے کیا نظر آتا وحدت کا چیرہ

تنقيل افسرده آتكھيں تھا مايوس جيره ممر یایا اُن کو بہت بے صدا وہ أسے دیے می اک مسلسل سی رجش علیؓ ہے ممر مشورہ اس نے یایا حدیبیے کی صلح زندہ ہے سمجھو کہ اک جال دیکھو بچھایا ہے میں نے ہوئی بھول جھوٹی سی حاطب ہے لوگو پیمبر یه ظاہر ہُوا راز اُس کا کہ حاطب خطاؤں سے اپنی بری تھے مریخ میں غفلت سے رہنا نہیں تھا نی جی کے تنصر سارے بیرجاں نثاراب ني راہبر تھے، صحابہؓ تھے ہیجھے دیار حرم کا سفر تھا ہیہ پیارو یہ ایمان کی شمع کی روشنی تھے نظر آیا اب جنگ کا ایک عالم بڑی شان سے کیے کی ست نکلے صحابہ تنے سارے بی جی کے پیچے بہادر قبیلوں کی تھی رہنمائی مہربان اُمت یہ تھی کبریائی

بچیز کر وہ بٹی سے رونے لگا تھا صحابہ ہے ملتا رہا بارہا وہ نی جی سے ملنے کی بے کار کوشش ر ہا دور شیر خدا کا بھی ساہیہ کہا کے میں سب سے جاکر وہ لوگو محمرٌ کو جاکر منایا ہے میں نے ہُوا داقعہ بیہ مدینے میں دیکھو یہ لکھوایا خط میں، ہے مکہ پیہ حملہ كرم كے ليے تو جارے ني تھے ضروری تھا کے یہ یک لخت حملہ حرم کی دِشا میں تھے بارہ ہزار اب ہلالی تھا برچم، چلا آگے آگے ني جي تنص سالار ڪڪر عزيزو قبیلے میں سب جاں نار نی سے فضاؤل ميں لهرايا جو سبر يرچم

#### (ہمارے نبی ﷺ

محابہ کو تھا اسیے جذبوں یہ قابو عقیدت سے کیے کو رکھا نظر میں مسلمان نکلے تھے برباد ہوکر خوشی سے مسلمال مکلے مِل رہے تھے كماس ارض اقدس سے ألفت تھى برسول كه أونيحا تقا ، پخته تقا عزم پيمبر برها حوصله دين كا اور لوكو برها حوصله فوجیوں- کا عزیزو کہ کعبہ سے ہوگی اب ان کی صفائی ہوئی شب تو رہتے میں ڈالا پڑاؤ كه خود أن كي خاطر اب آزار تفهرا خدا کا بھی گھر تھا، کہ مکہ وطن تھا مسلماں حرم ہے مدینے چلے تھے تھی کھیے میں لات وہُمکِل کی حکومت زمیں تھی خدا کی خدا ہی نہیں تھا یہ پروانے تھے دین کی روشیٰ کے وہاں راج چلتا تھا ہر سُو بُول کا

ہواؤں میں لشکر کا تھا شور ہر شو تھا کے کی جانب مدینہ سفر میں وہ اینا وطن جس سے ناشاد ہوکر گُلوں کی طرح ہر زوش کھِل رہے ہتھے حرم اور کھیے سے نبیت تھی برسوں فرشتوں نے گردوں سے دیکھا مدمنظر لے آکے بھھ میں عبّاسؓ دیکھو بہادر عرب میں تھے عبّاسؓ جانو یلے گی نہیں اب بتوں کی خدائی تھا پہلے ہی سے کفر کا ایک گھاؤ سبب جنگ کا فحرِ کفار تھہرا صحابہ کے چہروں یہ اک ہانگین تھا برس آٹھواں تھا مہاجر ہے تھے بُری طرح زخمی ہوئی تھی صدافت یہاں حق کا، بھائی، یہا ہی نہیں تھا غرض کھھ میں تھبرے ساتھی نی کے یہاں سے نظر آتا تھا شہر مکہ

چک اس کی کعبہ تلک بھی منی تھی مسلمانوں کا کعبے پر ہوگا حملہ كهاب جنگ سے تھوڑا ہى فاصلہ ہے كماطراف ميں گشت كرتے تھے جاں باز اُٹھا ہے کہاں سے بیانشکر کا طوفان کہ چھونے لگا ہے کوئی اپن سرحد کنانہ نہ لے ہم سے کِن کِن کے بدلہ بھنک اِس کی عبّاسؓ کو جونبی کینجی اُڑے دیکھ عباسؓ کو ہوش اُس کے كه پيغام خود تجيجنے كا تھا امكال دکھائی پڑے موت کے اُس کو سائے کھڑا تھا وہ جیسے صدافت کے پیچھے کہ پہنچا دیا اُس کو خیصے میں لوگو ستحبی سے عرب کے ہیں کفار بہکے نہ پیچانی آواز کیوں تونے حق کی مدد ان سے ہر دفت کیوں مانگا ہے بوسفیاں کے دل میں وہ چیھنے لگا تھا یہاں روشنی مِفعکوں سے ہوئی تھی خبر کیا تھی صحرا میں ہے شور کیسا نی کے لیوں پر دعا ہی دعا ہے نه یا جائیں کفار لفکر کا سب راز بديل وتحكيم اور سفيال تنضے حيرال ہے رُخ بھی إدهر كا ہے تعداد بے حد یہ سوچا ہے قوم خزاعہ کا حملہ خَمَّى بِهِ گَفتگُو ایک پشتے بیہ اِن کی وہ پشتے یہ پہنچے، تھا سفیان آگے تھا ماکل بہ ایمال، کئی دن سے سفیاں اجانک عمر ابنِ خطابٌ آئے وہ ڈرنے لگا گفتگو کرتے کرتے عمرٌ نے کیا تیر سفیاں کو دیکھو کہا یہ نی نے تا سف سے اب کے نه آنکھیں تھلیں تیری کو عمر گزری ہیں ہے جان بُت ان کو کیوں پوجتا ہے نبی کا ہر اک لفظ تھا تیر جبیہا

ہو سفیان کے کفر کا تاز ٹوٹا نی سفیاں کے سلسلے میں مثالی کروں کیوں نہ ایمان کو آج آیاد تو ہر سمت مونجا صدافت کا نعرہ پوسفیان کو خاص ورجہ ملا تھا یہ آنسونظر آتے تھے حق کے جگنو یرے آج سفیاں بدر حمت کے سائے صحابہ کے ول میں عجب بے کلی تھی ملیں کے مسلمان اب خوش ولی سے ستاروں نے ویکھا ہے دلدوز منظر فقیری میں لگتے تھے سارے تو مگر یہ جنت کے یانی سے محویا وُ حلا تھا دورستوں سے کے کے اندر گئے تھے قُرُ شیوں نے ٹھکرائی تھی اُن کی ہریات لوں ہر فضاؤں کے شہنائیاں تھیں چھٹا دامنِ صبر بھی بار بار اب قُرُشیوں یہ اُفقاد اک آیڑی تھی

نی کے لیوں پر تبہم جو پھیلا نبی جی کی تھی یہ کشادہ خیالی بير سوجيا ہوئی كفر ميں عمر برباد یو سفیاں نے آخر بڑھا آج کلمہ رسالت کا احسان اُس پر ہُوا تھا بہے آنکھ سے اب ندامت کے آنسو وُ علے اس کے وامن کے سب داغ و صبے نہ حملہ ہُوا شب گزرنے گئی تھی چلی فوج کے کی جانب خوش سے پڑی اسلوں کی چک ہر قدم پر سہارا تھا اللّٰہ کا اک اک قدم پر جو اب سعد کے ہاتھ پرچم کھلا تھا بصد شوق سوئے حرم جو چلے تھے صحابة كو باد آئى ججرت كى وه رات سحر کی ہر اک سمت رّغتا ئیاں تھیں تحمیں ہمراہ ان کے بھی یا دیں ہزاراب لڑائی کے امکان کی بیا گھڑی تھی

(ہمار ہے تی 🕮

کہ کے میں کفار بھرے ہوئے تھے

نہ لڑکتے تھے عزم و ہمت سے آخر

اُسٹے چند ملکے سے فتنے وہاں سے

بہ اب نہ کے میں ندی لہوک

بنا آج ممکن یہی روشی کا

بنا آج ممکن یہی روشی کا

کہ ایمان والے لئے تھے بہت کچھ

حرم کے لیے بے قرار آئے ہیں وہ

خصمع رسالت کے پروانے سارے

زمیں پردہے آئے چپ چاپ ہیں۔

خطومت ہے کے میں اب اہل ویں کی

نہ ہمراہ سامان بھی جنگ کے ہے اللہ ہوئے بہاتھوڑی ہی جرائت سے آخر وہ رستہ کہ خالد مجھے ہے ہاں سے دہ رستہ کہ خالد مجھے ہے ہے ہیں ہی منور تھا ناقے یہ چہرہ نبی کا مسلمان اب دس ہزار آئے ہیں جو مسلمان اب دس ہزار کے اسام دیوار سے اب دس ہزان ہوں ہرائی ہوں ہرائی ہیں ہرائی ہیں ہرائی ہوں ہرائی ہیں ہوں ہرائی ہیں ہوں ہرائی ہیں ہرائی ہیں ہرائی ہوں ہرائی ہوں ہرائی ہوں ہرائی ہوں ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہیں ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہی ہرائی ہرائی

## (يارب، صلّ و سلم دائما ابدا علي حييبك خير الخَلْق كُلِّهم)

# غزوهٔ ځنین (شوال ۸ هه)

﴿ لَقُلْ اَلْكُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةً وَ يَوْمَ هُنَيْنَ وَ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةً وَيَوْمَ هُنَيْنَ وَ تَا اللّهِ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةً وَيَوْمَ هُنَيْنَ وَ اللّهِ مَا وَوَالِكَ جَزَاءً الكَافِرِيْنَ (تَوبه ٢٩٢٦٥)﴾ سكول بإيا سب نے ہوئی نی مکم ہوا كالا منہ خود بخود ظالموں كا رسالت كے كل برے كے كے اندر كہ ہے بارش نور حق جس مگر پر

بلبث آئے کے میں خوشیوں کے لیے ظفر برنہیں ہے غرور اُن کو پچھ بھی ہر اک فرد ہر ہیں کرم کی نگاہیں مساوات پر ہے حکومت نی کی کہ گلیوں میں امن و امال کا ہے عالم که بس دعوت حق عی پیش نظر تھی ارادہ نھا کفار کا معرکے کا تصح گل ماتھ میں اور لب پر دُعا ئیں کہ اُنیس دن آپ کے میں تھہرے که نقا دور اندیش جذبه نی کا مُحَدِّ قَالِمُ اور وفود آئے دیکھو تُتَبِين اب ہوا دشمنوں کا ٹھکانہ عمر اور کچھ تھے ارادے نی کے حنین اب سحالہ کی آماجگہ تھا سرَنگیں تھیں اس کی چٹانوں میں گہری نی اور بارہ بزار ان کا لفکر کہ پھرا ہوا جیسے ممرا سمندر

اماں دے دی سب کورسول خدا نے نی جی کی بیہ خاکساری بھی دلیمی متھی تینے، سب کو ملی ہیں بتاہیں نہ ہے انتقام اب نہ قاتل ہے کوئی ہیں زخموں پیر کھے گئے آج مرہم گئی رات کالی، اب اُجلی سحر تھی حنین اب بغاوت کا مرکز بنا تھا ني جي کي پھر بھي تھيں اليي ادا ني تھے چرہے فقط دین کی روشی کے زمانه بیه دین و سیاست کا تظهرا لڑائی کے تھے شاخسانے عزیزو مُقین و ہُوازِن نے ڈھونڈا بہانہ وہ کے یہ حملے کی اب سویتے تھے اے آئے اب غازیوں نے جو گھیرا نُحَنِّين أيك سَكُلين كَفَائَى مُثْنَى حَيُوثَى یہاں کرم پھر کا ہے فرش ہرسُو یہاں سخت مشکل ہے وشمن یہ قابو

مارے نی 🚳

تقی تیرول کی بارش تھا مشکل مغبرنا مسلمان افواج گهرائیں ناجار زمیں پر لہو آج برسارہی تھیں كه نقا دهمن دين رحمت بهكورًا جوباندها تقابكهرب تصحيارون طرف سب ڈریں موت سے کیوں نہ دشمن پیرسارے که اب دین والوں کی خندہ جبیں تھی کہ مال غنیمت نے دکھلائی مایا جہاد اُن کا تھا فرض وہ فرض بھولے گھٹا اُن کے سرے رسالت کا سایا مسلمان تیروں کی زد پر تھے سارے ہر اک سمت بوجھار تھی اب لہو کی كهميدال ميں اك كوہ بن كرأڑے تھے مقابل میں دخمن کے تھے چند اصحاب مقابل میں وشمن کے، ہمت اُڑی تھی حریفوں کے بھی ہوش گویا آڑے تھے ہوئے تھے بی جی کے قسمت سے درش ہوا سخت میدان میں اب ارنا کی وسیمن نے تیروں کی بوجیمار یلغار ہواؤں میں تکواریں نہرارہی تھیں نکل بھائے وشمن محاذ اینا جھوڑا اگرچه که أنجرے تھے جاروں طرف سب تھے میدان میں موت کے جلتے سایے مسلمانوں کی کامرانی قریں تھی أحد كا يهال واقعه پيش آيا مسلمان مالِ غنيمت يہ جھيئے ذرا فتح یائی غرور اُن کو آیا لمنت آئے اہلِ تُقِیف اب کے پھر سے مسلمانوں کے تن ہوئے چھلنی چھلنی نی جی علم تقام کر اب کھڑے تھے جلے تیر پھر بھی وہ لگتے تھے شاداب نی جی یہ یہ امتحال کی گھڑی تھی زمیں پر نی کے قدم جم گئے تھے تھی تقشِ قدم سے زمیں آج روش

#### (ہمار ہے تبی اللہ

تھا ذکرِ اللی نئ کی زباں پر كه رضوال كى بيعت كانو ياس ركهنا کہ اُمت یہ بارب نظر آج فرما حریفوں یہ فتح سبیں یا نیں یارب که هر سمت اک روشن ہوگئی تھی كه يانے لكے اب حريفوں يہ غلب ہو جیسے کوئی تیز رفتار محمورا نه جیتے مجھی ایسے وہ آج مارے مسلمانوں ہے جنگ کرنا ہے مشکل بردها دبدیہ دین کی مملکت کا نی کو ضروری تھی اس کی تلافی انہیں دفعتا ایک سازش کی سُوجھی

دعا تھی لبوں پر نظر آساں پر ہے واجب بہت تجھ سے ہی آس رکھنا ہوئی ہے خطا درگذر آج فرما جو بکھرے ہیں وہ یاس آ جا کیں یارب قبول اب دعائے نبی ہوگئی تھی سمٹ آئے بھھرے ہوئے سب صحابہ ثقیف اب نکل بھا گے میداں کو حچوڑ ا جھے جا کے طائف میں بیتے بیاتے یمی سویتے رہ گئے سارے جاہل کنٹین اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا يهودول كا اك اور فتنه تفا ماتى مسلمانوں کے بھیس میں تنھے یہودی

## مسجد ضِرَ اركاانهدام (شعبان ۹ ص)

﴿ وَالْذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفُراً - تَا - وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ (توبه ١٠ اتا ١١٠) ﴾ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ (توبه ١٠ اتا ١١٠) ﴾ مين عن نشر هونے لگا تھا يه مركز تھا پہلے سے دين ميں كا مينے سے حق نشر ہونے لگا تھا يه مركز تھا پہلے سے دين ميں كا

درود آج براھنے گلی تھیں زبانیں کہ انصار سے ول لگانے گئے تھے زر و مال کیا ہے زمیں بھی عطا کی برا جو تھا سب کا وہ یکتا خدا تھا مدینہ ہی تقوے کا مرکز بنا تھا کہ اب دین سے کفر گھبرا رہا تھا أجالے کے ہمراہ بھی تھا اندھیرا وہ رنگ اپنا چھپ کر دکھانے لگے تھے ولول میں مسلمانوں سے دشنی تھی کہ میر عمر میں تھے زیادہ ہی ماہر دلول میں تھرے تھے مگر لاکھ فتنے کہ بس کفرسازی میں ہر دم مگن تھے اے د مکھ کر اُن میں مجتی تھی ہلجل ملا تھا آئیں آج اس کا بہانہ تھا کھلیان کلثوم کا اس جگہ پر تحرین تنمس طرح فرض اپنا ادا ہم نی ایک مجد کہاں اب سے گ

ففنا میں تجمرنے ملی تغیں اذانیں مہاجر وطن کو بھلانے کے تنے مہاجر کو انصار نے زیرگی دی نه حجعونا تھا کوئی نہ کوئی بروا تھا اندهیرا صلالت کا چھٹنے لگا تھا مسلمانوں کا ڈنکا بیخے لگا تھا تقترس عبادت كا برصنے لگا تھا منافق مگر سر اُٹھانے لگے تھے وکھاوے کے مسلم بنے تھے یہودی مظاہر فرشتے مگر دل تھے کافر وہ کلمہ تو پڑھتے نئی جی کے ڈر ہے یہ تھے بُوْ فَر وش اور ایمال شکن تھے قُبا سجده كأهِ مُنَرَّهُ عَلَى اوّل قُبا کو بنانے کے اک فسانہ نظر آئے گا کیا ثنبا کا وہ منظر نمازیں پڑھیں کس طرح اس جگہ ہم علامت ہو کیوں کر بیہ یا کیزگی کی

یبودی ہے ظاہراً اس کے عابد محر بات ہے واقعی راز کی متمی زبال برتغا كلمه دلول مين تفيل كما تيل جو کافر تھا دل سے، الٰہی بلب تھا صلوٰۃ آکے پہلے یہاں وہ پڑھائیں کہ پہلے نی کی کا سجدہ ادا ہو محر نے اپنی رضا اب دکھائی قدم آپ کے پھر بھی اُٹھنے نہ یائے کہ وہ عرش اعظم سے آیات لائے بظاہر ہیہ مُغبّدُ بنایا ہے آقا يبال ہر طرف بس صلالت ہے آ قا یمی آج اللّٰہ کا بھی ہے منشا تھی شر خیز مرکز، مٹا دی مخی ہیہ تقيس آتش كي لپيليس دهوال برطرف تعا كه تقى شر كا اك شاخسانه بيه معجد منافق نے بیہ شر دکھایا تھا سارا ضرار اب نظر آتی حمی ایک لمب

ضِرار اب بنائی سمی ایک محبد محمروندا منافق کا بیر بن ممی تھی فقط نام دیں تھا خرابی کی ہاتیں به شیطانیت کا تماشه عجب تھا نی سے کہا وہ امامت کو آئیں ہارے کیے آپ کی بس دُعا ہو یبودوں کی سازش سمجھ میں نہ آئی نی جی کے ساتھ اب صحابہ بھی نکلے وحی لے کے اس ونت جبریل آئے یہودوں نے فتنہ جگایا ہے آقا عبادت نہیں یہ شرارت ہے آ قا میر خُرز کا ہے مرکز اسے ڈھادیں آ قا عبادت سے پہلے ہی ڈھا دی گئی ہی جلائے گئے بام و در لمحہ لمحہ بکھر کر بنی اک نسانہ یہ متجد بو عامر نے فتنہ جکایا تھا سارا مِنْ اس کی سازش ہوا خاک فتنہ



حضرت صالح ملينا كي قوم ثمود كے مكانات



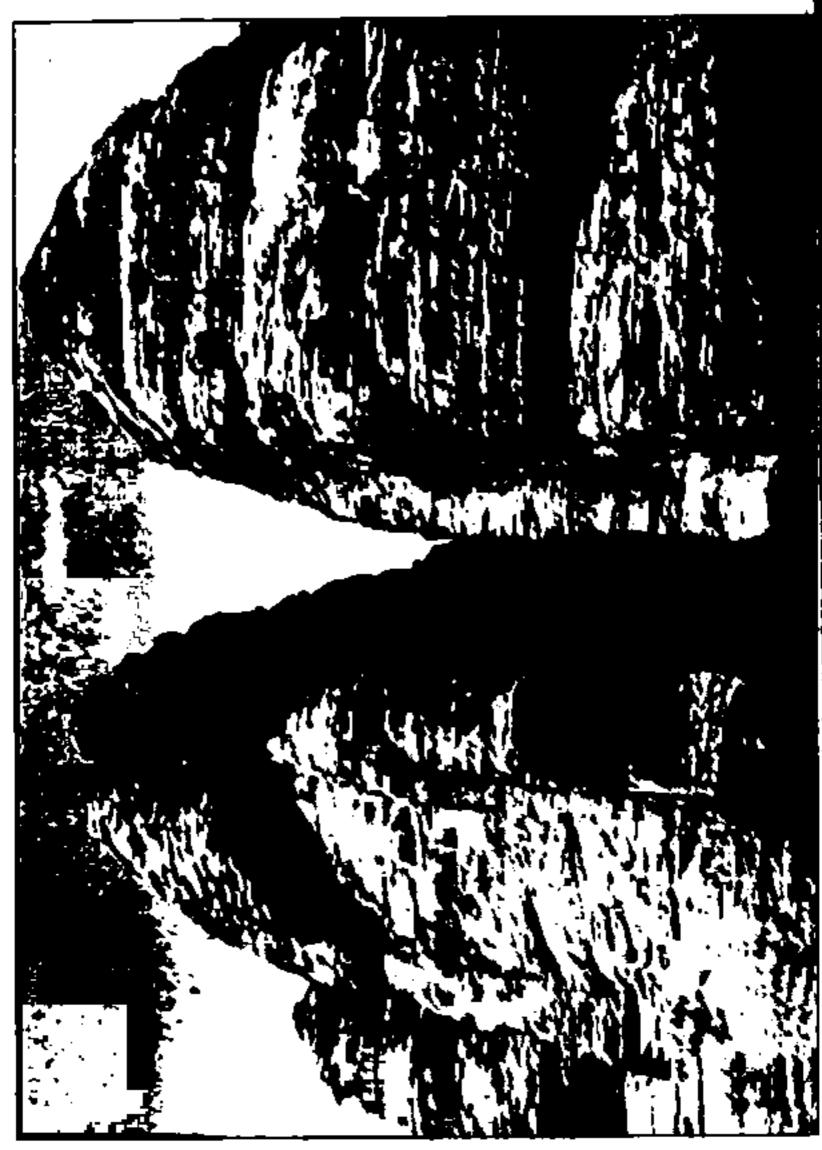

حضرت صالح فليني كي قوم ثمود كيمكانات





حضرت صالح مليدا كى توم ثمود كے مكانات





حرم شریف عام کمه مکرمه





حرم شریق عام مکه کمرمه



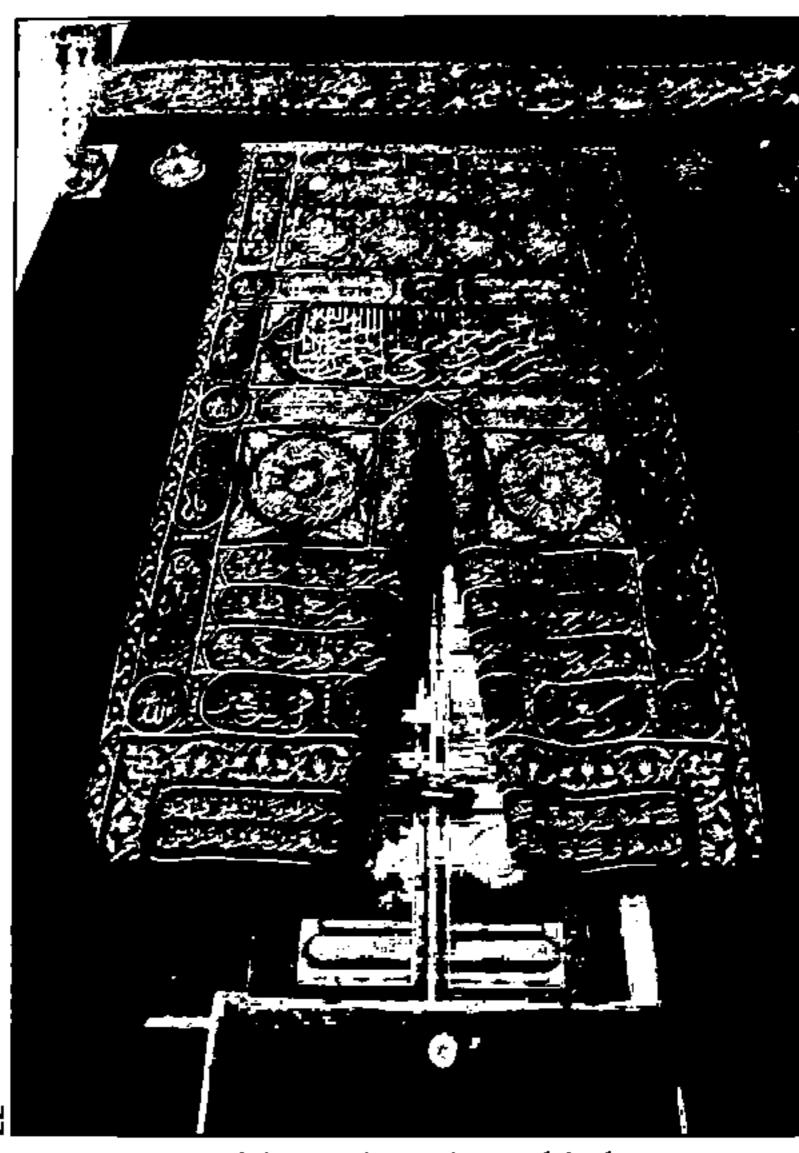

مكة المكرمة - المسجد الحرام - الملتزم

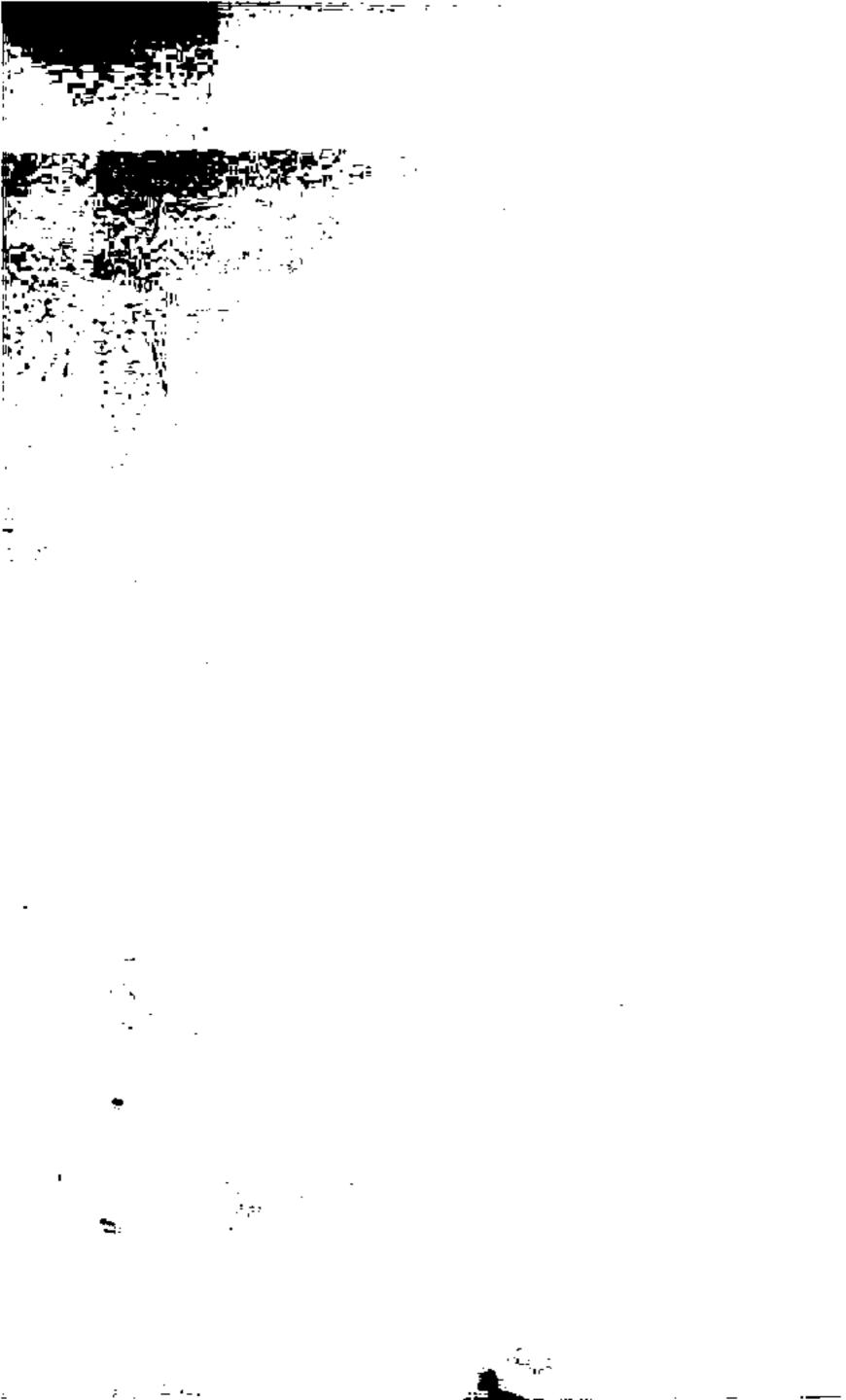

## غزوهٔ تبوک (رجب۹ه)

﴿ لَقُدُتَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْائْصَادِ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْائْصَادِ النَّهُ اللّٰهُ عَلَى النَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ.. النَّهُ وَمُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ..

الآية (سوره توبه ١١) ﴾

ہتھے دحمت کا مرکز دسالت کے پیکر نی وعوت وین آئے تھے لے کر نبی جی کی اُمت یہ تھی حکرانی نظر كرتى تقى باربا گُلفِشاني كه اب روم كا قصر بلنے لگا تھا غرور آج مٹی میں ملنے لگا تھا وہاں کفر کا ایک فتنہ اُٹھا ہے خبر تھی کہ روم این ضد پر اُڑا ہے وہ ہڑ قِل لیا علم جو اُٹھائے ہوئے تھا قدم اس طرف اب برهائے ہوئے تھا تھی افواہ ہزقِل کا کشکر چڑھ آیا برها فوج اعداء كا برسمت سايا مسلمانوں کے واسطے امتحال تھا که اب عزم نصرانیوں کا جوال تھا نه ہتھیا ر باقی نہ تھوڑے تھے حاضر خزانے تھے خالی تھے کفار شاطر ممر سرخرو ان کے سب حوصلے تھے مہاجر بھی انصار بھی تھک سکتے تھے ہوا گرم تھی حوصلے پُرشکن تھے کہ پیاسے صحابہؓ کے کام و وہن تھے ا نی جی کا بیا تھم ٹالیں گے کیے کہ لڑنے کو تیار سب ہوگئے تھے البرقل كے عربی میں دوتلفظ بیں۔ بیزیر' اور بحقیمتن 'کے وزن پر۔ یہاں سمش كاوزن لمحوظ ہے۔

ممر جنگ کی محوج اُٹھی تھی عزیزو تو سب کاروبار اپنا خالق یه چهوژا ره حق میں اب قافلہ چل بڑا تھا شہادت کی خاطر وہ تیار تھے سب تنے گرنگ چہرے مگر دل تنے فاس کہ بس حیلہ ہُو ئی کی عادت تھی ان کو ہٹا راہ میں رائے کا یہ پھر مدینے کو واپس بلٹنے لگا تھا نه تنصے شه سواری په نازال مسلمال شَمُود اب كھنڈر بن گيا تھا خيالي یہ نہتی خدا وشمنی بر اڑی ہے کہ بدلوگ وشمن تھے اینے نبی کے کہ وحدانیت ہے الگ پیرے تھے زمیں سخت تھی آساں بھی تھا میلا کہ شخے حوصلے آج عمخوار بن کر ر ان کے قدم ڈگھاتے نہیں تھے یہ افراد سستی دکھاتے نہیں تھے

ستحجوروں کے لیکنے کا موسم بھی تھا وہ معاشی سہولت سے ناطہ جو توڑہ نبی جی نے حکم سفر وے وہا تھا نی جی کے ہمراہ تھے تمیں ہزار اب منز ظاہری سیچھ مسلماں منافق عداوت سے ہر دم محبت تھی ان کو چلا ساتھ ابن اُبی کا بھی لشکر شکایت وہ گرمی کی کرنے لگا تھا تنصے جذبات رائخ تھا مضبوط ایماں نی نے نظر اُس یہ عبرت کی ڈالی نحوست جوصد ہوں کی اس پر بردی ہے عذاب آچکا ہے یہاں برسوں لیہلے نبوت کی تبلیغ محکرا کیے تھے تفا لمبا سفر: اور صحرا تفا يجيلا بہاڑ آئے رہتے میں دیوار بن کر ہر اک موڑیر لڑکھڑاتے تھے ناتے کہ رہتے تھے پیچیدہ اور سخت ٹیڑھے

نظر آساں پر تکی تھی نبی کی تو قدمول میں منزل سمت آئی ان کی اٹا وحول ہے تھا گر چیرہ چیرہ محمر سارا لفنكر كا لفنكر تفا پياسا که رخ ہرکسی کا نی کی طرف تھا و کھانے لگا چشمہ این جوانی بجھی پیاس نشکر کی کیک گخت آخر بھرارہتا ہے چشمہ یانی سے ہردم رہے گا سدا اس سے سیراب صحرا جی تھیں ادھر ہی نبی کی نگاہیں ہراک سمت جیمانے لگے تھے اندھیرے نہایت ہی وہ بے نوا تھا عزیزو کڑے فوج دیں سے پیرطافت نہیں تھی اشاعت ہوئی خوب دین مبیں کی که نزدیک اب خاتمه نقا بدی کا جو تھا دَوْمَتِ بُنُدُلُ اک شہر آگے تصاطراف میں اس کے جنگل کے سایے زیادہ بی جنگل میں تھیں نیل گائیں سے ب کیا تھا، یہ شہر کی سمت آئیں

تنظي بارے تنے سب مسافت تھی لمبی فرشتوں نے اماد فرمائی ان کی تبوك آميا شادمال تنص محابة پڑاؤ یہ تھا ایک کم آب چشمہ تفا لشكر برا اور ياني تفا تهوزا نی نے پیا محونث، چشمے کا یانی أَلِيكُ لِكَا چِشمه ، ياني نَهَا وافر ہو موسم کوئی ، یا ہو سو کھے کا عالم یہ چشمہ ابلتا رہے گا ہمیشہ یہاں سے جنص جانے والی تھیں راہیں تصمیدان میں دین والوں کے ڈیرے جمعن میں جو ہر قبل چھیا تھا عزیزو نکالے قدم اب یہ ہمت نہیں تھی نی کے تھہرنے کی مدت بڑھی تھی ہزاروں نے کلمہ پڑھا اب نی کا محل شاہ کا آج کرتا تھا سن سن تنمی دروازے پر نیل فربہ و تازہ وہ حملے کے انداز میں چل بڑی تھی بہ صحرا کی جانب لیکنے لگا تھا گرفتار ہونے کا امکان پیھیے اکیلا اُگیُدڑ کو یانے کے تھے وہی حرف ہا حرف نکلی تھی ستی کہ غائب ہوئی خود بخود نیل گائے رہی سلطنت اور نہ ہی تاج باتی ہوئی تب اُ گئیدر کو بس قید حاصل شبہ روم بھی سر جھکائے کھڑا تھا نی نے جمال کرم اب دکھایا أَكْيُدِرُ مسلمان بنا نہ طابا كدسرير تفااس كے مثلالت كا سابير کہ مرابیاں تھیں مقدر میں اس کے کہ آمادہ جزیہ اوا کرنے یہ تھا وہ قیدی کی کرنے کے عمکساری

تنتمی شب آ دهمی اور ماه گردوں پیروشن اكيدر جو تھا شاہ وہ اٹھ كھڑا تھا وہ سینگیں اٹھائے ہوئے حیب کھڑی تھی أَ تُنِدِرُ لِيكنَّا هوا بَعاكُ فكلا أَكْيُدِرُ ثَمَا أَكَّ شَمَّ حَتَانَ لَيْجِيمِ جو خالدؓ کے تھے شہسوار آرہے تھے نی جی نے اک پیش محولی جو کی تھی أكثيدز كالب يرتقى اب بائ بائ بائ بالآخر ہوا دین والول کا قیدی کک کو نہ آیا شہنشاہ برُقِلُ نه باقی رہا آج ہرقل کا شہرہ أكنيرز سراينا جھكائے كھڑا تھا اثر ذبمن بر كفر و الحاد كا تقا ر با پھر بھی نصرانیت کا وہ شیدا اجالا ہدایت کا پایا نہ اس نے حكومت وه واپس طلب كردبا تقا نی جی نے کی صلح کی باسداری

(ہمارے نبی 🕸

یہ تھی مرضی مصطفے، مرضی کرب تھی جنت کی ضامن دعائے پیمبر ہر اک گام پرنقش دین مبیں تھا سب ادیان سے دین اپنا نرالا

نه چینی حکومت سزا بھی نه دی اب وُعا نمیں دیں اُن کو جو لائے پکڑ کر تبوک آج وحدانیت کا امیں تھا تھا تھمع رسالت کا ہر سُو اُجالا

## (يازَبّ، صلّ وسلِّم دائما أبداً عَلِي حَبِيْبِكَ حَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّيمٍ)

## سنهُ وفود (۱۰ه)

﴿إِذَاجَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيُثُ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي لِائِنِ اللّٰهِ اَفْوَاجِهُ (النصر)﴾

نی کی ہدایت کا پیغام روش بروش بروش کی خدائی کا مرکز ہے کعبہ نہ کام آئی آخر بنوں کی دہائی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا دین اسلام کا بول بالا گل حق کی پھیلی ہراک سمت خوشبو مسلمان ہونے، یہود آرہے ہے فیصلے فدا شمع اسلام پر ہورہے ہے فیصلے ملیں حق کی سب مشرکوں کو پناہیں ملیں حق کی سب مشرکوں کو پناہیں

ہوا فتح کہ سے اسلام روش قبائل کا تھا یہ ہمیشہ سے دعوی مسلمانوں نے کیجے پر فتح پائی مسلمانوں نے کیجے پر فتح پائی عقیدہ فرشیوں کا جموٹا ہی نکلا صدا نفرت حق کی گونجی ہر اک سو ہراک سمت سے اب وفود آرہے تھے رسالت کے پروانے آنے گئے تھے کے مسلمانوں بہت تھیں نبوت کی راہیں کشاوہ بہت تھیں نبوت کی راہیں

که بیدار تفا دین اب مشرکون میں تو ہتھیار صحراؤں میں مجینک آئے بتول سے بھی منہ موڑ کررہ مسکتے اب مناہوں سے دل ان کے تھبرارے تھے ہُوا کفر ایمال کی چوکھٹ یہ قرباں جھیں آندھیاں نورحق کے قدم پر مجولوں میں صحرا کے اُڑنے لگا تھا بھلائی نی جی کے ہرکام میں ہے کہ دین محمہ میں آسانیاں تھیں ول و روح کے سب دریجوں کو کھولا مدینے میں سروہ ٹھکانے لگئے تھے ملا کفر کی دھوپ میں دیں کا سایا عرب پر ہوا دین والوں کا قبضہ ملی صبح نفرت، کٹی شام ہجرت ہے دین احمہ براروں کی آمد

ندامت کا احساس تھا کافروں میں گل امن و امال کے جو ہمراہ لائے بندھے تھے محبت کی زنجیر میں سب نی جی کے دربار میں آرہے تھے کیا خُنن نے خُلق پر آج احساں ہوا عام ہر سمت خُلقِ پیمبر ہُوا کفر کا آئینہ ریزہ ریزہ دو عاً لم کی اجھائی اسلام میں ہے مٹیں کفر کی جنتی نادانیاں تھیں اذانوں نے کانوں میں امرِ ت ساتھولا جہالت کا جو زور دکھلارے تھے کہا جس کو پاگل، مسیحا وہ تھہرا جو تھا دس برس کا وہ لمبا تھا عرصہ نبوت بیہ دینے گلی اب شہادت ہُوا اک برس اور وُفود آئے بے حد عرب کی زمیں پر ہلائی تھا پرچم کہ کرویدہ حق کا ہُوا ایک عالم محمر نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے کہ خالق کے ہم پر کرم بھی نہ ہوتے

# حَجِّدُ الوَ وَاعَ ( ذَى قَعُدُه ، ذَى الجِهِه • اهِ )

# ﴿ الْيَوْمَ الْمُمَلِّثُ لَكُمُ لِيُنَكُمُ وَ الْمُمَثُّ عَلَيْكُمُ لِعُمَتِى وَ الْمُعَمِّدُ عَلَيْكُمُ لِعُمَتِى وَ الْمَاعِدِمَ وَيُناهُ (الماعدة) ﴾ ورضيتُ لَكُمُ الإسكام ديناه (الماعدة))

ارادہ نی نے کیا جج کا دیکھو ادا كرنا تھا سب كو جج كا فريضه فضاؤل مين گونجا تھا وحدت كا نغمه تو أن كو ملا ديكھئے حكم عمرہ که به بھی رسالت کا اک تھم تھہرا کہ اُن کے لیے بھی بیاتھم نی تھا روایت بی دین حق کی عزیزو زبال سے نکلنے لگے یہ گہر اب كه ب لاشريك اور واحد ب اللّه کہ تعریف اُس کی عیاں کررہی ہے وہ ہے اپنی مرضی کا مالک بیہ جانو اُسی کی ہر اک سمت اب روشیٰ ہے بحلا ہوگیا آمت مُسْلِمَہ کا

تھا تچپیں زیقعدہ کا دن عزیزو محابہ کو تھا تھم اب کے سفر کا طے دین کے قافلے سُوئے کعبہ نم جی سے خود بیبیوں نے جو یو حیصا ادا کر کے عمرہ اب احرام کھولا علیؓ نے بھی عمرہ کا احرام باندھا علیؓ اور نبیؓ نے دی قربانی لوگو نی جی نے کعبے یہ ڈالی نظر اب ہے خالق وہی اور معبود سب کا أی کی ثنا ہے زباں کررہی ہے وہ قادر ہے ہر چیز پر مجھ سے سُن لو مدد اینے بندے کی خالق نے کی ہے کیا اُس نے پورا جو وعدہ کیا تھا بجرا جو بھی دامن تھا میری دعا کا خطاب أن سے تھا آج شاہِ زماں كا وہ قدموں تلے میرے ہیں جانے سب جو أجڑے ہوئے كفر كے راستے ہيں بڑا کرب انگیز بیہ مسئلہ تھا کہ آلودہ گالی ہے سب کی زبال تھی بها حاتا تھا انتقامی کہو بس که امن و امال کی فضا ہی نہیں تھی کہ ہرسمت چلتے سکوں کے دیے ہیں کہ سودِ دم جابلیت مٹا ہے ہُوں اللّٰہ سے طالب وسیلے کا اسینے كدروش ہے أس كا نشال بير بھى سمجھو میں جو سلح کا دے رہا ہوں پیام اب كه ما لك في في واركوحق ويا ب مجھے جاہتے وین کی ساری محنت كممحفوظ ثم أس كى عِفْتِ كرو اب کرو عام ونیا میں نیکی کے چریپے

شکست اُس نے کفار کو دی ہمیشہ يتنط عُرَ فَات مِين لاكه افراد كيلجا جو ہیں جاہلیت کے رسم و رواج اب وه دستور بامال سب ہونیکے ہیں عرب کی کڑائی کا جو سلسلہ تھا نه منتی تنقی وه رشمنی جو عیاں تنقی بغادت کی لوگوں کو تھی جنتجو بس لہو سے جو رنگیں عرب کی زمیں تھی لڑائی کے ٹوٹے ہوئے سلسلے ہیں ہر اک سمت وحدت کی گونجی صدا ہے مثاتا ہوں سود اب قبیلے کا اینے میں ہوں روح ایماں ذرا آج سُن لو ہے انسانیت اور دنیا کے نام اب ویا دین کا آج روش موا ہے کسی اور کو دے وہ دولت و راحت سُو صِنْفِ نازک کی عزت کرو اب کروتم ادا قرض واروں کے قرفے

تمہارے لیے ایک بخیال ہوگا حفاظت ہے لوٹا وہ تم مستحق کو فضیلت نه عربی کو عجمی یه ہوگی ہومٹی کے، ہوجاؤ کے مٹی میں گم حمہیں کرنی ہے بھائیوں کی بھلائی جو پہنے ہو تن یر دہی کھھ نہاؤل كہتم دين كے دائرے ميں ہوشامل يراني عداوت كو اب بعول جاؤ گناہوں کی ولدل میں کیوں ہوتے ہوگم تمہارا بھی حق عورتوں پر ہے سُن لو قیامت تلک تم حرام اُس کو منجھو تظہرتی ہے تم یر حرام اے عزیزو توجه تمهاری ادهر مورثا ہوں تو ہوگے مجھی تم نہ ممراہ دیکھو مُؤقِر ہے ہے آخرت کا ذَریعہ مخاطَب کیا مجمع کو پھر کہا ہے۔ اگرتم سے پوشھے ہمارا خدا ہے

اگر عاریئت کا کوئی مال ہوگا امانت کو ہر دم امانت ہی سمجھو کہوں بات میں تم کو اب مرہبے کی ہو آدم کی اولاد پیارو سبھی تم مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی کھلاؤ غلاموں کو وہ خود جو کھاؤ ہوئے جابل دور کے خون باطل تحہیں خون سے خوں کا بدلہ نہ یاؤ ورو الله سے عورتوں کے لیے تم ہے تم یر بھی حق عورتوں کا بیہ جانو تمہارا کہ آپس میں ہے مال وخوں جو بیه دن بیه مهینه بیابستی بھی دیکھو میںتم میں بس اک چیز اب جھوڑ تا ہوں اے ہمت و استقامت ہے پکڑو وہ اللّٰہ کی ہے کتابِ مُنَرَّہ لے "محشر میں بنہار ہے ہیں جھے کوزنجیز" (جوش ملیح آبادی)

ني أس كوتم واقعى مانة ہو نی آپ ہیں آپ ہی ہیں پیمبر ہمیں آپ ہی نے تو دی حق کی دعوت دِ کھایا ہمیں نیک اور سیدھا رستہ محواہی کرب جابی اس دم نی نے مکمل ہوئی دین برحق کی منزل ممل کیا آی نے اپنا کام اب تو بڑھ کر بلال جبش نے اذاں وی طریقنہ یمی حاجیوں کا ہے مسنوں ہوئے قبلہ رُوہ گڑ گڑا کر دعا کی بُوا اک تلاظم سا مجمع میں بریا اشارے سے لیکن بی فرمارے تھے محبت کے ہمراہ ہر دم رہو تم تو جوشِ عبادت تھا ہر ایک صف میں زمیں پر ملائک کی آئیسیس کڑی تھیں

محمر کے بارے میں کیا جانتے ہو سموں نے کہا ایک آواز ہو کر بھلااس سے بڑھ کربھی ہے کوئی دولت ادا کر دیا آپ نے فرض اپنا فَلَكُ كَى طَرَفُ ايْنِي أَنْكُلِي أَنْهُمَا كِ ای دم ہوئی لوگو آیت بیہ نازل کیا میں نے نعت کو اپنی تمام اب ہوئے اسیے خطبے سے فارغ نبی جی ملا کر پڑھیں عصر اور ظہر دونوں سواری سے موقف یہ آئے نبی جی غروب آفآب اب مُوا جار ہا نی آگے آگے برھے جارے تھے سکون اور امن و امال سے جیوتم عشاء اورمغرب يزهى ثمز دَلَفْ ميں ملا کر رہیہ دونوں نمازیں پڑھی تھیں نماز سحر پڑھ کے آگے بڑھے سب صحابہ مجسی وائیں بائیں ملے اب صحابہ نی جی کے ہمراہ رہ کے سائل کو پیش اینے اب کردہے تھے

تشقي ہوئی جاتی حسب منرورت کہ تھا کنگری مارنے کا نظارہ کہا غور سے بات میری بیش لو که اسلام میں سب حدیں ہیں مقرر شریعت کو پرکھو شریعت کو سمجھو خود این ہی لغزش سے برباد ہوگے ادا فرض کو اینے کرتے رہوتم کہ ہراک یہ تھے آج رحمت کے ساپے زمیں تا فلک نور کا اک سال تھا مخاطِب ہوئے دین والوں سے سرور رہو ماہِ رمضال میں یابند روزہ چلو عمر تھر راہِ سنت یہ ، سُن لو کہ شیطان تم سے ہو مایوں لوگو بيه احكام آئنده پنجادو سب كو مدینے میں ہراک نے لی سانس مُصندی مبكنے لگا اب شريعت كا كلشن كه كفار نے تقاما وحدت كا دامن

متانت ہے دیتے جواب اُن کا حضرت برُا قافلہ ایک خَمرہ میں پہنجا مخاطِب ہوئے پھر نبی جی عزیزو یہ کہتا ہے ہم سب سے وہ ربّ اکبر ممجھی حد سے آگے نہ بڑھنا سمجھ لو برحو کے جو حد سے تو ناشاد ہو کے مسائل جو جج کے ہیں وہ سکھ لوتم یہاں سے نکل کرمنی میں اب آئے اب اسلام کا جس جگہ کارواں تھا نی جی نے تقریر فرمائی رُک کر نمازوں کے یابند رہنا ہمیشہ مرا ورس تم سے یہی ہے عزیزو ہر اک لمحہ نیکی کی رشی کو تھامو ضروری ہے راضی رکھو اینے رب کو سعادت ملی مومنوں کو جو حج کی مسلمانوں کا بول بالا تھا ہر سُو کہ بید دبدیہ بھی نرالا تھا ہرسُو

نبوت کے دنیا میں قصے تنے ہرسو کدوشمن سے بھی کرتے تنے وہ بھلائی کہ اسلام پر تھیں ہر اک کی نگاہیں نی کی رسالت کے چربیج تھے ہرسو نبی جی کی انسانیت سب کو بھائی ملیں آدمیت کو دیں کی پناہیں

## (ياربَ، صَلَ وَسَلِم دائِما ابدا عَلَىٰ حَبَيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم)

# نبي كاوصال (ربيج الاول ااه)

#### ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الْارْسُولُ قَدُ حُلَثُ مِنَ قَبُلِهِ الرُّسُلُ (آل عران ۱۳۳) ﴾

کہ وحدت کا پھوٹا سورا عرب سے خدا کی طرف کوچ کرنے چئے تھے اور سارے فرائض ادا کرچکے تھے وہ سارے نکلے کی اپنی ہر بات میں سچے نکلے کہ جج کے سفر کو ہوئے دو مہینے آدھر بس طبیعت کھنجی جارہی تھی بہت مغفرت کے لیے التجاء کی ابھی مرکے رخصت ہوئے جیے شہداء کاطب ہوئے السطاع کے حاصریں سے خاطب ہوئے السطاع کے حاصریں سے خاطب ہوئے السطاع کے حاصریں سے خاطب ہوئے السطاع کے حاصریں سے

ہوا کفر کا دور اندھیرا عرب سے
نی جی کہ جمیل دیں کر چکے تھے
ضرورت نہ تھی ان کو دنیا کی بیارے
ملا واپسی کا اُنہیں تھی اب کے
نی جی کےلب پر تھے شہداء کے چر پے
اُمد کے شہیدوں کی یاد آرہی تھی
اُمد جاکے شہداء کی خاطر دعا ک
نی کے لیوں پر ہوا ذکر تازہ
وہاں ایک تقریر بھی کی نی نے

میں آگے چلوں، تم طلے آؤ چھیے میرائیکہ سے جھکہ تلک لب بدلب ہے کہ خالق نے دی ہے خزانوں کی سمنجی نہیں جاہیے مجھ کو دنیا کی حشمت مرے بعدتم شرک کرنے لگو کے نه ناحق کسی کا لہو تم بہاؤ تو برباد ہو جاؤ کے تم یقینا وہ تھے اینے کرٹوتوں پر آپ ناشاد شہیدوں کی قبروں یہ پہنچے نبی جی که ہو مغفرت قبر میں ہر کسی کی دیا بیبیوں نے نبی کو سہارا کہ اب آس گھنے گی زندگی کی ربی عائشہ کی بردی و کمچے بھالی كەمىجە بىل آتے سكت جىپ تلك تقى کہ عمرِ محم نہیں ہے دراز اب علیؓ اور عبّاسؓ کا تھا سہارا نبی جی کو خالق نے جیسے ریارا

میں جاتا ہوں کوڑ یہ ابتم سے پہلے ای حوض کی مؤمنوں کو طلب ہے ہے عزت زیادہ تمہارے نی کی مجھے دین کی جاہئے مال و دولت مجھے اس کا بھی ڈرنبیس ہے ابھی سے نه ره جاؤ ونیا میں مچنس کر عزیزو جو پکڑو کے دنیا کا مضبوط دامن ہوئی ہیں کئی سچھلی قومیں بھی برباد صَفَر سمیارہ ہجری کی وہ آ دھی شب تھی دعا خیر کی مانگلتے ہتھے نبی جی ر بإ يا في دن كر علالت كا غلبه نقامت برهی اور بھی کچھ نیم کی رہے جاکے گھر عائشہ کے نی جی بروی معتبر تھی عبادت نبی کی پڑھائیں ابوبکڑ، بولے ، نماز اب فقظ مرنے سے جار دن پہلے لوگو کیا عسل وقت سحر تھا عزیزہ

کہ بوبکڑ کے پہلو میں جا کے بیٹھے ابوبکڑ نے ہی بڑھائی نماز اب ہر اک لفظ جس کا بڑا معتبر تھا أسے تعتیں دے کا رب بے شار اب تمنا ہے بندے سے ملنے کی جس کو که کرلیں سے دنیا ہے وہ اب کنارہ الم ناك تھا ہر صحافیؓ كا عالم بنیں گےوہ جنت میں رہنے کے حق دار تہارا ابھی کام باقی ہے،دیکھو بناؤ الله ايناتم اك مقام اب وصیت یه میری نظر این رکھنا بیرسب میجهمری دسترس میں نہیں ہے کہ اعمال ہی چیز سب سے حسیس ہے بڑے چھوٹے کا فرق پیجانو جانو ہے انسان کی نیک اعمال ہونجی بیج کا نہ کوئی خدا کے غضب سے

تھی مشکل مگر آپ مبحد میں پہنچے نبی جی کے آنے سے خوش ہو محصر سب نی جی نے خطبہ دیا مختصر سا کہا ایک بندے کو ہے اختیار اب تمنا ہے خالق سے ملنے کی اس کو ابوبکر مستحجے نی کا اشارہ یہ سوچا تو آنسونکل آئے کیدم بڑھیں گےمسلمان ،کم ہوں گے انصار<sup>ہ</sup> وہ کام اپنا کر ہی کیے اے عزیزو لو ہاتھوں میں اسلام کےسارے کام اب ہو انصار کے ساتھ برتاؤ اچھا حرام وحلال اینے رب نے کیا طے حَسَبُ اور نُسَبُ چیز کوئی نہیں ہے یہ تعلیم اسلام ہے اے عزیزو کہا فاطمہ ہے گھر آکر اے بینی اعانت ندمحشر میں کی مجھ سے ہوگ تہارا عمل ہی سفارش ہے بین عطا اور شبخشق اگر ہے تو رب سے

(مارے نبی کا

ہمیشہ ہو پیشِ نظر بس شریعت عبادت أنبيس مقبرون بر روانتمى اُلٹتے مجھی بے قراری کے مارے تمہارے تیں بھی تھے کچھ زر کے سکتے اسے ایک نیکی کا تم کام سمجھو نہ شرمندہ ہونا پڑے سب کے آگے وہ عمکیں سحر پیر کے روز کی تھی سنه حير سو حجيتين تقا وه عزيزو كممجد ہے لگ كرتھا حضرت كا حجرہ كه ثالا نه جائے گا رب كا مكاوا تصدرباررب مس كفريسارك غازى كدرب نے عبادت كے بيدن دكھائے نی جی نے آہتہ یردے کو جھوڑا ليبيل آب آرام فرما تنے اس وفت یبیں آخری بار لوگوں نے دیکھا نہایت ہی اب بے کلی ہورہی تھی کہا رب ہے اپنا کریم اور دیالو

نہیں کرنی ہے مغتمروں کی عبادت یبود و نصاری بیه لعنت خدا کی وہ گری تھی جا در کو منہ پر تھے ڈالے یہ بوجھا نی جی نے اب عائشہ سے أنبيل عائش ديكمو خيرات كردو غریبوں میں بانٹو انہیں تم ابھی ہے مَرْض میں ہوئی کچھ کمی اور بیشی تھا اول رہج ، گیارہ ہجری تھا بارو أنھایا ذرا اسیے حجرے سے پروہ میں بس آج کے بعد بے کل نہ ہوں گا نمازوں میں مشغول تھے سب نمازی نی جی خوش سے نہ پھولے سائے بدن برتھا کافی نقابت کا حملہ به جمره تھا عائشٌ نی لی کا خوش بخنت نی جی کا بارعب پُرنور چېره چڑھا دن تو طاری عشی ہورہی تھی رہا فاطمہ کو نہ خود پر بھی قابو زبال سے بھی اپنی بہ فرمارے تھے حقیقت جو ہے اب وہ کل ہے فسانہ نی جی کو باروں نے کہتے سا تھا غلاموں سے نرمی کو نیکی سمجھ لو کہ بس جاہے مجھ کو اُس کا سہارا کہ جیست برنگی رومنی آئکھ اب کے درود اُس یہ ہے ذات جس کی مكرم المناك تفاسب كا انداز اس وقت که اب ایک اندمی سی بستی تھی ونیا کہ تھا نبوی مجد یہ سایہ عموں کا مریں آج جو بھی ہیں دشمن نی کے مُحَدَّ جہاں میں نہیں آج زندہ میں سرأس کا بڑھ کراہمی کاٹ لوں گا سے مسجد نبوی کی سمت پڑھ کر صحابہ مسٹ آئے مسجد کے اندو یقینا سبھی اُن یہ جال سے فدا ہیں مزہ مرگ کا وہ بھی یائے تھے یارو

نی جی تعلی دئے جارہے تھے یہاں سب ہے فانی، ہے فانی زمانہ تحقی سینے میں سانس انکی اور سہ پہر تھا نمازوں کو قائم کرو اے عزیزو أشحے ہاتھ اُنگل کا تھا اک اشارہ لنكنے لگے ہاتھ اب پنچے پنچے سلام اُس کی یا کیزہ جستی پیہ ہردم تھی گھر گھر میں رونے کی آوازاں وقت ہر اک کی نظر میں اندھیری تھی دنیا ہر اک شخص کے لب پیہ نام نبی تھا عمرٌ تھامے تکوار یہ کہہ رہے تھے اُسے قتل کردوں گا جو پیہ کیے گا ني كو جو كہنے لگے آج مُردہ ابوبکر نے اب جو دیکھا یہ منظر کیا وعظ و ارشاد منبر یه چڑھ کر کیا ہے نی بھی رسولِ خدا ہیں نی ان سے پہلے بھی آئے تھے یارو

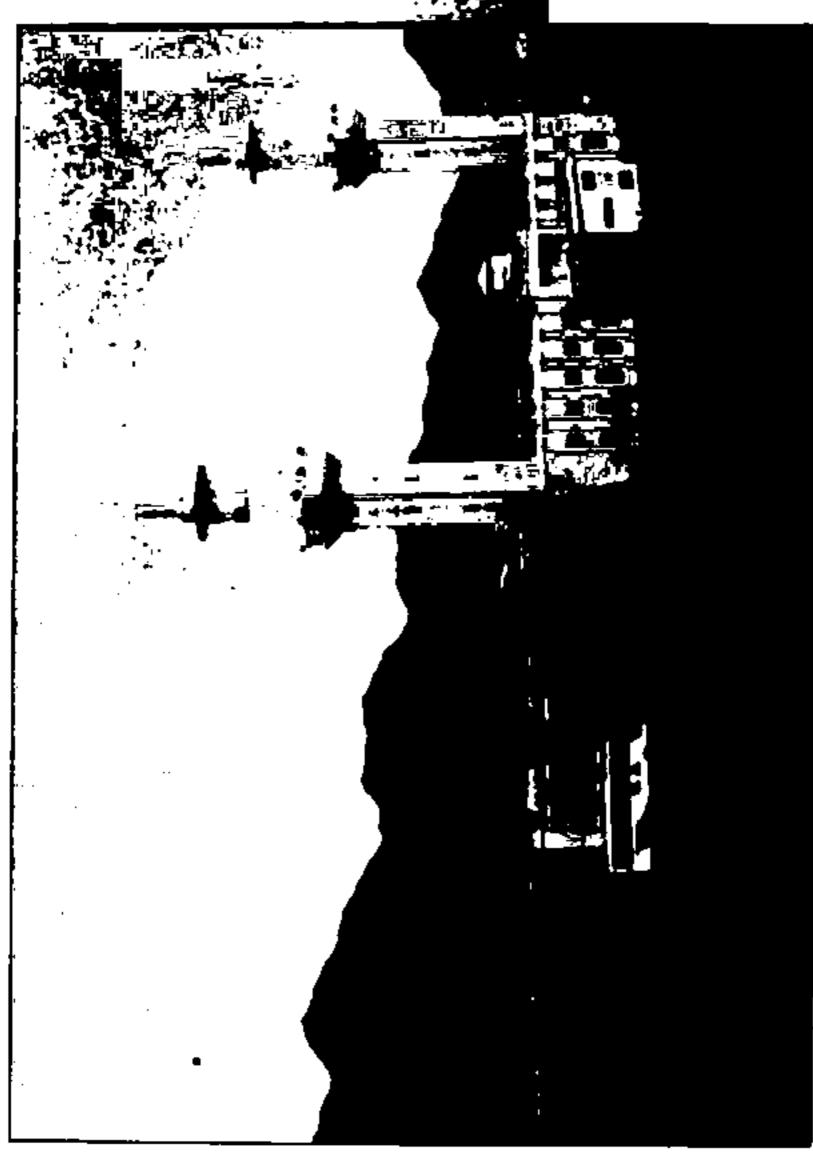

مز دلفه میں مشعرالحرام

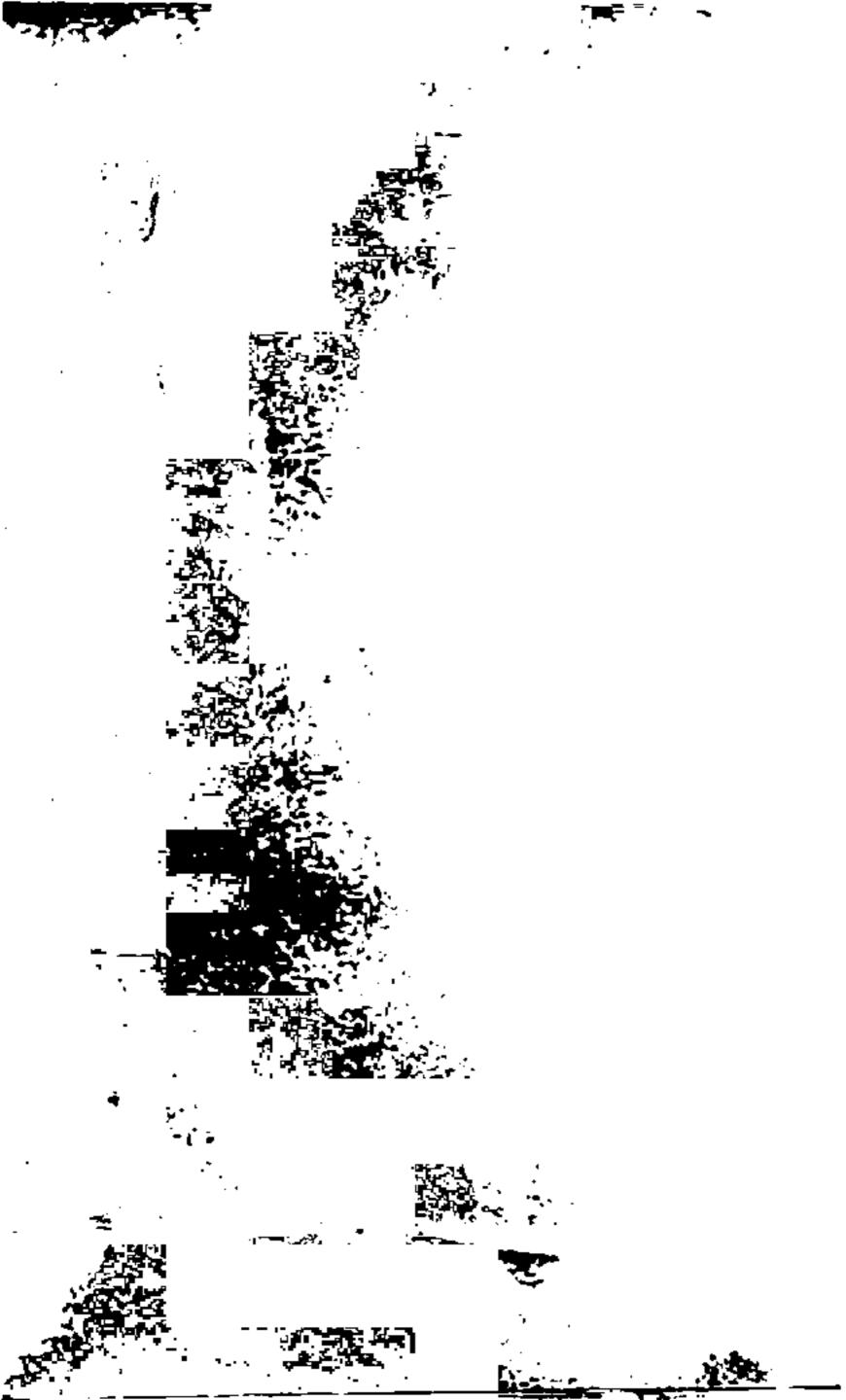



24-A

منظر منی شریف



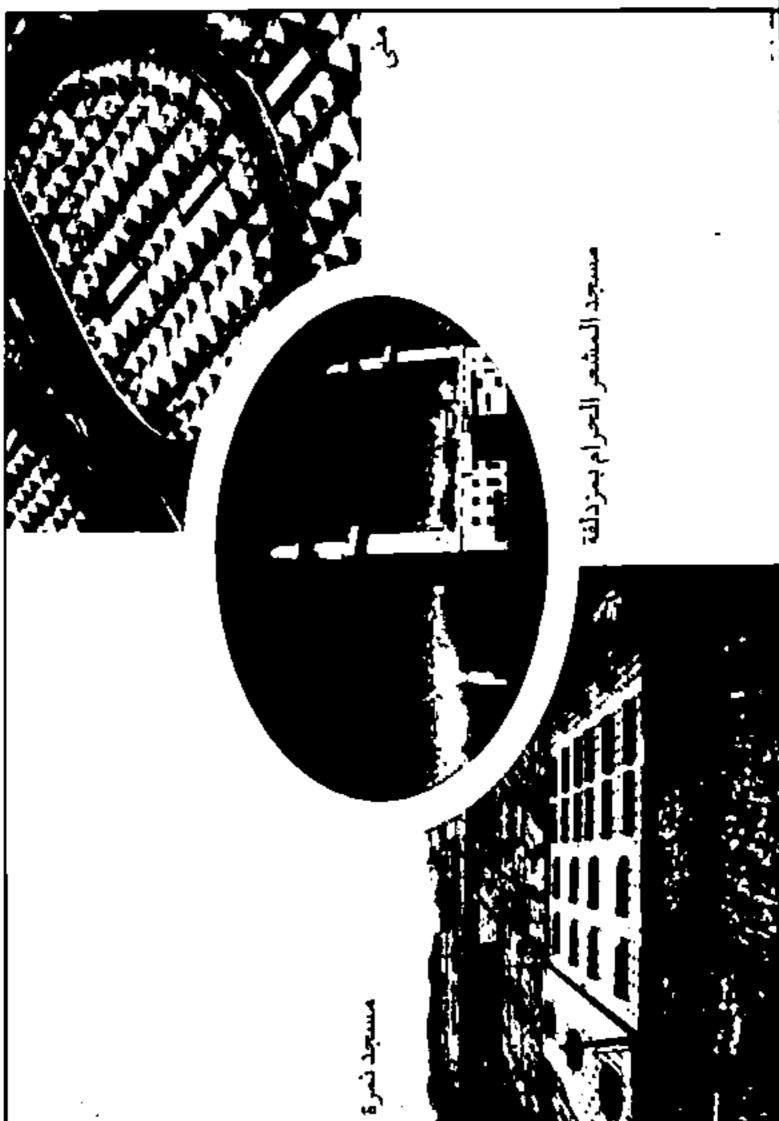

24-B

Ø

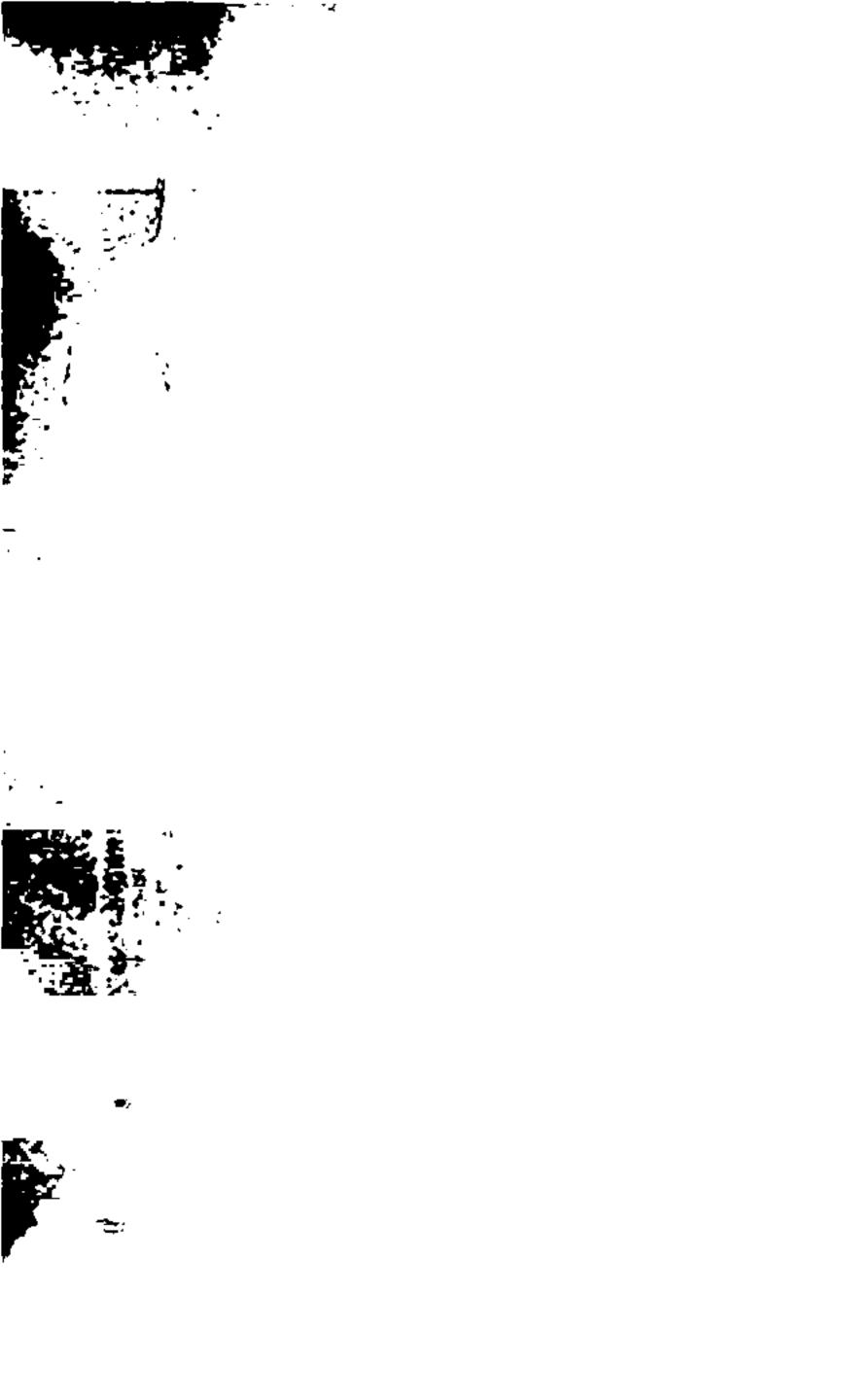

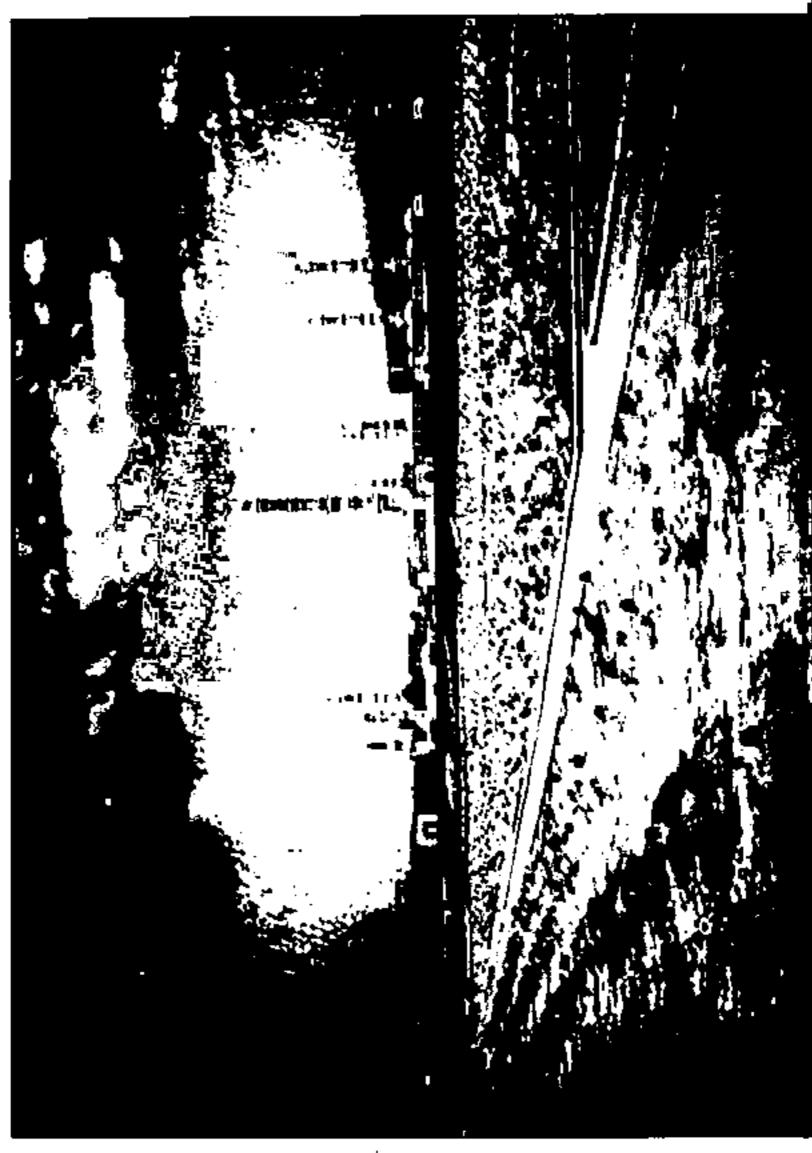

منظرعام (جنت البقيع )



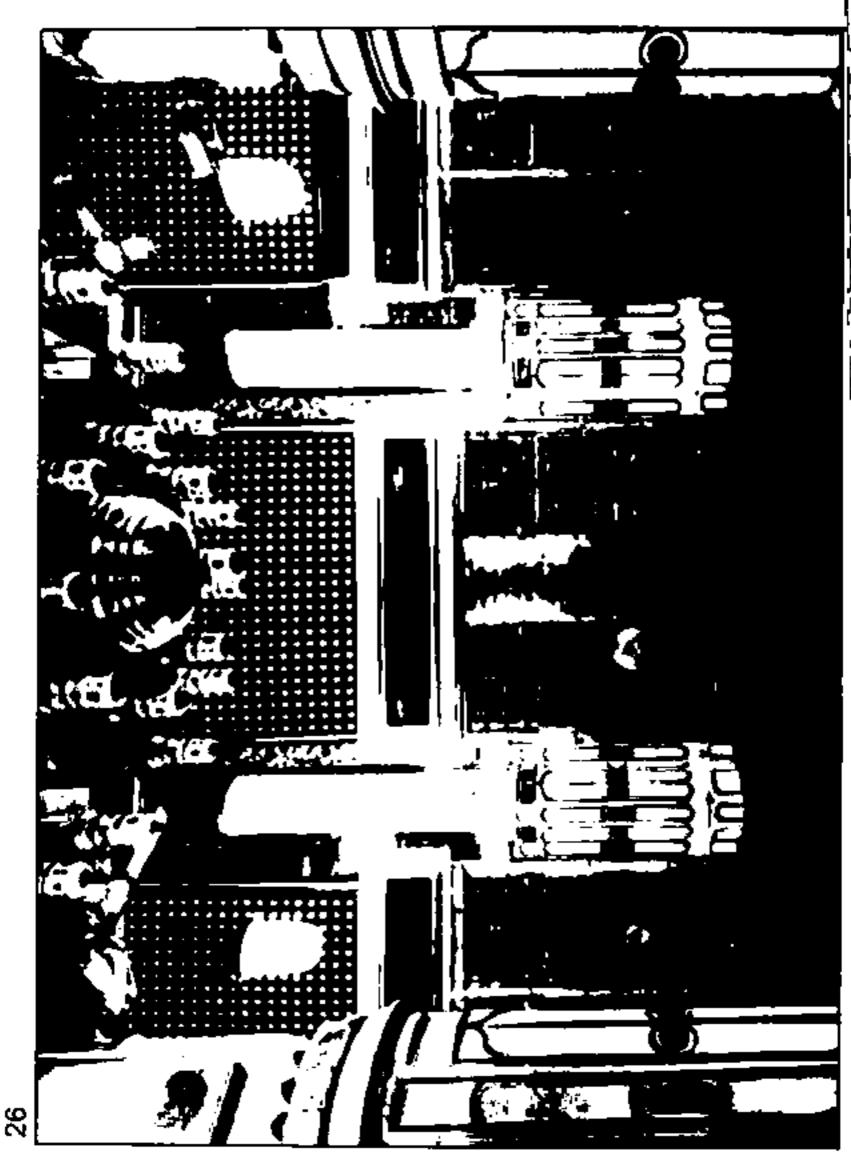

منظرعام مواجبه شريف (روضة اقدس)



(ہمارے نبی ﷺ

کسی کو نہیں موت سے رَسْگاری بڑھے گی ابھی اور اُن سے محبت کہ مرگ نبی بھی اُسی کی ہے مرشی کہ مرگ نبی بھی اُسی کی ہے مرشی بید دنیا بیتینا تماشے کی جا ہے میرش میں آرہے تھے میرش میں آرہے تھے مقدر مدینے کی بہتی کے جاگے مقدر مدینے کی بہتی کے جاگے

رہِ حق میں مارے کے اعبیاء بھی نئی جونہیں ہیں تو دیں ہے سلامت نہیں چاتی خالق کے آگے کسی کی سبیں کو اس کے اس کے کسی کی سبھی کو اُس کی طرف لوٹنا ہے صحابہ بیشن سُن کے تھر ارہے تھے ہوئے وفن جرے میں جو عائشہ کے ہوئے وفن جرے میں جو عائشہ کے

#### (يازِبَ، صلّ وسلِّم دائِماً ابداً عَلَىٰ حَيْبِكَ خَيْرِ الْحَلْقَ كُلِّهِم)

## حضور کے اخلاقِ حسنہ

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُراً غَيْرَ مَمُنُونِ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق. عَظِيْمِ ٥ (القَّلَم ٣٣٣) ﴾

ہیں اخلاق و عادات کیسے نبی کے محمد کا ہر نعل سب سے حسیس ہے پڑھو روز اوراقِ اسباقِ احمہ کہ ہے دیں کی شویر طرزِ محمہ کہ اسوےکا قرآں میں بھی تذکرہ ہے کہ اعلیٰ ترین آپ کا مرتبہ ہے کہ اعلیٰ ترین آپ کا مرتبہ ہے

کسی نے بیہ بوجھا تھا ماں عائشہ سے کہا ،کیا پڑھا تم نے قرآں نہیں ہے جو قرآن میں ہے وہ اخلاق احمہ ہے قرآن میں ہے وہ اخلاق احمہ ہے قرآن کی تفییر طرز محمہ نئی جی کا بیہ واقعی معجزہ ہے نی تی تا بیہ واقعی معجزہ ہے بیہ قرآن نے لوگو ہم سے کہا ہے بیہ قرآن نے لوگو ہم سے کہا ہے

بڑے رحم دل تھے بڑے خوش زباں تھے نی جی کے تھے خاکساری کے چرہے جہالت کے اندھیارے میں روشن تھے مدد کرتے ،مکان مجر دومروں کی که منفی روبیہ نہ وکھلایا ہرگز کہ امت کو خود صبر کر کے دکھایا نہیں تھا کوئی بھی وسیلہ غذا کا صحابیؓ کو سونیا خوشی کی نظر ہے بیہ تھا پیارے بھائی تی جی کا اسوہ نہ تھے فکرِ عقبیٰ سے وہ بے تعلق که خیرات هر وقت رهتی نظر میں نی کل کی خاطر کوئی شے نہ رکھتے کہ آدام اکثر نہ فرماتے مھر میں رئیسِ فَدَک نے روانہ کیا تھا محر غله آخر میں کیھے نی رہا تھا

ني جي ملنسار اور مهربال تص محبت وہ کرتے تھے جھوٹے بڑے ہے نہایت ہی فیاض تھے وہ کئی تھے تھے ہمدرد و عنخوار سب کے نبی جی سوالی کو خالی نه لوثایا برگز رہے بھوکے اوروں کو لیکن کھلایا صحابیؓ کے تھر ایک دن تھا ولیمہ نی جی نے آئے کو منگوایا گھر سے اس دن نبی جی کے گھر میں تھا فاقہ رہے مال دنیا سے وہ بے تعلق کوئی چیز باقی نه رکھتے تھے گھر میں جو ہوتا وہ محتاجوں میں بانٹ ویتے سدا وین کے کام رہتے نظر میں نبی جی کے گھر جار اونٹوں یہ غلّہ اسے چے کر قرض کو اینے ٹالا معانی بھی دی جان کے قاتلوں کو سنور کیا حق سے سارے دلوں کو پڑوی کے بھی کام کردیتے آقا سے اخلاق کا آپ اعلی نمونہ (ہمار ہے نبی ﷺ

زمیں پر وہ وجبہ سعادت تنھے لوگو وہ کرتے ہتے تبلیغ اسلام ہردم کہ ہروقت تھا آپ کا طرز سادہ كه غزوؤل ميں ثابت ہوئے تھے بہادر تصور میں رب سے ہوا کرتیں یا تیں كهخود كمركے سب كام اور كاج كرتے یروی ہے بھی خاکساری سے ملتے كهدودهايين بإتهول سيخود دوبهه ليت نی جی ہے جا ہت کی سوغات یاتے تو انصاف ان کو دلا کر ہی رہے نی رہتے تارداری میں حاضر اند هیرے مٹا دیتے تھے روشیٰ سے معیشت میں رکھتے میانہ روی تھے ہر اک لمحہ خوف خدا سے لرزتے غریبوں کی خاطر دعا کرتے تھے وہ به نام نبی شمس قدر دل تشیس تھا نہ تھا صبر کا ایبا کوئی بھی پیکر

نی ساری دنیا کی رحمت ستے لوگو نی جی م کا تھا ایک عزم مُصَمَّم سنس كالمجمى احسال ندليتے تھے آقا مقابل میں کفار کے رہتے ہتھ کر گزرتیںعیادت میںحضرت کی راتیں يهنے كيڑے سى ليتے وكھ ورو سمج يم جوت اين وه خود گانگه ليت ہمیشہ ہی باکی صفائی سے رہتے مسلماں ہو، کافر ہو، مہمان بنتے ستائے ہوؤں کی جو روداد سنتے ہو بیار کوئی مسلماں یا کافر معافی گنہگار یاتے نبی سے تھے دل کے دھنی اور نہایت سخی تھے تحائف غریبوں میں تقتیم کرتے امانت ہر اک کی ادا کرتے تھے وہ محمرً کا پہلا لقب ہی امیں تھا وعا ویتے پھر حریفوں کے کھاکر

نبحاتے تھے دعدے کے کیے وہ پیکر ہتھے بس خاکساری کا سمجھو ہیاں ایبا جسے کمملیں تازہ غنچ ذ كاوت بھىتھى اور قتاعت بھى ان ميں کہ بکار یا تیں بناتے نہ ہرگز تواضع ہر اک کی وہ کرتے ہمیشہ فقیری میں بھی لکتے تھے وہ تُوَلَّکُر کہ خود بھو کے رہ کر کھلاتے نبی جی ا جو مختاج ہوتے انہیں شاد کرتے نہ رستہ لیا آپ نے اینے گھر کا جوائنتاس تتصكر مين سب بث حيك تق فقیرانہ ہی عمر بھر زندگی کی ملا کرتے شفقت سے بچوں سے بیارو وہ خندہ جہینی ہے ہراک ہے ملتے ادب کی حدول میں و ہ رہتا ہمیش کیمانہ باتیں متانت سے کرتے

نی جی ستھ اقوال کے اینے سیے نی جی کی باتوں میں نرمی تھی لوگو تُوَادُن ہر اک لفظ میں تھا نی کے متانت بھی تھی استقامت بھی ان میں سن کا نی دل و کھاتے نہ ہرگز جو دل میں تھا ان کے، زباں پروہی تھا بندھا رہتا پتھر بھی گاہے شِگُم پر مرّ وت کیچھ الیمی و کھاتے نبی جی م غریبوں تیبموں کی امداد کرتے نه تقتیم جب تک وه غله موا تھا بسر رات منجد میں وہ کر کیکے تھے ملا چین گھر اینے آئے نبی کی سلاموں میں خود ہی پہل کرتے لوگو نی جی سنجیدہ تیور بھی ہوتے نداق ان کا شائِسَتَه ہوتا ہمیش محبت سے وہ کافروں سے بھی ملتے

(يارب، صلّ و سلّم داثما ابدا علي حبيبك خير الخلق كلّهم)

کہ ہوزندہ اس سے نی جی کی سنت خطاؤل میں ڈویے ہوئے خوار ہیں ہم معاصی کے دریا میں ڈویے ہوئے ہیں کہ امت میں محبوب داور کی ہم ہیں جو ان کا ہے وہ سیدھا رستہ دکھادے ادا ہم کریں جو فرائض ہیں اینے خلوص عبادت، عطا ہو الٰہی کریں ہم شب وروز اس کی تلاوت ہمیں سیرت یاک ہوسب سے پیاری تری رحمتوں کے طلبگار ہیں ہم که بیارول کو تندرستی عطا ہو جو قیدی میں ان کو رہائی عطا ہو ہمیں علم و حکمت ہے کر بہرہ ور تو ہو مقبول بارب ریہ سیرت کی مجلس اسے بخش دے، تیری رحمت بروی ہے دعا ہو یہ حافظ کی مقبول مولا محمد و آلِ محمد کا صدقہ مثاکل کو آسان کردے الی ہے آمین لب پر ہارے الی

خداما هو مغبول منظوم سيرت یہ سے ہے اللی خطاکار ہیں ہم نی جی کی سنت کو بھولے ہوئے ہیں ممر پھر بھی امیدادارِ کرم ہیں ہمیں ہر گھڑی ان کا اسوہ دکھاوے ہوں دنیا میں ہم سب کے اعمال اچھے عبادت بيه محنت، عطا ہو الٰہی ہو قرآن سے عشق و الفت عنایت رسالت کا فیضان ہم پر ہو جاری خدیا اگرچہ گنبگار ہیں ہم جو مقروض بیں ان کا قرضہ ادا ہو مسائل کی عقدہ کشائی عطا ہو مدارس جلا راہ اخلاص ہے تو ہے یونی ذکرِ رسالت کی مجلس جو لکھتے میں پڑھتے میں غلطی ہوئی ہے

#### درودوسلام

*یره هو* آن بیه لوگو درود و سلام که هر وقت هجیجو درود و سلام ہے نیکی کا ساگر درود و سلام يرهيس آؤ مل كر درود و سلام ہے رحمت کا ساہے درود و سلام شفا کا وسیله درود و سلام نہ یوچھو کہ کیا ہے درود و سلام دکھوں کی دوا ہے درود و سلام خدا بھیجتا ہے درود و سلام که حق کی ضیا ہے درود و سلام ے خوشبو کا محکشن درود و سلام ے اک همع روش درود و سلام سکول کا شجر ہے درود و سلام عقیدت کا تھر ہے درود و سلام سدا لب په لاؤ درود و سلام سنو اور سناوُ درود و سلام شهر روني محشر درود و سلام اے اُمّت کے رہبر درود و سلام ہے دلکش قرینہ درود و سلام عقیدت سے کہنا درود و سلام فرشتول کا ارمال درود و سلام پرهیس خور و غلمال درود و سلام دل و جال کی راحت درود و سلام هے میری عیادت درود و سلام ہے رحمت کا دریا درود و سلام ے میرا وظیفہ درود و سلام پرهول بول بی برسول درود و سلام ني ير بزارول درود و سلام

### الفاظ ومعانى

### سرودعالم سے پہلے عرب کی حالت

| معانى                     | الفاظ    | معاني                      | الفاظ     |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| يكماً كي ، وحدانيت        | وحدت     | کرے نکڑے                   | ياره ياره |
| خانہ کعبہ کے گرد چکرنگانا | طواف     | ول کا بھروسہ،عظمت،         | عقيدت     |
| چر هاوا،منت               | نذر      | بيزائی                     | _         |
| کمینگی                    | رذالت    | ضرورتیں بوری کرنے والا     | حاجت روا  |
| سرايامجسم                 | پیر      | وشمنى                      | عداوت     |
| د کھ سے جراہوا            | كربآكيس  | قریب<br>ا                  | قريں      |
| زندگی گذارنے کا بہتر      | •**      | قابل اعتبار                | معتبر     |
| طريقه، آرائنگي            | تهذيب    | او پر بھی چیز کااو پری حصہ | سطح       |
| آگے ہے پیداشدہ مخلوق      | جن       | واسطے                      | خاطر      |
| بھالا ، برجیحی            | نيزه     | نورانی مخلوق               | فرشته     |
| بتوں کے نام               | لات وعزي | <i>ڪثار</i>                | بخنجر     |
| غضه، نارضامندي            | ناراضگی  | شراب نوش                   | ےخوار     |
|                           |          |                            |           |

### ولادت رحمت للعالمين

| معانی                               | الغاظ       | معانی                       | الفاظ  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| كرم، بارش                           | رحمت        | بيدائش                      | ولأدت  |
| بالكل خاموشى                        | بنو کا چېره | چپ رہنا،خاموشی کا           | خموشي  |
| ہوجا کہنا                           | عمن         | مخفف                        | •      |
| میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا           | خلقت ببدي   | انبان                       | بثر    |
| بہت ہے جہاں                         | عالمين      | آگ                          | آتش    |
| آدم کی شر یک حیات ام                | حوا         | مجمه                        | بتلا   |
| الانسان ،تمام إنسانون كي مار        |             | آ دم عليه السلام ، ابوالبشر | آوم    |
| آ واز                               | صدا         | شور                         | مم ونج |
| زماند                               | مدت         | تضهرا ہوا                   | قائم   |
| <del>ال</del> ماش                   | جتجو        | طاہر ہوتا                   | ظهور   |
| درخواست                             | التنجا      | خوشی                        | مرود   |
| روشنی                               | ضيا         | خوبصورتی                    | حسن    |
| يا <u>ل</u> نے والا ، اللّٰہ تعالیٰ | גַפננלג     | نازل کرنا                   | تنزيل  |
| ج <b>نگ</b> ل                       | صحرا        | شر، لے                      | راگ    |
| نثانه                               | ہرف         | شاه كالمخفف، بإدشاه         | شہ     |

| معانی                     | الغاظ           | معانی                  | الفاظ     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| آ زاد، بےتمور             | یری             | تهمت                   | الزام     |
| تم دونول قريب مت جاؤ      | لاتقربا         | شيطان                  | ابليس     |
| بالكل                     | بربر            | انسانوں کے باپ         | بوالبشر   |
| شیطانی دھوکہ              | فريب لعيس       | <i>چ</i> ال            | سازش      |
| آسانی                     | ساوی            | تشهرنے والا ،رینے والا | کیں       |
| بستر، زمین                | فرش             | تعریف وتو صیف          | حمدوثنا   |
| وه زمانه جس کی کوئی ابتدا | ازل             | خبر                    | پيغام     |
| ندبمو                     |                 | روشنی                  | تور       |
| לכונ                      | پت جمرز         | سخلي محل               | کو بہ کو  |
| ما سَمَلَنْے والا         | طلبگار          | پېاژ                   | پربت      |
| خوش                       | شاد             | و کیکھنا               | ويدار     |
| خوف ، سناڻا               | <del>بر</del> ؤ | نیکی، نیک بختی         | سعادت     |
| ا يمان كومضبوط كرنے والا  | ائمان افروز     | حضرت ابراتيم           | خليلِ خدا |
| جنت ميں رہنے والا         | جنت کمیں        | سببارا، بعروسا         | آمرا      |
|                           |                 |                        |           |

## عبدالمطلب كاخواب

| معاني                  | القاظ   | معانی               | الفاظ |
|------------------------|---------|---------------------|-------|
| درخت کے پیچ کا حصہ     | હ       | آسان                | فلك   |
| پورب سے چھم تک         | مشرق به | ہرچگہ               | حإبجا |
| ' '                    | مغرب    | چچ <u>تم</u>        | غرب   |
| لأمحدوو                | بيكرال  | ا حجيت              | يام   |
| ختم                    | ರ       | بہاؤ                | وحازا |
| جاد وگر ، جنول ہے      | کا بھن  | ببيثاني             | جبيں  |
| دریافت کرکے بتانے والا |         | الكار               | كفر   |
| عمارت ، بزاگھر         | ا محل   | خواب دغیره کی تاویل | تعبير |
| ورخت ،خصوصاً مجورکا    | تخل     | اور حقیقت           |       |

# حضرت محمر كالمجين

| خاندان                | قبیله  | نام والا بمشهور     | نا مور |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| عقلند -               | عاقل   | عمروداز             | معمر   |
| غم کھانے والا ، ہمدرو | عمخوار | دانشمند، جاننے والا | tis    |
| وفات                  | رحلت   | علاقه               | خطه    |

| معانی             | الغاظ     | معانی                 | الفاظ     |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| موت بختم جوجانا   | فوت       | تقذير                 | مقدر      |
| بيوه بن کی سمپری  | بيوكي     | گور                   | آغوش      |
| وبدار             | زيارت     | باعزت، قابل تحريم     | كرم       |
| مكسدين ك الكاجك   | ايوا      | بے یارومدوگار         | بےنوا     |
|                   | ليمه      | مائی                  |           |
| انو کھا           | نرالا     | دودھ پلانے والی       | رضاعى     |
| جائے نظر ،سیرگاہ  | منظر      | <b>33</b>             | واقعى     |
| احاً نک           | يكا كي    | و بلا پتلا            | مريل      |
| عر                | سن        | جانوروں کے بیتان      | تخمن      |
| آخری تقییحت       | وحيت      | tė.                   | تغير      |
| فدرت              | فطرت      | بميشه                 | سدا       |
| جوش جذبه کی تیزی  | مورِج جوش | كبيد                  | עול       |
| خريد وفروخت       | شجارت     | شام کے ایک شہر کا نام | بفره_بفری |
| مائتكنا ،طلب كرنا | تقاضا     | ایمانداری             | ديانت     |
| كخهراؤ            | پڑاؤ      | جماعت                 | قافله     |
| تارك الدنيا       | راہب      | ایک بهودی را هب کانام | بحيرا     |

| معاني               | الغاظ     | معانی                     | الغاظ    |
|---------------------|-----------|---------------------------|----------|
| ني،قامد             | تيمبر     | آسانی مچھوٹی کتاب         | صحيف     |
| ومنع قطع            | حليه      | ما نے والا                | 3/2      |
| باڑھ                | سيلاب     | ٹوٹا ہوا<br>م             | شكسته    |
| <b>گا</b> ېر        | نماياں    | عم، پریشانی               | افسردهي  |
| <u>مجراہوا</u>      | مشغول     | نمایاں                    | متاز     |
|                     | م کی جواد | سرورِ کا گنار             |          |
| اكتابا بوا          | بيزار     | پاک                       | پاکیزه   |
| آماده               | راضی      | پو <u>ہ</u> ے والا، پجاری | پرستار   |
| تیمتی پتھر، ہیرا    | گیر       | بات چیت                   | سخن      |
| امير، دولت مندخاتون | ریکیسہ    | اثر قبول کرنے والا        | ئاژ      |
| بغير كاننۇ ل كاباغ  | بےخار کلش | اچھاموقع ،اچھی گھڑی       | نیک ساعت |
|                     |           | نکاح مشادی                | عقد      |
|                     |           |                           |          |
| -                   |           |                           |          |
|                     |           |                           |          |
| -                   |           |                           |          |

# كعبه كي تعمير

| معانی               | الفاظ    | معاني                    | الفاظ   |
|---------------------|----------|--------------------------|---------|
| مقصد، آرزو          | مدعا     | سامنے کی چیز (مراد کعبه) | قبله    |
| كالائتمر            | حجراسود  | عزت،مرتبه                | شرف     |
| حق ر کھنےوالا       | حقذار    | لگانا، جوڑ دینا          | نصبكرنا |
| شور                 | بنگامه   | بے مول ، بے قیمت         | مفت     |
| صنم کی جمع ، بنوں   | احتام    | عرب کے ایک سردار کانام   | أمي     |
| پردے کے پیچھے،نظروں | غيب      | قید، بازی، پابندی        | شرط     |
| ہے اوجھل            |          | اخ ا                     | غلبه    |
| كالانتجر            | ستک ابود | طا برہونا                | جلوهنما |
| ثو ٹا، کمزور        | فنكسته   | اونيجا                   | ارفع    |
| سرداد               | سربراه   | <i>صبح</i>               | 5       |
|                     |          | حاضر،جلوہ دکھانے والا    | جلوه گر |
|                     |          |                          |         |
|                     |          |                          |         |
|                     |          |                          |         |
|                     |          |                          |         |

### غادِرا

| معانی              | القاظ           | معانی                   | القاظ        |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| زيادتي             | کثرت            | سخشش                    | be           |
| طانت               | زور             | یے ملمی ممرابی          | جهائت        |
| پہاڑی کیما،کھوہ    | غار             | تاریکی                  | طلؤلت        |
| عبادت میں ڈوبا ہوا | غرق عبادت       | کھانا پنیا، پیتا        | نوش          |
| جكرُ اء وبإيا_     | بحيني           | ایک فرشته کانام جونی کے | جبرئيل       |
| ديانا، گلاديانا    | محھوشا          | باس وحى لايا كرتے تھے۔  |              |
| نشاني              | آيت             | خدا كا پيغام            | وحی          |
| الحجي خبر          | خوشخبری         | نزو يک                  | قریں         |
| دوست (حبیب کی جمع) | احباب           | خاندان                  | گھرانہ       |
| زندگی قربان کرنا   | جيون بلدان كرنا | اقراء باسم ربك الذي خلق | اقراء کی آیت |
|                    |                 |                         |              |
|                    | <u> </u>        |                         |              |
| •                  |                 |                         |              |
|                    |                 |                         |              |
| •                  |                 |                         |              |

### بيهارى كاوعظ

| <u> </u>                  |                |                             |               |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| معانی                     | الفاظ          | معاني                       | الفاظ         |
| نفيحت                     | وعظ            | تبلغ                        | اشاعت         |
| همری،ونت                  | ساعت           | ایک پیاڑی کا نام جو کعبہ    | صفا           |
| اما ثت دار                | الجين          | کے قریب ہے۔                 |               |
| دل کا جوش ،غصبه           | جذبات          | ر يخ والا                   | کمین          |
| سرايا                     | پیر            | انتباع بفرمال برداري بتقليد | پیروی         |
| خوبي                      | مخمن المعمن    | رک جانا                     | بازآنا        |
| مسمس کام کے لیے تیار ہونا | كمربا ندهنا    | پیندآ نا                    | بھایا         |
| طرف                       | اسمت           | جاه وجلال كابز هرجانا       | يول بالأ هونا |
| س كام كے ليے كمريسة ہونا  | بيزااخانا      | حمله                        | يلغار         |
| يقينا                     | باليقيس        | آسان ·                      | آ کاش         |
| مصيبت آنا                 | قيامت برپاہونا | بات،كلام                    | سخن           |
| وشمن                      | مخالف          | الزام لكنا                  | حرف آنا       |
|                           |                |                             |               |
|                           |                |                             |               |
|                           |                | ł                           |               |

## اسلام لانے والوں پرمصائب کے پہاڑ

| معانی                 | الغاظ           | معانی                  | الفاظ     |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| <b>ڈراؤٹا</b>         | خطرناك          | مصيبت كى جمع، پريشاني، | مصائب     |
| سياه كالمخففء كالا    | ~_              | ا تکلیف                | İ         |
| جال نثار              | فدائى           | بدلہ                   | صلہ       |
| خفا ہونا، بیز ارہونا، | شكن آنا         | حلنا، رنجيده بهونا     | کڑھنا     |
| نامحواری محسوس کرنا   |                 | ظلم كرنا               | ستم ڈھانا |
| خوشخرى                | بثارت           | گندا                   | ميلا      |
| خالى ہاتھ             | نهتا            | مال بسمامان            | اثاث      |
| <i>کند</i> گ          | غلاظت           | مشيار، تيار            | بيدار     |
| سلوث، بل              | شكن             | امتخان                 | آزمائش    |
| غصدآ تا               | ييثاني رشكن آنا | پیثانی                 | جبي       |
|                       |                 |                        |           |
|                       |                 |                        |           |
| -                     |                 |                        |           |
|                       |                 |                        |           |
| •                     | 1               |                        |           |
|                       | ı               | •                      | •         |

# حضرت ابوطالب كى رسول خداسے بات چيت

| معانی                    | الفاظ         | معانی                          | الغاظ     |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| بےجان                    | _بےص          | اگرچه، کهه، کہنے والا          | \$        |
| بہت ذیادہ معاف کرنے والا | غفاد          | دین کی راه میں محنت کرنا       | أنبليغ    |
| خوبصورتي                 | يمال          | ( کافرکی جمع )ا تکار کرنے والا | كفار      |
| مسحفری،وفت               | لمحه          | چېره ،سمت                      | <i>زخ</i> |
| گزند پہنچانا،نقصان       | بال بيكا كرنا | تسلى                           | ولاسما    |
| پېونچانا                 |               | سچانی، سچ بولنا                | مدانت     |
|                          |               | าศึงเท                         | وكوت      |

## حضرت محمر ہے عنبہ کی ملاقات اور لاج کی پیش کش

| الحجيلنا            | عبرة تا | نگزوء مار ب      | البيل ک          |
|---------------------|---------|------------------|------------------|
| ا محل               | ايوان   | كرزنا            | <i>ڈ گر</i> گانا |
| يكارنا ، فريا وكرنا | د ہائی  | حصوث             | باطل             |
| انداز،نظر           | تيور    | ریت ارسم         | ارواج            |
| اختلاف              | تفرقه   | يماري            | مرض              |
| حكومت               | سلطنت   | مجسم بممل طور پر | سرايا            |
|                     |         | •                | 1                |

### ومارے نبی 🕮

| معانی                    | الغاظ              | معانی                  | القاظ       |
|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| بجاؤ بناء وعكاغذ حسيس ال |                    | طريقه                  | طور         |
| اللي وغيره تكعيموت بي    |                    | زخی                    | محصائل      |
| خوشامه                   | منتساجت            | مددگار                 | حامي        |
| وولت، دهوکه              | ١١                 | بھوت پریت کا اثر       | جن کا سابیہ |
| •                        | كاجوار             | پیارے نبی              |             |
| لحد کی جمع ممکریاں       |                    | دل میں گھر کرجانے والا | وكنشيس      |
| مان ليرتا                | قائل ہونا          | آماده                  | مائل        |
| موجود محالت              | حأل                | د كھ، تكليف            | رنبحش       |
| حيماجانا، فتح بإنا       | قابوبإنا           | و کھاا ظہار            | أف          |
| של                       | سرخ                | بهت زیاده              | ہےمد        |
|                          |                    | عادت                   | خصلت        |
| עי                       | كاايمان            | حضرت جمزة              |             |
| عرمن برابر               | بمعر               | عرب کے شیر             | عيرعرب      |
| ممبرايا                  | سٺ پڻايا           | (معزة قرية كالقب)      |             |
| پيارے                    | جه <u>ت</u><br>وات | بيثا                   | فرذند       |

مارے نبی

| معاني              | الفاظ         | معانی                    | القاظ   |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------|
| حا ہے والے         | شيدا          | شرأبور                   | مرشار   |
| يخم کھانے والا     | عمخوار        | پیغمبری                  | نبوت    |
| غمس                | غضب           | (عل کی جمع) کیفیت، خیریت | احوال   |
| سرمش               | 1/2/          | ذ <i>ليل</i>             | كميينه  |
| حد، گھيرا          | دائزه         | محسون کرنا               | بحاخينا |
| いんろう               | لز کھڑانا     | للكار                    | نعره    |
| ساتھ               | بمراه<br>مراه | كالم كلوج                | بدكلامي |
| 7.56%              | برگد          | چھپنا، بیجھے ہمنا        | دبكنا   |
| تماشہ و کیمنے والے | تماشائی       | ڈر، خدشہ                 | رعب     |
|                    |               | روش ،نوروالا             | نورانی  |

### حضرت عمره كاليمان لانا

| بهت زياده          | نهايت        | جیسے ہی بور آئی | جوں ہی      |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| سردار              | <i>א</i> קפג | عبادت           | رستش        |
| رائے، تدبیر، انظام | 75.          | غمہ             | غيظ<br>ر    |
| ملاقات بمكراؤ      | نه بھیڑ      | أيك صحابي كانام | نغيم        |
| خوش آ مدید         | مرحبا        | نداق کرنا       | دل کلی کرنا |

| مجانى                | الفاظ       | معاثي                    | القاظ    |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| زمین کی کشادگی ،خلاء | فضا         | مگن<br>س                 | وهن      |
| سهارا                | وسيله       | خوف                      | وحشت     |
| بهت حاسنے والا       | عاشق        | شبہ، بے بیٹنی، شک کی جمع | شكوك     |
| بدن                  | تن          | بہادری                   | شجاعت    |
| افسوس بتمنا          | ا حرت       | الجنجا                   | حيرت     |
| بنتا بثلثا           | ويحشنا      | نشانی                    | آيت      |
| مشغول                | مصروف       | پہاڑ                     | کوه      |
| رعب، ۋر              | بيبت        | سوراخ                    | روزن     |
| بارش ہوناء بہت رونا  | جھڑی لگنا   | تفرتفرانا                | كپكيانا  |
| و یکھتا بھور تا      | تكنا        | وقت كأحصه                | //-      |
| نفر <b>ت</b>         | کراہت       | کا فروں ہے جنگ کرنے      | غازى     |
| خون بهت نكلنا        | لبو کے ریلے | والامسلمان، ببهادر       |          |
|                      | بهنا        | شرمندگ                   | ندامت    |
|                      |             |                          |          |
| -                    |             |                          | <u> </u> |
|                      | `           |                          |          |
| •                    |             |                          |          |

į

### <u> پنجرت کی ابتدا</u>

| معانی                  | الفاظ       | معانی                        | القاظ      |
|------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| نيامسلمان              | نومسلم      | يمت دلانا                    | ولاسا      |
| موم بتي ، چراغ         | سثمع        | است                          | كابل       |
| بغض بنفرت              | كدورت       | مجبور، بےسہارا               | بے کس      |
| دین وایمان کی حفاظت    | <i>چر</i> ت | ۳ نو                         | اشك        |
| ك_ليشرج بعود كريط جانا |             | <i>آ</i> گ                   | شعله       |
| راڈ ،لوہے کی چھٹر      | سلاخ        | jā ļ                         | سل         |
| ابيا برتن جس ميں سوراخ | حيفاني      | تمينكي                       | رذالت      |
| بی سوراخ ہوں           |             | ۇ كىي                        | غوطه       |
| عوام                   | رعايا       | اريس                         | ارض        |
| دوزخ                   | جهنم        | الصاف كرنے والاء منصف        | انصاف پرور |
| جرم کرنے والا          | بجرم        | ظلم كرنے والا، جبر كرنے والا | جابر       |
| اتبهت                  | الزام       | بزابا دشاه عظيم المرتبت      | شدوالا     |
| دين                    | ندبب        | بإدشاه                       |            |
| سفير،ا پلجي            | سفارت       | تحكراني بنظر بندى            | حراست      |
| عيسائى                 | تصرانی      | سپردگ ،نشان                  | حواله      |

| معاتي                  | الفاظ        | معانی                  | الفاظ        |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ہوئٹ                   | ار           | الوكمى يات ،كرامت      | كرشمه        |
| روشن، چموڻاديپ         | ويپک         | بيسهارا                | بےکس         |
| لكزيول كاذهيرجس برمندو | ۫ڿ۪ٵ         | جکڑنے اور مجرموں کوسزا | فشكنجه       |
| مردون کوجلاتے ہیں۔     |              | ديخ كا آله             |              |
|                        | كامعابره     | كفارمكه                |              |
| ِخواجش<br>:            | رغبت ا       | عبد كرناء مجهونة كرنا  | معابره       |
| رواج                   | زېت          | بدمعاش                 | شرارت        |
| دستور،طورطريقه         | ریم          | تنظیم، جماعت           | مستمييثي     |
| فكر                    | <u>}.</u> el | كفالت                  | سرپرسی       |
| تجارت                  | دهندا        | فيصله كرنا             | طے پانا      |
| سپر د کرنا             | سوغينا       | رشته ناطرتو ژنا        | ترک تعلق     |
| محبت                   | ألفت         | دو تی                  | رفاقت        |
| عهد کی تحربی           | عهدنامه      | شرمنده ہونا            | منه کی کھانا |
| -                      | -            |                        |              |

| ابوطالب كافيصله           |       |                  |                 |
|---------------------------|-------|------------------|-----------------|
| معانی                     | القاظ | معاني            | القاظ           |
| كرية بإقبص كانجلا حصه     | وامن  | سياه ، داخ والا  | د <i>اغد</i> ار |
| مرادكروار                 |       | تحريرى اقرارنامه | ملف تامه        |
| ا تكاركر نے والا          | منكر  | خاندان           | كنبه            |
| <b>گما</b> ئی             | شعب   | برواشت           | تاب             |
| ذكر ، تذكره               | ي چہ  | پ <u>ت</u> قرول  | سنگ دل          |
| ووبياڑوں كےدرميان كاراستہ | ננם   | عهد، زمانہ       | נפנ             |
|                           |       | بريثان، عاجز     | <b>ט</b> ער ט   |
| شعب ابی طالب کی سختیاں    |       |                  |                 |

| غله    | اتا ج<br>ا                  | فاقدش   | تبكمرى                    |
|--------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| مطمئن  | پرسکون                      | تامرادي | نا کا می                  |
| مورت . | مجمه                        | شكوه    | شكايت                     |
| ويمك   | ایک گیڑے کا نام             | باق     | موجود                     |
| ہاتف   | غيب كي آواز دينے والا فرشته | چيتي    | پيارى                     |
| تلافى  | يا داش ، نقضان كابدله       | وستخط   | ايني باتھ سے لکھا ہوا تام |

#### ومارے تبی ﷺ

| معاني             | الفاظ          | معانی                    | الفاظ        |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| نیک               | بإرما          | فناہوتے والاء برباد      | قانی         |
| מגנכ              | شريك غم        | ہو نے والا               |              |
| سلجهاؤ            | حل             | دونوں جہاں کا سکون       | رادست دوجهال |
| طلب               | بلاوا          | ؙؠٳڹٛ                    | جل           |
| ٹال مٹول،حیلہ     | بهانه          | موت                      | مرگ          |
| چل دينا           | ا پنارسته لینا | مگیت،گانا                | نغمه         |
| _                 |                | موت                      | مرگ          |
|                   | كاواقعه        | معراج                    |              |
| رافا              | باگ            | بہنتی چو پایا جس پر سوار | براق         |
| جینا،زندگی گزارنا | بركرنا         | ہوکر حضوراً سان پر       |              |
| خوبصورت،احچما     | خوشنما         | تشريف لے محتے تھے        |              |
| درخواست           | التجا          | قابل برداشت              | گوارا        |
| كينه              | بغض            | خوبصورتی                 | جمال         |
| تصالی -           | ملبق           | تضهراؤ                   | قيام         |
| مصيبت             | عذاب           | عقبدت كااظهاركرنا        | قدم چومنا    |
| بميكا             | نم             | نزد کی                   | قرب          |

| معانی                      | الفاظ         | معانی                  | الغاظ       |  |
|----------------------------|---------------|------------------------|-------------|--|
| منفتكورشابى اعزازي نام     | خطاب          | سانوین آسان کا ایک     | سدرة النتهى |  |
| واناکی                     | حكمت          | بیری کا درخت جس کے     |             |  |
| داست                       | ره گزر        | آ مے کوئی نہیں جا سکتا |             |  |
| عب <i>ک</i> ہ              | جا            | خوبصورت                | 21.5        |  |
| معرفت البي                 | عرفان         | قيام گاه               | ر ہائش      |  |
| بهت قريب، دو ہاتھ کا       | قاب قوسین     | واقعه                  | 1.7.1       |  |
| فاصله، دوكما نول كا فاصله  |               | تفريح                  | 1.          |  |
| زینه، وهمرتنه جسسے         | معراج         | پاک گھر، قبلہ کول      | بيت المقدس  |  |
| زياده كانضور نبيس كياجا سك |               | پاک صاف، برگزیده،      | صفی         |  |
| چمک د مک                   | آبوتاب        | آ دمٌ كالقب            |             |  |
| آسان                       | ż.ţ           | چنگاری                 | شرر         |  |
| میرو ہے                    | حجابات        | منجهى المنظم           | گا ہے       |  |
| نبی کاسفر طائف معضمیمه     |               |                        |             |  |
| سخشش                       | عطا           | ا کیک شهر کا نام       | طاكف        |  |
| کام، ہنر،طلسم              | کرتب          | آرزو                   | تمنا        |  |
| گرا <b>تا</b>              | <i>أحا</i> نا | کیچڑ، دھسان            | ولدل        |  |

| معاتي                   | الغاظ     | معانی                       | الغاظ     |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| طنزكرنا                 | طعندو ينا | عبادت كرنا                  | پوجئا     |
| يبضنا                   | شق ہونا   | پرستار                      | پجاری     |
| تخنه                    | سوغات     | رونا                        | بلكنا     |
| دل کلی، با ہمی اختلاط   | غداق      | خوف سے چہرے کارنگ           | فق ہونا   |
| مرمنی بخواجش            | رضا       | زرد پرٔ جانا، بهابکاره جانا |           |
| در ندگی                 | حيوانيت   | شرارت                       | شيطانيت   |
| شرايورہونا              | تبتريونا  | آنكم                        | حپثم      |
| يوسدد بيتا              | چومنا     | تضبرنے کی جگہ               | مسكن      |
| <u>z 3</u> ,            | تعلين     | اناچنا                      | حجفومنأ   |
| احمله                   | يلغار     | مُکرُا، دھجی                | فيتحروا   |
| پيول ، زخم              | گل        | خون آلود                    | خونيں     |
| مروه كام جوانساني طاقت  | معجزه     | احیما،مبارک                 | شجم       |
| ہے باہر ہو              |           | دوست                        | האנים     |
| ككر                     | ستكريزه   | باغ                         | چين       |
| پقر کا بخت ، ایک توکدار | عمين      | د يكھنے والى آئكھ           | چشم بصیرت |
| ہتھیار جو ہندوق کی نوک  |           | گڑ تا، در دہونا             | چبھنا     |
| پرچڑھایاجا تاہے۔        |           | ایک جگه کانام               | نخله      |

| معانی                              | القاظ          | معانی                  | الفاظ       |
|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| آ کے، یکا کیہ                      | چیش<br>تو محمر | دوانسلی<br>مور مسلسا   | مرجم<br>پير |
| مالىدار<br>عقلمندى ،ول كى بييتا ئى | تو مر<br>بصیرت | نگا تاربسسل<br>غضب     | چېم<br>قبر  |
| کینه                               | كدورت          | اجنبی                  | انجال       |
|                                    | <del>-</del> - |                        |             |
| كاليمان لانا                       | نه)والول       | وريثرب (مدين           | يمن         |
| عوض، وسیله                         | طفيل           | بادشاه كابيثا          | شنراده      |
| دولت مند                           | ابل ثروت       | روشنی                  | مطعل        |
| رہنمائی کرنے والا                  | ہادی           | آ پسی لڑائی            | خانه جنگی   |
| ت مدیبنه                           | کی ہجرر        | مكے کے مسلمانور        |             |
| زندگی                              | جيون           | ر پیان                 | Jyt         |
| باغ                                | مخلشن          | طرح                    | مثل         |
| پیدا ہونے اور رہنے کی              | وطن.           | لمحد                   | بِل         |
| ا جک                               |                | زی <u>ا</u> ده، بھرپور | كافى        |
| مسكن                               | المحكانا       | فاسق مراوحق سے پھراموا | ملحد        |

#### (مار<u></u>ے نبی ﷺ

| آپی<br>عرب کے ایک علاقہ کا نام<br>ترقی<br>واخل ہونا | باجمی<br>نجد<br>ارتقا<br>سانا | موافق آنا ، نھیک ہونا<br>جماعت ، میٹی<br>محفل<br>بیکل<br>بیکل | راس آنا<br>ندوه<br>برم<br>برق<br>برق |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     | بحرت                          | شب                                                            |                                      |
| خطرے کا سغر                                         | تکوار پرچل<br>کرجانا          | شکل، چېره بشبيه<br>گفنا، زياده تاريک                          | چھبی<br>سگھنیرا                      |

| خطرے کا سغر             | تلوار پرچل  | شکل، چېره، شبيه                | چھبی         |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                         | كرجاتا      | گھناءزیادہ تاریک               | تشهنيرا      |
| کر کمپشپ، دات میں       | حجكنو       | شعاع، ککیر، روشنی کی چیک       | کرن          |
| حيكنے والا ايك كيڑا     |             | حوصله چھوٹنا، دم ٹو ثنا،       | سانس ا کھڑنا |
| الجفكزا                 | فتنه        | سانس قابومیں ندر ہنا           |              |
| حچما جائے والاء نا کہاں | طاري        | جاري                           | روال         |
| ظاہر ہونے والا          |             | <b>פֿ</b> ר                    | خوف          |
| عمانی<br>مانی           | وادى        | موج                            | لبر          |
| ہتھیار بند              | مسلح        | چیر پھاڑ کر کھانے والا         | ورنده        |
| چوغه، جبه               | عبا         | مسافر                          | رابی         |
| تحييرا، حصار            | نزغد        | ريزه، ماده كانهايت جيمو ثاكلرا | <i>ڌر</i> ه  |
| بےپاک                   | عدر= بهادر، | جهينا                          | ليكنا        |

ہمار ہے تبی کا

| معانی                  | الغاظ     | معاني                        | القاظ               |
|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| منه،الی شے جومنہ سے    | ومانه     | پوشاک,کاوه حصه جو <u>گلے</u> | مریبا <i>ن</i><br>۱ |
| مشابههو                |           | کے نیچے ہوتا ہے              | £                   |
| ناز ،غرور،شان وشوکت    | افخر      | اظهار حکایت بمسی بات         | روایت               |
| دروازہ، کھڑی ہے جلدی   | حبما نكنا | ي تقل                        |                     |
| ہے تاک کرہٹ جانا       |           | قيام كرنا بهبرنا             | بيرا                |
| تاریکی،اندهیرا         | تیرگ      | ونجی ، کیٹر ہے کا فکڑا، جار  | پی                  |
| تلوار                  | شمشير     | يا ئى كاۋىدا                 |                     |
| رنحتِ سفر، زادِسفر     | توشه      | محركم كرآنا                  | أمنذآنا             |
| رینطاق کی حشنیہ ہے۔دو  | نطأ قين   | حپھوٹا ڈھول، وفلی            | و <b>ف</b>          |
| پشه-پنگا- بینی         |           | وه تام جوکسی مدح و زم        | لقب                 |
| - تکلیف<br>- تکلیف     | كلفت      | کے سبب پڑ گیا ہو             |                     |
| نوک دار                | ككيلا     | اوس                          | شبنم                |
| پېاژکانام              | اثور      | بے چینی ، ہنگامہ             | ہلچل                |
| شرمنده                 | ' پشیمان  | پالیسی، بھلائی،مناسب         | مصلحت               |
| چیپنا<br>چیپنا         | وبكنا     | تبجويز                       |                     |
| مبریان، پیار کرنے والا | مشفق      | آپس میں                      | با ہم دیکر          |
| گرده چارول طرف         | اطراف     | کیانی                        | دکایت               |

# (ہمارے نبی ﷺ دراز جمردکہ

| ب کی دھوپ | رستدا ورعرب | مدينے كا |
|-----------|-------------|----------|
|           |             | **       |

| معاني                    | الفاظ    | معاني                  | الفاظ    |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| اےمیرےاللہ               | الني     | زیادتی،رحم،بزرگی       | فضل      |
| رخصت ہونا،سفر کرنا       | کوچ کرنا | گیمها، کھوہ            | غار      |
| اونمنی                   | tة       | تمحيك                  | عين      |
| پہاڑی علاقہ              | كوبستان  | خود شناسی کی عظمت      | شان خودی |
| سلگناموا ایندهن یاکومکه  | انگاره   | اس اونٹنی کا نام جس پر | قصوى     |
| شبان، جانور چرانے والا   | چ_والم   | حضور کے ہجرت کی۔       |          |
| ريزه ريزه بونا، تفك جانا | چورہونا  | درخت                   | شجر      |
| تشتی بان بشتی چلانے والا | الملاح   | ما ندگی ۱۰ کتاب        | محتفكن   |
|                          |          |                        |          |

## سراقه، نبی کی تلاش میں

| تمنا                    | آرزو   | قول وقرار | وعده   |
|-------------------------|--------|-----------|--------|
| خبردار                  | متعبيه | مجبور     | لاحيار |
| نيام بهورار كمنے كاغلاف | ميان   | ساتھ      | المراه |

ماوكاش بوراحاند

| معانی            |         | الفاظ      | معانی              | الغاظ   |
|------------------|---------|------------|--------------------|---------|
| نی               | آسا     | نيبي       | زمین کے اندرائر تا | دهنسا   |
|                  |         |            | تر دوه شک          | تذبذب   |
|                  | Ú       | بنین گودگ  | حضور کی پی         |         |
| ن                | سكوار   | امن        | محوابى             | شهادت   |
| ہے،شعلہ          | البلبا. | لبک        | چىك ،كوندا         | نپ      |
| کے واسطے         | خدا     | خدارا      | الحيل كودكر چلنا   | ہمک     |
| •                | عمار    | دستار<br>م | محبت ، کحاظ        | مروت    |
| ز بور جسے ہاتھوں | ایک     | المتكن     | حيرت انكيز،عاجز    | معجزتما |
| پہناجا تاہے      | [مين    |            | كرديين والي كى طرح |         |
| رب، سیماب صفت    | مصط     | بإرەصفت    | فوثو               | تضوري   |
| علنے والا        | تيز     | تيزرو      | مخنتی              | مجتهد   |
|                  |         | اقيام      | قبامير             |         |
| ما ييو           | 1       | أحرط       | أيد. ا             | فحملاا  |

بدرِكائل

یاری دوئت یاری دوئت بے تراری بے جینی حمثماجث بستارون كا

کم کم چیکنا انتظار کرنے والا

| معانی                    | الفاظ   | معاتى                      | الفاظ       |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| لمحات                    | م کھڑیا | سم بقورُ اءخلا صه، مجمل    | مختقر       |
| يجولنا                   | سوجنا   | شور                        | غل          |
| خوشی                     | مرور    | ذر لعِد، وجِد، بركت        | بدولت       |
| ایک بستی کا نام جو مدینه | قبا     | פאַרות                     | زيارت       |
| کے قریب ہے               |         | ہجرت کرنے والا             | مهاج        |
| ہوشیار ہوتا              | سنجعلنا | پاؤن، پيدل                 | پياده پا    |
| خاطر                     | تواضع   | دوري                       | مسافت       |
| بإنا،موجود،آسان          | ميسر    | تقوى                       | پر ہیز گاری |
|                          | •       | بڑے بادشاہ ہمرادر سول اللہ | شاهِ والا   |

| ضور کی آ . | ينه ميں ح | مد |  |
|------------|-----------|----|--|
|            |           |    |  |

| تعظيم            | سلامی | شرق بدرعلینااشاره ہے۔ | للدواع |
|------------------|-------|-----------------------|--------|
| وروازه           | פנ    | ان اشعار کی طرف جو    |        |
| (قدم کی جمع) پیر | قدوم  | رسول الله كيدينة آنے  |        |
| باپ              | پاپر  | برکژ کیوں نے گائے     |        |
| المناب ا         |       | · ' طلع البدرعلينا''  |        |
|                  |       | ·                     | •      |

| معاني                   | القاظ         | معانی                 | الفاظ       |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| برهی، مدینے کا ایک معزز | نجار          | ظاہر ہوتا، سائے آنا   | جلوه گلن    |
| خاندان                  |               | مستی                  | كيف         |
| مهمان نوازي             | ميزباني       | خاطرتواضع             | مهمان نوازی |
| عزت افزائی              | قدروانی       | التحت                 | تین         |
| اراده کیا، پکاعهد کیا   | شانی          | متتمكن                | جا گُویں    |
| معروف ہونا              | شهرت          | نوكراني ،غلام عورت    | باندى       |
| حیلے باز، دھوکے باز     | وغاباز        | مفسد، ظاہر میں مسلمان | منافق       |
| فریب کار                | مكار          | حقيقت ميں كا فر       |             |
| طاقتور بمعزز            | مقتدر         | البيبت ، رعب          | دھاک        |
| لشيرا، ڈ اکو            | ربزن          | افلاس،غربی            | فقروفا قه   |
| طريقه، وتيره            | شيوه          | صحيح سلامت            | محفوظ       |
| پو <u>حصنے</u> والا     | ړساں          | بدبخت، برا،گھناؤنا    | منحوس       |
| سونا، دولت              | נג            | اجاڑ،غیرآباد          | وريان       |
| لا کچ پرص               | حص            | جال <i>بفري</i> ب     | دام         |
| کاشت کاری               | زداعت         | فساد بلزائي جھکڑا     | <b>(1)</b>  |
| محمل مبانا              | شيرو شكر ہونا | غير                   | پائے        |
| مجرادكه بم              | داغ جگر       | ميرر                  | تناعت .     |

#### ھارے نبی ﷺ

| الكار                    | تغی          | چېمنا، بيزار بونا      | كفشكنا |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------|
| نیک صلاح بخوبی           | مصلحت        | مسى چيزى عادت پر جانا  | عادي   |
| انكساري                  | خاكسارى      | ملک کا دشمن بنمک حرام، | غداد   |
| بهت خوش مونا             | پھولے ندسانا | وغاباز                 |        |
| سودخور بمرمابيدار        | مهاجن        | ضدکرنا ،اصرادکرنا      | مجلنا  |
| مدين كايك قبيكانام       | خزرج         | ایک قبیلے کانام        | اوک    |
| جويمن سے آكر آباد مواتعا |              | مشغله                  | پیشه   |
| ايك فخض كانام جوانصار    | كرز          | بياله                  | جام    |
| کے اونٹ چرا لے گیا       |              | بدلہ                   | انعام  |
| تدبير، ملانا             | تركيب        | ذخيره، دُهير           | خرمن   |
| بدنقيبي، بدنقيب          | آفت نصيب     | داغ<br>سه په           | وهبه   |
| دوست، يار                | ولدار        | شكفتكي                 | تازگ   |
| برا بھلا،جھڑ کی          | ملامت        | ا كمّا مِث، اداس       | بيزار  |
| يا د كرنا                | تذكره        | يصنكار                 | لعنت ا |
| تکنته، جھکڑے کی بات      | شوشه         | طافت                   | بل     |
| -                        |              |                        |        |
|                          |              |                        |        |
|                          |              |                        |        |

#### سلسلهٔ سیرت

| معاني                | القاظ       | معاتي                    | المقاظ      |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| اطاعت كرنا           | تنليم       | فخركرنے والا             | <i>לנוט</i> |
| صحيح وتت             | موقع        | بنيا د دُ النا           | طرح ڈالنا   |
| بددگار               | ناصر        | بخشش                     | عنايت       |
| معاف کرنا،عطا کرنا،  | بخشأ        | آ گے بڑھنا               | پیش قدمی    |
| انعام ہےنواز نا      |             | حمله                     | وار         |
| تكبركرنا ، گھنڈ كرنا | اكزنا       | صحیح ،مطابقِ شرع         | جائز        |
| رسوابونا             | مندكالاجونا | حكومت                    | امارت       |
| يعيظ                 | 7           | بری حالت                 | در گرت      |
| وهن مين لڪا ہوا،خوش  | ممكن        | ہمت                      | جراَت       |
| تنزل ، گھڻا          | زوال        | فريب                     | حإل         |
| حملدكرنا             | دهاوا بولنا | ستمجھوتہ کی چیٹھی        | صلح تامہ    |
| ر ببری، رہنمائی      | قيادت       | تباه                     | غارت        |
| چيلنج                | للكار       | (قبیلی جع) گروه و خاندان | قبائل       |
| انكاركرنا سركشي      | بغاوت       | (طرف کی جمع)جانب،        | اطراف       |
| <b>بلاكت خي</b> ز    | بلاخيز      | كناره، جارول طرف         |             |

| معاني                                  | الغاظ                     | معانی                    | الفاظ           |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| قامد                                   | بركاره                    | فائدے                    | منافع           |  |  |
| كاميابي                                | اخخ                       | اثرؤالنا                 | تا ثير          |  |  |
| ظالم،غالب                              | قابر                      | آزادی فرصت               | مهلت            |  |  |
| مجبور                                  | بيجاره                    | دولت مند                 | مالايال         |  |  |
| د عیر                                  | المب                      | همیرابندی بحصور          | نا که یندی      |  |  |
| مسلمانو ں کوستانے والا                 | مسلم آ زار                | جنك من ما تهوآ يا بوامال | مال غنيمت       |  |  |
| ن کو                                   | ابوجهل كاجواب ابوسفيان كو |                          |                 |  |  |
| برباد ہوتا ، وی <sub>ر</sub> ان ہوجاتا | も次り                       | ا فوج                    | لشکر            |  |  |
| بربادي                                 | تاراج                     | (فوج کی جمع) لفتکر       | افواج           |  |  |
| آماده کرنا                             | أكسانا                    | قا فليه                  | كأروال          |  |  |
| عيش وعشرت                              | ی کی ا                    | 10K.                     | 6.00            |  |  |
| •                                      | شراب و کہاب               | بهكانا                   | ورغلانا         |  |  |
| "<br>شراب                              | سراب و کباب<br>ے          | جبها<br>جوانی            | ورعلانا<br>شباب |  |  |
| شراب<br>ار پوک                         | ے                         | جوانی                    | شباب            |  |  |
| شراب                                   | ے<br>بزول                 | جوانی<br>جنگ             | شاب<br>معرکه    |  |  |
| شراب<br>در پوک                         | ے<br>بزول                 | جوانی<br>جنگ             | شاب<br>معرکه    |  |  |

#### حضور كاصحابة يسيمشوره

| معاني              | القاظ          | معاني                 | الفاظ        |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| کیفیت، دنیا        | عالم           | بے فکری ، لا پرواہی   | بےنیازی      |
| حمليآ ورجونا       | يرٌ ها ئي كرنا | آگاه                  | واقف         |
| کوشش، دوژ دھوپ     | تک وتاز        | دحاوا بولنا           | حملهآ ورجونا |
| الله كرائة بسرازنا | چهاد           | غریب مفلس             | ناوار        |
| دوست سأتفى         | عليف           | خدا كاراسته، راهِ خدا | سبيلِ خدا    |
| <b>کمزور</b>       | شحيف           | اینے اراد ہے اور      | قوت خودارادی |
| خوف                | ومشت           | فيصلح كماطانت         | •            |
| تاریکی، ناامیدی    | اندهيارا       | سپارادینا، بکژنا      | تھامنا       |
|                    |                |                       |              |

## مهاجرین کی رائے نیبی وعدہ کئے

| وعده بوراكرنا | وعده وفاكرنا  | ان مث بونا، ثابت قدم بونا | الل ہونا    |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| حکومت         | خدائی         | فقیری غربی                | محدائی      |
| ينحيل،ائتبا   | خاتمه         | بیان کرنا،خطاب کرنا       | ارشاد       |
| غرق ہوتا      | سمندريش ذوبنا | سنتمشكل كامين بإتصدالنا   | آ گ ش كودنا |

|                    | معانی             | الغاظ     | محائی                     | الفاظ<br> |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|                    | اطاعت، بندگی      | طاعت      | دل دحملانے والی ، دل کو   | دلسوز     |
|                    | بورا كرنا بنمثانا | نبيزنا    | متاثر کرنے والی           |           |
|                    |                   |           | ظلم ستانا                 | آزار      |
|                    |                   | ) کا تکبر | ابوجهل                    |           |
|                    | معاني             | الغاظ     | معانی                     | الفاظ     |
|                    | ادُحال            | . /4      | بهكايا                    | ورغلايا   |
|                    | حيثيت             | اوقات     | (ديوناك جمع)خودساخت معبود | د نوتاوک  |
|                    | خاتمه             | صفايا     | بېادر باژ اکو             | پېلوان    |
|                    |                   |           | مقابله كرنے والا          | مقابل     |
|                    |                   |           | سوتھی گھاس کا مکڑا، ذرا   | 色         |
|                    |                   | l         | ی چیز ، برگ کاه           |           |
| مسلمان جہاد کی طرف |                   |           |                           |           |
|                    | ميدان جنگ         |           | صبح، جادو                 | 5         |
|                    | بے فکری ہسکون     | بے نیازی  | ز نگ خورده                | زنگ آلود  |
|                    | کے بعدد گرے       | بارىبارى  | اونث                      | 7         |

(ہمارے نبی کا

| معانى            | الفاظ        | معانی                     | الفاط    |  |
|------------------|--------------|---------------------------|----------|--|
| سبک خرام موج     | مورج بے پروا | (منزل کی جمع )تھبرنے      | منازل    |  |
| مجابد            | غازى         | کی جگد، مسافت             |          |  |
| خ يدنا           | مول ليتا     | سرخشی                     | تمرد     |  |
| وانزه            | گھیرا        | پڑاؤ                      | وُي      |  |
|                  |              | مرادحفرت عبدالرحمان       | دحمان    |  |
|                  | <u> </u>     | بن عوف ً                  |          |  |
| جنگ بدر          |              |                           |          |  |
| سردار فوج كاافسر | مالار        | سوكها                     | خنگ      |  |
| آبلہ             | حجمالا       | بارش                      | بإراك    |  |
|                  |              | نصب العين ، كارروائي نامه | ايجنذا   |  |
| دعائے رنگیتان    |              |                           |          |  |
| كناره            | دامن         | ريتيلا، چنيل ميدان ، بنجر | ر گیمتان |  |
| صاف، چمکیلا      | شفاف         | خدائے عزوجل               | رب العزت |  |
| بادل             | ایر          | حيمونا تالا ب، گڏھا       | حوض      |  |
| نادم             | شرمنده       | چېکىلا ،روش               | تأبنده   |  |

#### سمارے نبی ﷺ الفاظ

| معائي                      | الفاظ       | معالی                   | الفاظ           |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| ز ہریلا پانی عصبہ          | زبرآب       | تشريف لانا              | قدم رنجه فرمانا |
| سختی ،کوشش، (فاری میں کمر) | کد          | نهايت ترش ، ايك سيال    | تيزاب           |
| نشهآ ور، كيف آور           | نشيلا       | جوچيزوں كو كلاديتا ہے   |                 |
| شرافت                      | آدميت       | محوشت                   | ہاس             |
| حلنا بحرم بهونا            | نپنا        | سيما                    | <i>א</i> קסג    |
| <u> بوا</u>                | پون         | بادل كأكمرآنا           | گھٹاچھانا       |
| پاکیزگی                    | الطافت      | درودوسلام ہوآ پ پر      | صل على          |
| سوتھی گھاس                 | <i>چھوں</i> | چچرو کیڑے کاسائبان خیمہ | شاميانه         |
| بتضياربند                  | بتهياسييس   | التجهير كهث             | عريشه           |
| مخبر،سراغ رسال             | جاسوس       | جان قربان کرنے والا     | جال نثار        |
| بے وقو فی                  | حمافت       | جماعت                   | نو بی           |
| بہت بڑا ظالم ،فرعون کی     | فرعون كامل  | آشیانه                  | محھونسلہ        |
| طرح ظلم كرنے والا          |             | کرامت، چتکار            | كرشمه           |
| مستى كالمحفل               | برم يش فحرب | او نیجاستون             | عدوة القصوى     |
| -                          |             |                         |                 |
|                            |             |                         |                 |
| •                          |             |                         |                 |
|                            |             |                         |                 |

|                           | _ <b></b>     | <del></del> -       |               |  |
|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|                           | ) <b>کوشش</b> | صلح کے              |               |  |
|                           |               |                     |               |  |
| معانی                     | القاظ         | معاني               | القاظ         |  |
| تنازع                     | اختلاف        | احساس وادراك        | شعور          |  |
| نقصان کی پاداش بحوض، بدله | علافى         | حياقو               | چمری          |  |
| للمجھوت                   | صلح           | يزول                | 3 <b>/</b> ct |  |
| شور                       | غلغله         | بھائی جارگ          | اخوت          |  |
| ہوشیاری                   | <b>ذہانت</b>  | بدله                | انتقام        |  |
| جنگ کی شروعات             |               |                     |               |  |
|                           | سرونات        | <u> </u>            |               |  |
| بربادي                    | تبابی         | آئ                  | آماده         |  |
| خوفناك                    | بھيانک        | غرور                | تكبر          |  |
| برزا ڈھول، نقارہ          | طبل           | ناقوس               | شکھ           |  |
| مھوڑ ہے کی سواری کا ماہر  | شتهسوار       | مٹی کی حصوفی پہاڑی  | ثیلہ          |  |
| گرگ،ایک درندے کانام       | بجيزيا        | ياؤل كي آواز، كظ كا | آبث           |  |

تیخ وتبر تکواراورکلہاڑی مصلے جائے نماز جتھیارے کیس عبادت گزار

| معاتی                   | . القاظ      | معانی               | الفاظ    |
|-------------------------|--------------|---------------------|----------|
| حچىونا دُمول            | وف           | پر ہیز گار          | زابر     |
| مجول مجول (کتے کی آواز) | عفعف         | غيرمزر دعه، وبريان  | بنجر     |
| فكوار                   | سيف          | آواز                | توا      |
| ولير، بهادر             | جيالا        | ا ظلم               | جفا      |
| عبادت کرنے والا ، پارسا | ماجدزابدعابد | جان قربان كرنے والا | جال نثار |
| رسول الله كي مدايت      |              |                     |          |
| ارُجانا                 | ڈٹ جانا      | شروع                | ابتدا    |
| دعویٰ کرنا              | وم بحرنا     | آخرت                | عقبی     |
|                         | مول الله     | دعائے رہ            |          |
| <b>پ</b> اڻا            | بوسيده       | روزی                | رزق      |
| <i>چوڑ</i> ا            | وسيع         | ببيادر              | ولاور    |
| عبده                    | منصب         | وجه،سبب             | باعث     |
| مدو                     | نفرت         | وہاں                | وال      |
| موت                     | اجل          | كندها               | شانه     |
| منس لگائے ہوئے          | صف آ را      | <i>ول</i>           | قلب      |

ا بمارے نبی کا

| معانی                 | القاظ       | معاني                                  | الفاظ        |  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--|
| نو ها پنولا د         | آبن         | شخنے اور محضنے کے درمیان               | پنڈلی        |  |
| کہانی                 | فسانہ       | ٹا تک کا حصہ سماق                      |              |  |
| ضد کرنا، جوش میں آنا  | بچرنا       | سونے جیسا بھونے کے                     | سنهرا        |  |
| بهادر                 | مردان ہمت   | رنگ والا                               |              |  |
| منفرد                 | طاق         | خواهش،آرز و                            | <i>ب</i> اِه |  |
| همری چوث<br>معربی چوث | ضرب کاری    | روح بهم ، اصلیت                        | ĨR           |  |
| كياكو كى لانے والا ہے | حل من مبارز | غلطءأكثا                               | او حجما      |  |
| ابوجهل كي تقرير       |             |                                        |              |  |
| تكليف                 | آزار        | وه جا قویا مکوار جو تیزنه مو<br>عظمه ت | كند          |  |
| <u>ب</u> ے بینی       | كطلبلي      | عظمت                                   | شوكت         |  |
| ;                     | <u> </u>    | ع ب ب ب                                | انمها        |  |

| تكليف                    | آزار   | وه جا قوياتكوار جوتيز ندمو | كند    |
|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| بے بینی                  | تحلبلي | عظمت                       | شوكت   |
| فريب                     | رغا    | كندهك بشوره اوركومك وغيره  | بأرود  |
| بليثن                    | دسالے  | كامركب بدهما كدارماده      |        |
| چىكىلا                   | پرتاب  | جلاون                      | ايندهن |
| سمينچا،لمباكيا           | tt     | لائن، قطار                 | صف     |
| حجفرناءز كام             | ريزش   | حجما تكا                   | Кt     |
| والمملت جوجالة كربزهت بي | منتر   | ممل ا                      | سالم   |

#### مارے نی 🕮

|                            | ومال       | ضديرازا              | حلا         |
|----------------------------|------------|----------------------|-------------|
| چپوڻا<br>چپوڻا             | نخما       | انتقال کیا، کوچ کیا  | سدحارا      |
| جوش وجذبه                  | ولولہ      | خدا کی پیغام         | وحی         |
| تاك كے معافی مناکس بکازیور | نقنا       | تيز چلنے والا        | تيزرو       |
| كوديا، چھلا نگ لگانا       | كجلاتكنا   | بددعاد يناءغمه بهونا | كوسنا       |
| جي <i>ڪيال ليڪرر</i> ونا،  | اسكتا      | ڈ <i>ھیر</i>         | توره        |
| سكيال لينا                 |            | <sup>ح</sup> کتاه    | ڀاِپ        |
| توالہ                      | لقمه       | وفن كرنا             | تدفين       |
| لوبإ                       | فولاد      | دل ہلا وینے والا     | دل دوز      |
| تنكا بمعمولی چیز           | خس         | چنگاري               | شراره       |
| אַונג                      | سورما      | آه، دروناك آواز      | کراه        |
| ز پر دست                   | عمسان      | گرمی ، چیش ، چیک     | تا يش       |
| نيكنا                      | جهيثنا     | جُنگ                 | <b>ע</b> יט |
| لتحقیق کسنا، ندا ق از انا، | آوازه کسنا | كامياب               | سرخرو       |
| چھیٹر نا                   |            | غصه کرنا ، ژانثنا    | گرجنا       |
| وْرانا،خوفزده كرنا         | وحمكانا    | عورت                 | ناري        |
| تاوره انوكها، تاسلنے والا  | ناياب ا    | بندش ،رشته           | بندهن       |
| لوشأ                       | <i>798</i> | يرچم، حجمنڈا         | علم         |

جمار<u>ے نبی ج</u>ی معانی

| معانی                      | الغاظ       | معانی             | الغاظ     |  |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|--|
| ہوا کا ایساریلاجس سے       | جھونکا      | پژمردگی ستی       | مردنی     |  |
| دهكا لك، غنودگي            |             | (عدوکی جمع ) دشمن | اعدا      |  |
| تكوارياز                   | شمشيركير    | خوفزوه            | براسال    |  |
| كامياب،غائب                | فاتح        | عاوت،خصلت         | وتيره     |  |
| چھپانا                     | پرده پوشی   | قیری              | اسير      |  |
| نمونه کا، بهت ناور         | مثالی       | سبق               | פנע       |  |
| كفاركي لاشول سيحضور كاخطاب |             |                   |           |  |
| تخميل كود                  | لهوولعب     | ا بثن             | غازه      |  |
| قصورء كاندها               | دوش         | غائب ، کھودیٹا    | عم        |  |
| ورندگی                     | ير ير يت    | سپارا             | سنجالا    |  |
| مریلندی                    | مرفرازی     | خوش وخرم          | شادال     |  |
| ولی خیال ، ول ہے خیال      | للمخوظ خاطر | حق وباطل میں فرق  | يوم فرقان |  |
| دكھنا                      |             | کرنے والادن       |           |  |
| طالع ،تسمت                 | بخت         | خوشخرى            | نويدِمسرت |  |
| ہاتھ بائدھ کر وادب ہے      | وست بسة     | ظاہر ہوتا، دکھاوا | تمود      |  |
| أحمير                      | چٹائی       | مخبرنا، قيام كرنا | فروکش     |  |

| معانی                  | الغاظ         | معاتی                     | الفاظ    |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| حبعومناء وجدطاري بهونا | سردحنا        | کزوری                     | نقابت    |
| شرارت، برائی           | ثر            | انكسارى                   | <i>'</i> |
| کمک بساز وسامان ب      | ניענ          | نوبت بلبل                 | نقاره    |
| اشيائے خور دونوش       |               | اليك تصيامكانام جواديس كل | گرز      |
| کمائی سرمایی           | حتاع          | العينجيت پتلامواب         |          |
| یماروں کی خدمت گزاری   | يخارداري      | متنكبر بمحمندي            | نازال    |
| حقدار کسی کے مرنے      | وارث          | تا پاک، بد باطن           | خبيث     |
| کے بعد مال کاحق دار    |               | ممعم بنوخيز بنوجوان       | ستمسن    |
| استقبال بخوش آمديد     | خيرمقدم       | بے تکلفی                  | سادگی    |
| شانوں کو پشت کی جانب   | مخليس باندهنا | غم كأسائقي ، بهدرد        |          |
| لملاكرجكڑنا            |               | اللّه اكبر، خداكى برزائى  | تكبير    |
| جائة والا              | وانف          | بيان كرنا                 |          |
|                        |               | مال جوجنگ جس ہاتھ آئے     | غنيمت    |
|                        |               |                           |          |
| -                      | <u> </u>      |                           |          |
|                        |               |                           | :        |
| •                      |               | 1                         |          |

## محے میں شکست کی خبر

| معانی                 | الفاظ      | معانی                   | الغاظ             |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| انتظار کرنے والا      | المنتظر    | بإد                     | فكست              |
| پقر                   | 3.         | صاحب، ما لک             | رباب              |
| حچوٹے ،گھٹیا          | <u>ئەن</u> | سمجه بوجه عقل وبهوش     | مذھ بدھ           |
| پېناوا                | ملبوس      | جماعت                   | زل                |
| ہار                   | ہزیت       | ولير، تيزر فآرى سے دفاع | 2.11              |
| ماتم                  | نوحه       | كرنے والاءز بردست       |                   |
| سج دهمج               | بناؤسنگار  | سوگ،رنج                 | اتم               |
| تڪليلي چېل پېل، شگامه | بلجل       | جادو گرنی               | : اکن             |
| فاتحه، حاجت، آرزو     | نياز       | غرور بخود پری دلیل      | ۇدېرى             |
| غمس                   | قبر        | نا دانی است             | <b>i</b>          |
| كيفيت ، ربورث         | روواو      | خوفناك، درنده صفت       | ۇنخوار<br>ئۇنخوار |
| گرفتارشده بحصور       | تیری       | غم كامارا، اداس         | أنزده             |
| طعنہ                  | طنز        | بے پروابی افخر          | ונת ו             |
| معاوضه ،خون بها       | فدىي       | it.                     | ملوك              |
| سرکل، چوراها          | چوک        | EF.                     | יידנים            |

| معاتي                  | الفاظ  | معانی                | الفاظ       |
|------------------------|--------|----------------------|-------------|
| براحال، خسته حال       | بدحال  | تكليف                | گر <b>پ</b> |
| جادوكر                 | フレ     | نام والا             | نامور       |
| بدنام، بے وزت          | دسوا   | ہشیار، طاق           | بابر        |
| ٹالنا                  | ملتوى  | سليقه، ذهنك ،        | قرينه       |
| تحكم ، اعلان           | مناوی  | آنو                  | اشك         |
| بدبختی مشکّد کی        | اشقادت | بالكل                | يكر         |
| راغب                   | مأئل   | اقتم                 | نوع         |
| ا ظلم                  | بيداد  | بحث ومباحثه          | حجت         |
| شجارت                  | بيويار | شاباش                | واو         |
| بليك، (ايك وبالى عارى) | طأعون  | پوچیمی ہوئی بات سوال | مستله       |
| برائی                  | ندمت   | فتنهٔ شگامه          | شورش        |
| عقده كشائي سلجعاؤ      | ص      | خوش د لی             | خنده جبيں   |
| كهانى                  | رودار  | كطيف                 | نازک        |
|                        | ļ      |                      |             |
| •                      |        |                      |             |
|                        |        |                      |             |
|                        |        |                      |             |

## حضرت ابوبكرصديق أورعمر فاروق كى را\_\_

| معانی                  | القاظ           | معانی              | الفاظ    |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| پیدا کرنے ولا          | فاطر            | <b>جا</b> لاک      | شاطر     |
| قصور گناه              | خطا             | شڪ نظري            | تعصب     |
| جبرأنسي كامال ہڑپ      | غاصب            | روشن دين ،اسلام    | دين مبين |
| كريتے ولا              |                 | ہدایت کے باوشاہ،   | شاہ ہدی  |
| ناخن مارناء ينجه مارنا | نوچنا           | يبال مراد ني بي    |          |
| ظالم، بےورو            | سفاك            | منحوشت كالمكزا     | يو ئی    |
| بےوتو ف                | فاح             | نداق ہنسی میں اڑتی | مضحكه    |
| سخت عذاب دينا          | فخلنجه میں کسنا | ہوئی بات           |          |
|                        |                 | ظاہراورروش دین     | وين مبين |

#### حضرت نبى كافيصله

| بلوائی                     | فسادی .   | پریشانی                    | الجحصن |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| پیدا کرنے والا             | بارى      | کمره                       | تجره   |
| تنگ، پریشان ،شرمندگی       | <i>ذک</i> | نا گاہ ظاہر ہونے والاء جھا | طارى   |
| (مظلمه کی جمع )ستم ،زیادتی | مظالم     | حائے والا                  |        |
|                            | ]         |                            |        |

#### رمارے نبی 🥵

| معانی                | الفاظ      | معانی                        | الفاظ    |
|----------------------|------------|------------------------------|----------|
| (B. (2)              | آراء       | حق کی راه د کھا نا           | حن تمائل |
| مشور بے بنظریات      |            | ایک ہونا                     | متحد     |
| تكليف                | اذيت       | نیا تھر آباد کرنا، شادی کرنا | گھرپسانا |
| برد باری ہتو جہ      | سنجيدگي    | ساتھودیٹا، ہاتھ بٹھانا       | دم بجرنا |
|                      |            | تحكم بقول                    | ارشاد    |
| قوانين               | <u> </u>   | یر بوں کے لیے                | ق        |
| نشانه، مار           | زو         | قانون                        | وستنور   |
| موت                  | فوت        | تفوكنا                       | گاڑنا    |
| رسوائی، بے عزتی، ذلت | نمزلت      | خاطرندادات                   | تواضع    |
| مهرياني وعطا         | لظف وكرم   | ۇر <b>ج</b> انا              | سهنا     |
| بےانتہامبریانی       | لطف بيكرال | خوش بيانی                    | نرم کوئی |
| فدميه ويت            | خوں بہا    | اجنبى                        | اشجان    |
|                      |            | سخت مار                      | ضرب کاری |
| •                    |            |                              |          |
| 1                    |            |                              |          |
|                      | -          |                              |          |

| خضرت عبّال كا بمان لانا                    |               |                                                  |               |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| سرمايه                                     | اٹائہ         | موت کا ہاتھ<br>س                                 | دستِ اجل<br>- |
| الميكس .                                   | فدب           | مشکراہٹ<br>مندیر ہ                               | عبم           |
| بیوی (ام فضل)                              | الجيه         | جان بخشی کی قیمت<br>س                            | تاوان         |
|                                            |               | خداکے واسطے                                      | خدادا         |
| شکایت                                      | انوں کی       | مریخ میں مسلم                                    | ·             |
| سينچائي                                    | آبياري        | وه نظم جوم نے والے پر                            | مرثيه         |
| سخت                                        | كثر           | تکھی گئی ہو، مائم کرنا                           | _             |
| ضدي                                        | خودسر         | رياكار                                           | منافق         |
| بدخميز                                     | ייאפנפ        | ولفریب، نازک اندام<br>بر                         | نازنین ا      |
| <b>وا</b> ل ي                              | سازش          | سرمش<br>میرانش                                   | سر چھرا       |
| بے عزنی                                    | ا تو بین      | محکوم بغریب                                      | ל תברישה      |
| فئست                                       | ہزیت<br>سر    | E                                                | ر ہنہ<br>ر    |
| نا قرمان، بےادب<br>میں میں میں میں میں میں | الشمشاخ ا     | درداٹھنا(وہ دردجو <u>سینے کے</u><br>سریر سری پید | ہوک           |
| رونے ماشکایت کرنے والا                     | ئالا <i>ن</i> | آس پاس دک دک کراھے                               |               |
|                                            |               |                                                  |               |

## حضرت فاطمه زهرا كي شادي

| معائي                               | الفاظ  | معانی         | الفاظ            |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| روش جعزرت فاطم فالقب                | زبرا   | تکاح ،شادی    | عقذ              |
| جائے ظہور ، اپنج                    | مظهر   | خوش           | خرم              |
| روشنی                               | جيوتي  | نیک           | بأدسا            |
| الات                                | عصمت   | بہن           | خوابر            |
| شادی کرنا                           | ازدواج | دولت          | دنفن             |
| الوکی                               | دخر ک  | موتی          | <sup>س</sup> وبر |
| حمنذ                                | حجرمث  | صبر کرنے والی | صايره            |
| يھولول كى لڑياں، جودولہا            | سبرا   | نفیری،بانسری  | شهنائی           |
| ر<br>دہن کے سر پر لٹکائی جاتی       |        | لإس           | پوشاک            |
| ہیں یادہ نظم جوسہرایا ند <u>ھنے</u> |        | د پکھنےوالا   | ناظر             |
| کے وقت گائی جاتی ہے۔                |        | روشنی         | ضُو              |
| دائره، جا ند کا کنڈل جو             | بإله   | الله پربھروسہ | تُوكُلُ          |
| یں۔<br>بخارات ِارضی سے جاند         |        | شوقین ، عادی  | خوگر             |
| کے گرو پڑجا تاہے                    |        | رسول الله کے  | قاسم،طیب         |
|                                     |        | صاحبزادے      | اورطاہر          |

(جاریے نبی

| معانی             | الفاظ       | معانی                        | الغاظ         |
|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| سورة دېر          | مل أتى      | حفنرت على كالقب              | مرتضلي        |
|                   |             | <br> <br>                    |               |
|                   | بان         | البوسف                       |               |
| آ گنگن            | صحن         | ڈھ <b>ا</b> دیتا، گرادینا    | مسمار         |
| ييحيها كرنا       | تعاقب       | شور                          | ہد            |
| كوشش كرنا         | كاوش        | ستو                          | سُولِق        |
|                   |             | ایک یمودی سردار              | سلام این مشکم |
|                   | مد کی ابتدا | غزوهٔ ام                     |               |
| مدینے کے قریب ایک | اعد         | حق وباطل کی وہ جنگ           | <i>غز</i> وه  |
| بباذكانام         |             | جس ميں حضور بذات خود         |               |
| زنره              | حی          | شريك رہے ہوں۔                |               |
| مستم تر ، حجهو ثا | حقير        | قائم، بميشه ريخ والا         | قيوم          |
| پراند، کہنہ       | ياريند      | بہت زیادہ رحم کرنے والا      | رخمن          |
| شخفه، نذر         | بھینٹ       | قائم كرنے والا ہشروع         | بانی          |
| حمایت کرنے والا   | حامی        | كرنے والاء بنيا وڈ النے والا |               |

| معاني                         | الغاظ       | محاني                    | الفاظ      |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| رقار                          | رواني       | حفاظت                    | مائي       |
| تنقيد كرنے والا               | نکته چیں    | تاراض                    | خفا        |
|                               | ļ           | زبان ترر کھنے والا ،     | دطب الليان |
|                               |             | تعریف کرنے والا<br>م     |            |
|                               | ننگی تیار ک | مکے میں ج                |            |
| بہت زیا وہ حملہ کرنے والا     | 11.7.       | پ <b>ک</b> ااراده کیا    | تضانی      |
| نيزا، بعالا                   | سنان        | جنگ میں پڑھنے کے اشعار   | 7.1        |
| رتمى بمونى چيز،بينكاحي محدت   | واشته       | میمانسی دینے والا، بےرحم | جلاد       |
| سردار کا بیٹا                 | مردارزادے   | حاكم، بهادر، جبري حكومت  | قهر مال    |
| پيرل                          | پیاوے       | اونث                     | شتر        |
| ورنده                         | خونخوار     | بكرناءا تفاناء سهارادينا | تفامنا     |
| چىكتى بىلى، بىيادى، تىزى      | برق تپاں    | دانا ئی ، ہوشیاری        | سيان       |
| بهكانا ، بحركانا ، دحوكه وينا | ورغلانا     | داگ کے ساتوں             | ·   -   -  |
| کامیانی، جیت                  | فتحيابي     | ئر ( گانا بجانا)،راگنی   | ;          |
| شیطان کی جمع ،سرکش،           | شياطين ا    | بادوكرني كهاجاتاب كساسي  | ڈ ائن      |
| اغی                           |             | مت بيل كالكيركمابال ب    | *          |

| معانی                     | الفاظ       | معانی                  | القاط  |
|---------------------------|-------------|------------------------|--------|
| شيطان                     | بدروح       | شکل وصورت، پیکز        | روپ    |
| سب بڑائی اللّٰہ کے لیے    | العظمة للبه | ۇخىرە،ۋى <i>ير</i>     | يومن   |
|                           |             | شير كي قتم كاايك درنده | چيا    |
| جارے کیے اللہ کافی ہے     | حسبناالله   | جس کی تمریتگی اور کھال |        |
| بلاکی جمع مصیبتیں قبر،آفت | مکلا ئیں    | چتی دارہوتی ہے۔        |        |
| 14                        | ابد ا       | فوج کی جمع بکشکر       | افواج  |
| پیغام پہو نیجائے والا     | قاصد        | وُراوُنا               | بميائك |
| شهركا وروازه              | درشهر       | محواه                  | شابد   |
| خطره، ڈر                  | خدشہ        | مجامد،سیابی            | غازی   |
| صاحب کی جمع ، دوست        | اصحاب       | محمراني                | 0/4    |
| جاسوس جبرلانے والا        | مخبر        | رات                    | شب     |
| فولا دى لباس مرادزره      | آبنی لیاس   | تنين بزار              | سەبزاد |
| آثھ سویا ہرار فوجیوں کا   | دمالہ       | عا ب                   | كوڑا   |
| دسته، چپونی سی کتاب       |             | بدوگار                 | معاول  |
| واپس کرنا جھکرانا         | روكرنا      | انصاف کرنے والا        | منعف   |
|                           |             |                        |        |
|                           |             |                        |        |

| محبلس شوري                        |          |                            |                |  |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|--|
| معانی                             | الغاظ    | معانی                      | الفاظ          |  |
| آنگن                              | محن      | مشاورتی سمینی              | محبلس شور کی   |  |
| ريا كار، دوست نمادشمن،            | منافق    | فری <u>ی</u><br>س          | مكار           |  |
| اسلام میں جوظا ہرا مسلمان         |          | عمل                        | كامل           |  |
| ہو مکردل ہے کا فرہو۔              |          | يكسال،مطابق                | موافق          |  |
| ظلم، بانصافی                      | استم     | فتنه پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا | تفرقه ڈالنا    |  |
| حضوركاخطبه                        |          |                            |                |  |
| افسوس                             | صدمه     | صبح                        | محر            |  |
| سامنے،زیرِ بحث                    | ورپیش    | تحينيا تاني، چيينا جيپي،   | كشاكش          |  |
| ماتم كرنا، لاش پرچلا كررونا       | نوحه     | وهكم دهكا                  |                |  |
| جان برکھیلنا،سر ہکف               | ہضلی پُر | واضح كامياني،روش جيت       | فتح مبين       |  |
| ہوٹا،مرنے پرآ مادہ ہوٹا           | سردهرنا  | يكتائي بتوحيد              | وحدت           |  |
| سچائی "                           | · ·      | كاميابي                    | كامراني        |  |
| قابل احتر ام ، بزرگ               | محترم    | ڈیٹے رہنا                  | ٹابرے قدم رہنا |  |
| قيام كرنا، خيمه والنا، خيمه لگانا | _        | بددخدا                     | تائيدياري      |  |

| معاني                          | الفاظ       | معانی                          | الفاظ          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| توم کی <i>کثر</i> ت دکھانے     | کثرت        | و وبا مواه غرق، مسرور          | ممکن           |
| والے                           | آدائے لمت   | قيام بشهراؤ                    | استنقامت       |
| پختهٔ اراده ،<br>پختهٔ اراده ، | عزيمت       | بهت معنبوط                     | مضبوطر         |
| خيال                           | گمان        | تقرير بركتاب كاويباچه          | خطبه           |
| تيزى، پرُپڑاين                 | تندی        | بزرگ (اکبرکی جمع ہے)           | اكاير          |
| قانون                          | وستنور      | محصود كرنا بحافظت كرنا         | قلعه بندی کرنا |
| د بوار بشهر نیاه               | فصيل        | منی کابر اتو ده ، جیمونی بهاڑی | ميلا<br>ميلا   |
| تكوار                          | شمشير       | تيرچلانے والا ، تيرانداز       | تيرافكن        |
| دعب جمانا                      | دهاك بثفانا | ابتداوا نتهاسو چنا،            | تذبير          |
| دائے، انتظام ،منصوبہ           | 7.5.        | كوشش ، حكمت                    |                |
| ببادري                         | شجاعت       | ضدی                            | <u>مثلے</u>    |
| التماس، دعا، درخواست           | التتجأ      | تاز كرنے والا فجخ كرنے والا    | نازال          |
| بيادر                          | جري         | جان قربان کرنا                 | جان فدا كرنا   |
| گھاٹی، دوپہاڑوں کے             | وادي        | محمرا امواء قيدي               | محصور          |
| درمیان کی جگه، جنگل            |             | مشكل، تأكوار                   | شاق            |
| نئ طاقت، نیا جوش               | قوت پنو     | ظالم، بےرحم                    | سفاك           |
| بغیر ہتھیار کے                 | نبتا        | صدمنه يبونجنا بنقصان بونا      | آئجآنا         |

#### مار<u>ے ٹی ﷺ</u>

| معاتي                      | القاط      | معاني                              | الفاظ         |
|----------------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| ۋرنچە                      | توسط       | طريقه                              | شيوه          |
| ملکے زخم ،گرم لوہے ہے      | <u>L</u> z | يلندي                              | رفعت          |
| داغ دينا،نقضان             |            | خوش نصيبى، نيك بختى                | سعاوت         |
| فتنه پرور                  | الل شر     | مجامد، بهادر                       | غازى          |
| 2ti                        | غله        | بهادر                              | ولاور         |
| بهادر                      | جيالا      | تڈر                                | بياك          |
| حمثتى ، نا ؤ               | سفينه      | تشريح بمجمانا،اصطلاح               | تفيير         |
| برا بجرا                   | شاداب      | میں قرآن شریف کی شرح               |               |
| تعريف                      | ستائش      | ضرورت،حاجت،خواہش                   | טַונ          |
| ٹاز، فخر، بے پروائی        | ا نازش     | پیدا کرنے والا                     | آفريں         |
| متعلق بمير لينغدالا مرتوف  | منحصر      | كاميابي                            | ظغر           |
| خوشنودي                    | دضا        | بھلائی اور برائی                   | <u>خ</u> روثر |
| تيار بونا، يكااراده كرنا   | كمركنا     | سرور،شادمال                        | محظوظ         |
| تیردان ، تیرد کھنے کی جکہ  | ترکش       | بيك                                | يين بين       |
| ادب كرناءادب ملحوظ ركهناء  | ادب کوشی   | جتھيارل <b>گا</b> نا بہتھيار سجانا | اسلحه پوشی    |
| او <b>ب سے</b> دلچین رکھتا |            | مرتقیلی پرد کھنا، جان              | سربكف         |
| ظاهرها بجرابوا             | نمایاں     | دیے پرآمادہ ہونا                   |               |

| معاني                      | الفاظ       | معانی              | الغاظ  |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------|
| لوہے کی جالی جوخود کے اندر | مغفر        | مشكل               | محمن   |
| مننى جاتى باوسكى أوبي      |             |                    |        |
| دائره، جاند کا کنڈل جو     | بال         | حچورثا             | دنی    |
| بخارات ارضی سے جاند        |             | مظہری جمع ہے، ظاہر | تظابر  |
| کے گرد پڑتی ہے۔            |             | ہوئے والا واقعہ    |        |
| مست ، کمن                  | مرشار       | اللَّه، منصف       | إور    |
| نرمی،رونا،دل بعرآنا        | رقت         | بلكي مسكرا بهث     | فبىم   |
|                            |             | مدایت دینے والا    | اوی    |
| نول کی پشر کرت             | يد اور مناف | اسلام جانب اہ      | قاقا ً |

| ہے جنگ         | جنگ کے لیے               | جانباز  | جان بر <u>کھیلئے</u> والاء بہاور |
|----------------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| لمحات          | المحد کی جمع ، بل ، گھڑی | خائن    | ن مان<br>خیانت کرنے والا         |
| نقيب إ         | خبردسيخ والا             | موج     | لېر، جوش، امنگ                   |
| جهاد سبيل الله | اللّٰہ کےرستے میں جہاد،  | يَري    | آزاو                             |
|                | خداکے کیے لڑنا           | سالار   | سروار                            |
| ِحب            | محبت، پیار               | قريں    | نزو یک                           |
| يخته           | يقاءمضبوط                | يجيازنا | مرانا ، <del>ک</del> کست دینا    |

| (rr)                     |           | ي ﷺ                          | (کارے      |
|--------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| معانی                    | الغاظ     | معاتی                        | القاظ      |
| سرخی جوطلوع آفآب ادر     | شغق       | طافت آزمائی بقوت دکھانا      | زورآ زمائي |
| غروب آفاب کے وقت         |           | پوراحيا ند                   | ماوكامل    |
| آسان پرخمودار ہوتی ہے    |           |                              |            |
| ·                        | كاقيام شد | لشكراسلام                    |            |
| ایک پیاڑی کا نام         | شخين      | تهبرنا، رکنا، بسیرا          | قيام       |
| بهت ته کا اموا           | تھكاماندە | خيمه، عارضي قيام گاه         | <i>ڈیا</i> |
| سرايا                    | يير       | آواز                         | صوت        |
| دات کاحملہ، چھاپیہ مارنا | شبخول     | كاميابي                      | كامراني    |
| حمله، دهاوا              | ابته      | فوج جورات كونشكر ياشهر       | طلابيه     |
| ر تنبه سیرهی             | بلِہ      | کی حفاظت کرتی ہے۔            | <b>!</b>   |
| بدكارى                   | سيهكاري   | رات                          | رين        |
| لالحج بشهوت نفسانى       | מפש       | كور اكركث كريدوي             | المب       |
| كام دهنده ، تفريخ طبع    | هنغل      | مكان كى اينتير، منى وغيره    |            |
| شراب                     | _         | وفلى اكب باتها               |            |
| يوچي بو تي بات بسوال     | مسئلہ     | بجانے والا ایک ساز<br>کلباڑی |            |
|                          |           | کلبازی                       | تبر        |

## كافرول كے جاسوس اور ابوسفیان

| معانی                           | الغاظ         | معاني                  | القاتا    |
|---------------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| معيت الكام مثان وشوكت           | حِلُو         | سراغ دسال              | جاسوس     |
| گانشه، جيب                      | محره          | دهوكا،ريا، چال         | سر ا      |
| جلنا، بدن کا گرم ہونا،          | وكينا         | ژر پ <i>وک ، بر</i> ول | ہنچگوڑ ہے |
| افسوس کرنا                      |               | آ گ کی کیٹ ،لو،روشنی   | شعله      |
| تاک،لطافت، کمزوری               | نزاكت         | إده كثى بشراب نوشى     | باده نوشی |
| میچھومہ کے لیے<br>پچھومہ کے لیے | ملتوی کرنا    | شراب نوشی ،شراب بینا   | ميكشي     |
| موقو ف رکھنا ،رو کنا            |               | موت بحكم خدا ،قسمت     | قضا       |
| فوج كاايك حصه الوكول            | وستنه         | چوکیدار، محافظ         | تكبياں    |
| كاگروه                          |               | سینگ کا بگل بفیری      | قرنا      |
| عيسائى عابد، تارك الديتا        | راہب          | تکلیف، بیاری           | آزار      |
| شراب کا پیاله ، گلاس            | ماغر          | كسان، جابل             | د ہقال    |
| غم، بگاڑ                        | ر مجش         | مسى فخالفت كيبابهي     | سازش      |
| جس پرسنهری کام کیا ہو،          | <b>زرک</b> ار | اتفاق ،خلانب قانون     |           |
| زرى كاكام                       |               | تال میل ،خفیه منصوبه   |           |
| سنهرا                           | زرتاب         | ہتے ہوئے کپڑے الباس    | ملبوس     |

الفاظ

معانى

|                           |          | وہ چیز جوسونے کے          | زرتار              |
|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
|                           |          | تاروں ہے بنائی گئی ہو،    |                    |
|                           | :        | زر کے تاروانی             |                    |
|                           | کرنے کی  | نرت حمز وگوشهبید          | 2>                 |
| فلخ كرنة والا، جيتنے والا | فاتح     | سمسى كى مخالفت كے ليے     | سازش               |
| غضبناک                    | قبر پرور | متفق ہونا                 |                    |
| او نیچا ، برزا            | عالى     | اينے وفتت كابہاور         | غازي دورا <u>ل</u> |
| تاکامی،بار                | بزيمت    | قوم بسل                   | تبارخا ندان،       |
| انسان ياحيوان كااندروني   | محرده    | طافتت، کلیجه              | جگر                |
| عضوجس میں پییثاب          |          | بغض <i>،</i> نفاق ، دشمنی | كيث                |
| چعنتاہے،حوصلہ، دلیری      |          | عزت،احرّام                | اكرام              |
| وهن دولت                  | زرومال   | خوش کرنا                  | شاوكرنا            |
| میجه بخور ا               | چند      | وہ اجرت جوکام سے          | بينظلي             |
| رو پیده نفذی              | سكه      | مہلے دی جائے<br>پینے      |                    |
| سيماب                     | กกั      | ۇرىچە<br>ئارلىچە          | وسيليه             |
| بنرمندی، دست کاری         | کاری گری | تذبير،مقصد                | منصوب              |
|                           |          |                           |                    |

الفاظ

(ہمارے نی

| معاتي                   | الغاظ      | معاني                 | الغاظ    |
|-------------------------|------------|-----------------------|----------|
| فریب، دهوکه بازی        | عياري      | مشكل كام بخطره        | بوهم     |
| جائے ذوع بمناسب وقت     | موقع       | چيپزا                 | وبكثا    |
| عهدو پيان               | ا قول ومتم | قىمت ،نعيب            | مقدر     |
| متمنذي                  | مغرور      | سبے کا ر              | تكما     |
| بنياد ۋالنا، تدبير كرنا | طرح ڈالنا  | جانجي ،انعام          | جائزه    |
| غالب بگيرنے والا        | حاوي       | مردار بمرادر سول الله | 700      |
| خوبصورتی، چېرے کارعب    | وجابهت     | خون آلوده             | خونين    |
| لتنميلي                 | كير        | سیاست بهزابهرزنش کرنا | تعزي     |
| كمويابوا، فنا، فريفت    | 5          | ما تنكنے والا ، طالب  | طلبكار   |
| قربان ، نثار            | فِدا       | روش حيا عد            | ماه منور |
| ول کی جلن ، بیقراری     | سوزدرول    | نماز جوآ دهی رات کے   | تنجد     |
| آواز، چېک               | نوا        | بعد پڑھی جاتی ہے۔     |          |
| تخذ                     | سوغات      | مخلوق                 | خَلُق    |
|                         |            |                       |          |
|                         |            |                       |          |
|                         |            |                       |          |
|                         |            |                       |          |

| غزوهٔ أحد                   |                 |                          |          |  |  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------|--|--|
| و یکھنا                     | وير             | وروناك                   | دكسوز    |  |  |
| حالاك، ميار                 | شاطر            | خود پیندی خود کی تعریف   | خودستائی |  |  |
| قیدی                        | امير            | بددگار، طرفدار           | آهای     |  |  |
| رعايت انسانيت               | مروّت           | سازگارہونا               | راس آنا  |  |  |
| عدفاصل، كتارا               | יקפג            | ا چھاسلوک،خاطر داری      | حسن سلوك |  |  |
| ذرابمي پيندنهآنا            | أيك آنكصنديهانا | اولاد                    | آل       |  |  |
| افسوس                       | ا تاسف          | وشمنى، تاا تفاقى         | ير       |  |  |
| ستنو .                      | سويق            | مرداد : کما نڈر          | مرغنه    |  |  |
| بے دھم ، خوزیز              | سفاک            | جہنم کی آگ جلانے دالی آگ | نارحریق  |  |  |
| ناراض براكنده               | يريم            | نهایت نیچا، بے صدد کیل   | أسفل     |  |  |
| كل (آنة والاكل)             | فردا            | ولجلا                    | دل سوخته |  |  |
| ایک ماتھ                    | ا باہم          | مكار فريبي               | وغل باز  |  |  |
| تغبرنے كامكر بعارض قيام كاد | و کره           | لگا تار                  | چیم      |  |  |
| حدیث کا پرانانام، خارزاد،   | يثرب            | شاگرد                    | چىلىہ    |  |  |
| , r<br>4                    |                 | احاة ا                   | م ا      |  |  |

ایمارے نبی

| معانی                       | الفاظ      | معاتي                      | الغاظ    |
|-----------------------------|------------|----------------------------|----------|
| نظر، چېره کا دُ هنگ         | شيور       | قبيله كي جمع مغائدان مكروه | قبائل    |
| ستم ذهاني والأظلم كرفي والا | ستثثر      | "تكليف                     | اذيت     |
| مکھاس پھوس                  | خاروخس     | فوج كالك حصه الوكول        | وسته     |
| بلجِل                       | تحليلي     | كاايك كروو                 |          |
| نوشی                        | باده مساری | سليقه، ترتيب، وْ هنگ       | قريمنہ   |
| ر مبری الیڈری               | قيادت      | دف بىجائے والا             | ۇ قالى   |
| مرکوشی ، دعا ، وهظم جس      | مناجات     | شورشرابه، شورغل ، هنگامه   | غل غياژه |
| میں خداے دعا کی جائے        |            | سواری، ایک قتم کی دیسی     | Ē)       |
| دهوپ کی تیش سموم، گرم ہوا   | لو         | گاڑی جس کے اوپر            |          |
| خون بہانے والا              | فول ريز    | برجی سی بن ہوتی ہے۔        |          |
| كيب                         | كدورت      | ايىثور كى شكتى ، دولت      | Ϊſ       |
| جادو                        | 5          | 50                         | 5        |
|                             |            | آنكھ                       | چثم      |
| عبدالله ابن أبي كى منافقت   |            |                            |          |

رصه زمانه، دوری، تاخیر تسلیم جال جان سپر دکرنا بت پیهاژ ، بخت ، لمباچوژا رائی خردل ، ذرای مقدار

| معاتي                 | القاظ       | معانی                     | القاظ         |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| میر می حیال چلنا،الٹے | کج روی      | مجمرا تحزها               | كمائى         |
| داستة برچلنا          |             | شور کرنا بھی کا نام لے کر | و پائی و پیتا |
| وْرَكْمِراجانا        | ببيبت       | فريا وكرنا                |               |
| حالا کی کا            | ثاطرانه     | سخت چوث                   | ضربکاری       |
| يغودو يكمنا           | نظري جمانا  | جنگ، منظامه               | وغا           |
| جوش مِن آجانا، خيال   | رومیں بہنا  | پیاڑیا پہاڑوں کے درمیان   | گھائی         |
| ش ممن بونا            |             | خصى كاقطعه، دو بربار ون   |               |
| لىبائى چوڑائى         | عرض وطول    | کے درمیان کا راستہ        |               |
| مثی کا ڈمیر، ٹیلا     | پشة         | وعده بوراكرنا             | عبدوفا        |
| پیچے، پس پیشت         | عقب         | پېرے دار                  | دریان         |
| بازے برادکاری پرندہ،  | شهباز       | يحربتيلا بمضبوط           | چست           |
| شکار میں ماہر         |             | سرايا                     | پیکر          |
| بميشدكاتكم            | حكم وائم    | اژ دها، براسانپ           | ולכנ          |
| طريقنه                | <b>و</b> حب | میل ملاپ <i>ء آتش</i> ی   | صلح ا         |
| بندوں کاحق            | حق العباد   | پېل کرنا،ابندا کرنا       | اقدام         |
| فريفته                | شيدا        | كوشش كرناءنى بات          | اجتهاو        |
| مرضى                  | مثيت        | پیداکرنا                  |               |

| معانی                     | الغاظ   | معانی                | الفاظ   |
|---------------------------|---------|----------------------|---------|
| كاميابي                   | ظنر     | مضبوطي بمنبراؤ، قيام | استقامت |
| تعلق                      | ربط     | مقعد                 | بدعا    |
| انتخاب كرنا، حيما ننما    | بيراسته | سجانا                | آداست   |
| قائم ، کھڑا ، کھبرا ہوا   | ايستاده | رامنی، تیار          | آباده   |
| جس برظلم کیا گیا ہو       | مظلوم   | كامياني، جيتنے والا  | قا کے   |
| بايرت كحاجم بقيحت يريمانى | ہدایات  | رہبری دراہنما        | قيادت   |
| بهادري                    | شجاعت   | جماعت                | i,      |
| روشن                      | تا بناك | جمكا بموا            | سرتكول  |
| بو جھ                     | بار     | نيژ هه، جھکاؤ        | خم      |
|                           | بطلحه   | جوار                 |         |
| <u></u>                   | شهرت    | بهادر، شیرمرد        | جري     |
| فائده ،سخاوت ، بھلائی     | فيض     | وشمنى                | عداوت   |
| کمانڈر،مروار              | مالار   | حجنذا                | علم     |
| موژنا، نچوژنا             | مروژنا  | غيرت                 | حميت    |
| ڈر پوک ،کم ہمت            | يزول    | ركاوث                | روڑا    |
|                           | 1       | I                    | 1       |

| . •    |          | •• ,        | • |
|--------|----------|-------------|---|
|        | 1/       | _10J        | • |
| ובמו   | <b>K</b> |             | 7 |
|        | O ( ~)   | / <b>**</b> | 7 |
| فيصلبه | T 🗸      | <b>*</b>    | • |

| معانى                         | الغاط    | معانی                 | الفاظ       |
|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| حدے پڑھنا                     | الريزمنا | غصه بونا، شرمنده بونا | كمسيانا     |
| آخکار                         | بالآخر   | بحث ومباحثة بهونا     | توتويس ميس  |
| (فریق کاشنیه) گرده،           | فريقين   |                       | ter         |
| مدعى، مدعاعليه                |          | بے وقو فی             | حمانت       |
| خود پرسی ما چی تعریف خود کریا | خودستائی | خود پیندی             | خودنما کی   |
| انی کی جمع ، برجیمی کی نوک    | اتيال    | خون بهانا             | خوزیزی      |
| سیایی ،فوجی                   | <b>*</b> | سانین                 | نام کن      |
| دوست                          | וזגין    | تكليف                 | اذيت        |
| زياده رذيل مكيينه             | ارذل     | شريف كى جمع بنيك مهذب | شرفا        |
| برداشت                        | محمل أ   | خوبصورتی              | معجل المعجل |
| ظامر،آشكار                    | ہویدا    | يوى                   | زوجه        |
| غعبه والاء ثاراض              | غصيلا    | عاشق بشوقين           | شيدا        |
|                               |          |                       |             |
| -                             |          |                       |             |
|                               |          | ļ                     |             |
|                               |          |                       |             |

جمارے نبی 🗨

| زنانِ قریش کانغمه    |       |                         |         |  |
|----------------------|-------|-------------------------|---------|--|
| معاني                | الفاظ | معاثي                   | القالا  |  |
| منزل،قدم             | گام   | گانا، گیت               | نغمه    |  |
| آگ                   | ٦t    | محبوب ہنتو ہر           | ي       |  |
| عورتیں(زن کی جمع)    | زنان  | عورت                    | ئارى    |  |
| پرنده                | خاتز  | <i>لگير پي</i>          | وهاريان |  |
| ٔ جادوگری            | ساحري | ناز دخره ۱۰ نکه کااشاره | غزه     |  |
| پیشانی،سرکے بالوں کے | ما نگ | دوستی مجبو بیت          | ولبرى   |  |
| ن کی کلیر            |       | بادشاه کی بیٹی          | شنرادى  |  |
|                      |       |                         |         |  |

#### بوعامرراهب اورمعركه كفرواسلام

| تارك الدنيا بونا     | را ببیت | بريا، كعرا، قائم     | بإ    |
|----------------------|---------|----------------------|-------|
| گرم کرنا، جوش دینا   | كھولنا  | ساتھ                 | بابم  |
| ول                   | قلب     | کمینگی، گندگی ،شرارت | خبافت |
| رک جانا، پر ہیز کرنا | ţījţ    | عادت                 | خصلت  |
| بھائی جارگی          | اخوت    | روزه دار             | صائم  |
| تكليف                | زحمت    | ريزز                 | گآنه  |

| معاتى               | الفاظ   | معاتى                 | الفاظ           |
|---------------------|---------|-----------------------|-----------------|
| ہمت                 | جراًت   | ظالم،قاتل             | سفاك            |
| خاندانی             | آبائی   | مصيبت                 | آفت             |
| حفاظت               | تتحفظ   | نجی                   | ذاتی            |
| وقتى                | عارضى   | پیشه                  | وهنده           |
| شکاری               | صياد    | چلے جانا ، رخصت ہونا  | سِدحارتا        |
| مكار، فريبي، حالباز | عيار    | جال <i>،فری</i> ب     | وام             |
| جواني عمل           | ردِيل   | ختم مجليل             | زائل            |
| جملہ                | فقره    | بے ہورہ کوئی ، بکواس  | يا وا كوئى      |
| آنكمه               | ريره    | د بإنا بمسلنا         | بجيبي           |
| شرمندگی             | ندامت   | عقیدت مند، پیروکار    | محرويده         |
| يكاكب احياك         | یک دم   | سيماب،غصه             | ياره            |
| بری فطرت، براطریقه  | بدشعاري | بدمعاش                | بدقاش           |
|                     |         | خوش آمد يدنبيس بلكهتم | لااحفا ولامرحبا |
|                     |         | تا پيند بيره جو       |                 |
|                     |         |                       |                 |
| -                   |         |                       |                 |
|                     |         |                       |                 |

## انصار كاردِ عمل اورابوعام ركا فرار

| معانی                         | الغاظ        | معانی                      | الفاظ        |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| مارا موا، جس بركو كي          | مغلوب        | يھا گنا                    | فراد         |
| عالبآئے                       |              | سزابإناء شرمنده بونا       | منه کی کھانا |
| ہنی نداق میں ڈالنے            | مضحكه خيز    | پيلا                       | <i>נ</i> ננ  |
| والىبات                       |              | صاحب زاده، بيڻا            | فرزند        |
| کمیینه پن ،او حیصاین          | ر ذالت       | بربادی قبل                 | صفايا        |
| بزدلی بھگوڑا پیٹےدکھانے       | نامردی       | نه <sup>ن</sup> ې قانون ،  | شريعت        |
| والا، بزدل، ڈر کر بھا گنے وال |              | قانونِ البي ،طريقة         |              |
| چھوٹے قد کا کھوڑا             | اثنؤ         | برنصیبی ، آفت              | شامت         |
| وه كام جوانساني طاقت          | معجزه        | بعزت ہونا، وقار کھونا      | بعرم بو شا   |
| ہے باہر ہو۔                   | ;<br>        | انو تھی بات، جیرت آنگیزیات | كرشمه        |
| حالا کی اورمکاری ہے بھرا      | شاطرانه      | بيقرار                     | بيتاب        |
| بوا <u>۔</u>                  |              | تزيبا هوامقتول             | נסת!         |
| سلام کرائے کے عادی            | سلامی کےخوگر | برابر،لگاتار               | سلىل         |
|                               |              |                            |              |
|                               |              | 1                          |              |

| معاني                   | الفاظ         | معانى                        | القاظ     |
|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| تكليف دينے والا         | موذي          | الژائی، جنگ                  | معركه     |
| حصية كاكنارا            | اببام         | زبردت يحسى كاحق جيسينفه والا | غاصب      |
| عصمندی آگ               | تارخودی       | کرن                          | شعاع      |
| لا <i>ش</i>             | الاشه         | ہار                          | فتكست     |
| ارتعاش كيكي بقر تفرانهث | رعشه          | על                           | ىرخ       |
| خوبصورت عورت ، بهت      | حور           | آزام                         | عيش       |
| خوبصورت، جنت کی         |               | خوشخرى                       | مژده      |
| عورتیں (حورا کی جمع)    |               | بيان كرناء وعظ كرناء لقب     | خطاب      |
| مسكرابيث                | تنبم          | تيزمزاجي بخصيلي طبيعت        | آتش مزابی |
| دهمکانا،کڑک کر بولنا    | للكارنا       | بات چيت                      | تكلم      |
| مرمنی                   | دضا           | ا وقت                        | ~         |
| خود ،لو ہے کی ٹو پی     | مغفر          | چوغه الباس                   | لباده     |
| مردول كاسردار           | شاه مردان     | صرف                          | فقط       |
| حان لينے والا ، مجانى   | <i>ج</i> لا و | چوڑا                         | كشاده     |
| وسيخ والامطالم          |               | چھوڑ نا                      | ל כ       |

| معاتی                          | الفاظ      | معانی                       | الفاظ             |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| عوام الناس                     | مردان عالم | مشتى كاداؤلكات وتت          | پینترا            |
| مملہ                           | وار        | كااتدازـ                    |                   |
| لله كالإص مفرسة كل القب        | يدالله     | اندجيرا                     | تیر کی            |
| خوفناك                         | ہولتا کی   | بجل مرا تا ہوا              | برق افثال         |
| تیزی به کوار کی آبداری         | سان        | آواز                        | موت               |
| لوما ، فولا و                  | آبن        | آگ کے چھوٹے ذرے             | چنگاري            |
| حچھاجائے والا ، جیتنے          | غالب       | مغرور ,فخر کرنے والا        | نازال             |
| والأمعاوي موناب                |            | ما تنكنے والا ، حياتے والا  | طائب              |
| به کا بکا جمهوت                | مششدر      | حيرت انكيز ،حيران           | حيرت زده          |
| يني الم                        | پشت        | محرجانا، بے دم ہونا         | ڈ <i>ھیر</i> ہونا |
| سخت، يقمر يلا ، ظالم           | 'منگ پیکر  | €                           | بربشد             |
| آسان                           | Żζ         | ۋرجانا،خو <b>ف</b> زره ہونا | سهنا              |
| لحاظ                           | پاس        | شرم                         | حيا               |
| وشمن                           | عدو        | برن                         | ش                 |
| اللُّه كى بروائى ، اللُّه اكبر | تكبير      | مقابله کے لیے سی کو بلانا   | مبارزطلی          |
| ہار، پسپائی                    | بات ا      | شرمنده                      | پشیمان            |
| وكحصاوا                        | نمائش      | غعبر                        | غيظ               |

| معاني                         | الفاظ                              | محاني               | الغاظ     |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--|--|
| مِراعت دينے والا              | ہاوی                               | ستم ڈھانے والا نظلم | المحتمر . |  |  |
| جينڈا، پرچم                   | بجريرا                             | كرينے والا          |           |  |  |
| سكول ديينے والي               | سکوں آ فریں                        | أيكتا               | انتحاد    |  |  |
| اللَّه كي رحمت ، الله كاسابير | عل البي                            | <u>چن</u><br>سه     | تلے       |  |  |
| امنعالم                       | عالم پنائی                         | ا جيشگي             | ابد       |  |  |
|                               |                                    | بے بس مجبور         | بے کس     |  |  |
| لمتِعملي                      | نغمه علم اور جنگ کی نبوی حکمت عملی |                     |           |  |  |
| جهندًا، پرچم                  | علم                                | گیت،گانا، ترانه     | نغه       |  |  |
| سرايا                         | 1 6                                | حياند               | يلال      |  |  |
| دعوت ديينے والا               | واعی                               | 7/1                 | 7.        |  |  |
| <i>א</i> ק כוג                |                                    | حيا ين والا         | خوابال    |  |  |
| شان                           |                                    | تيار                | مستنعد    |  |  |
| <sup>12</sup> ل               | روپ ا                              | لېر ا               | موج       |  |  |
| آرور                          | نخوت ا                             | بيمثال              | بينظير    |  |  |
| نىلىر -                       | يلغار ا                            | ينم جان             | سبل ا     |  |  |
| اهمه                          | طیش ا                              | اشارے               | غمزے ا    |  |  |

(جارے نبی کا

| معانی           | الفاظ    | معانی                    | الفاظ    |
|-----------------|----------|--------------------------|----------|
| عزت،اعتبار      | مان      | شرمندگی                  | ندامت    |
|                 |          | بلال(نيامإند) كانشان     | بلا کی   |
|                 |          | ليے ہوئے                 |          |
|                 | -ابوشيبه | علمبردار                 |          |
| كالانشان        | نقش اسود | علم انتھائے والا ،سردار  | علمبرواد |
| چھپا ہوا        | أوجمل    | لا <i>ش</i>              | نغث      |
| قبر، مدفن       | مرقد     | عُم ب                    | ماتم     |
| لعنت            | ملامت    | حیرت جیرانگی بعرض بے وثی | سكتنه    |
| قتل عام، خوزیزی | حگمسان   | جنگی اشعار، یا گیت       | 7.,      |
| نقصان           | خماره    | عمروراز                  | معر      |
| ارت             | اشوق شهر | حضرت حمزة كا             |          |
| کام دآرزو       | شوق      | راو خدامي جان قربان      | شهادت    |
| بربادی قبل      | 1        | ·                        |          |
| ضعفی، بردها پا  | بیری     | کیمرآنا                  | امنذآنا  |
| آوا <b>ز</b>    | صدا      | سافر                     | رابی     |

| معانى                        | القاظ     | معانی                         | ال <b>فاظ</b><br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ड्र                          | عم        | شاباش، واه واه                | مرحيا                                                 |
| قربان ، شار                  | فدا       | رعب                           | جلالت                                                 |
| بي قراد                      | مصطرب     | نری ،رونا، دل بحرآنا          | رتت                                                   |
| <u>ئىكى</u>                  | سعادت     | رحم ، رحمہ لی                 | رجم .                                                 |
| مندكرناءرونا                 | مچلنا     | نشے میں چور                   | سرشار                                                 |
| كھوٹا بن،مكار، دغاياز        | عيار      | ورنده صفت ظالم                | خونخوار                                               |
| بات كرنے والا                | كخاطب     | جلدی،جلدبازی                  | عجلت                                                  |
| فتكوه ، شكايت                | ا گلہ     | چ <b>یما</b> جانے والا ، فاتح | غالب                                                  |
| چمپا ہوا                     | نہاں      | كينه                          | كدورت                                                 |
| شرافت ،سلیقه، تهذیب          | شائشتنى ا | لدركرنے والله عزت كرنے والا   | فتدردان                                               |
| ماتم كرمناءلاش پر چلا كررونا | توحہ ا    | طريقه                         | شيوه                                                  |
| بہت زیادہ کا شنے والی ملوار  | تخ يزال   | هجيرا،انبوه، پجوم             | نزغه                                                  |
| 5.7°                         | 9,        | وهيان ركهناء خيال ركهنا       | ملحوظ ركهنا                                           |
| سائتمی ، دوست                | مصاحب     | ہکابکا،خوف سے چیرہ کا         | فق                                                    |
| انكساد                       | 75.       | رنگ سفید پڑجانا۔              |                                                       |
| مرضی                         | مثيت      | نام والاء بزا                 | تامدار                                                |
| چومنا                        | پوسہ      | قبضه المحيك                   | اجاره                                                 |

| معاتي                    | الفاظ   | معانی                   | الغاظ       |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| על                       | سرخ     | پاک                     | پا کیزه     |
| بهادر                    | ولاور   | ا فكر، پریشانی          | 997         |
| عزم کی جمع ،اراده        | عزائم   | مٹی کا ڈمیر ہتو دہ      | پشة         |
| انكاركرنا                | ترديد   | اصراد، باد بادکینا      | تاكيد       |
| شکل کی جمع ہصور تیں ،    | اشكال   | بات ، وعده              | قول         |
| شک،شبہ                   |         | محمران ،حساب كرنے والا  | محاسب       |
| موج کی جمع البر          | امواج   | عدو کی جمع ، دشمن       | اعدا        |
| موج ،لهر، جوار بھاٹا     | تلاطم   | قاش کی جمع جکڑ ہے بتراش | قاشيس       |
| <b>چ</b> t               | رقص     | و يكھنےوالا             | ناظر        |
| جفكزا                    | نتنه    | ہاتھا یا کی             | وست وگریبال |
| مرامر، بالكل             | يمر     | مضبوط ، ظالم            | سنگ پیکر    |
| جھکنا، زیرہونا           | سرنگوں  | لىل<br>قارت             | كشت وخول    |
| بهاور                    | جری     | فردکی جمع ،آدی          | افراد       |
| سپارا، پناه              | آمرا    | تكليف ميس دُوبا موا     | كرب أعيز    |
| برطر <b>ف،</b> برحال میں | 47.     | می<br>دیکی در بیزه      | ؠٷ۪         |
| ڈراجوا،سہاہوا            | مراسيمه | ريزه ريزه كياموا كوشت   |             |
| بزول، پینے دکھانے والا   | بھگوڑے  | جننا، حسد کرنا          | كڑھنا       |

#### مارے تی اللہ

| معاني                                      | الغاظ                                 | معاتی                                           | الفاظ                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| دحوكه بش ڈالنے والا                        | فريبآرا                               | ہوش دعواس، جراًت                                | اوسان                   |
| شرح، بيان، عذريجا فتنه                     | <del>نا</del> ويل                     | موت                                             | مرگ                     |
| سبب، دسیله، خیرات                          | صدقه                                  | فتشاشا شائة والا                                | فتنهائكيز               |
| فأكده انخبانا                              | استفاده                               | ملابواءكنده                                     | آلوده                   |
| ل <b>وما،فولا</b> د                        | آبهن                                  | بدوگار                                          | معاون                   |
| آپپی رشته میل جول                          | ربط یا ہم                             | مستھلی مدکر مزخم کی ہلکی ہی تکبیر               | خراش                    |
| بِمَا ئَيْ حِيَارِ كَي                     | اخوت                                  | آسان                                            | فلك                     |
|                                            |                                       | قتل وغارت                                       | كشت وخون                |
|                                            | ·                                     |                                                 | •                       |
|                                            | كشكش كشر                              | خالدكح                                          |                         |
| مېکى يېک                                   | كشمكش<br>دمكنا                        | خالد کی<br>تمینچا تانی، جنگٹرا                  | ر<br>منظمش<br>منظمش     |
| مبلکی ی چیک<br>مخمنیا، غلط، کمیینه، ادهورا | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                 | کشکش<br>اذیت            |
|                                            | ومكنا                                 | تحينچا تاني، جَفَكْرُ ا                         |                         |
| مخشيا،غلط، كمينه،ادهورا                    | دمکنا<br>او حیما                      | سمینچا تانی، جھگڑا<br>تکلیف                     | اذیت<br>د .             |
| محشیا،غلط، کمینه،ادهورا<br>بنقرار          | دمکنا<br>او حچھا<br>بےتاب             | سمینچا تانی، جھگڑا<br>تکلیف<br>عقل وہوش         | اذیت<br>موش وخرو        |
| همنیا،غلط، کمینه،ادهورا<br>میترار<br>آژ    | دمکنا<br>اوحچها<br>بےتاب<br>هاکل      | تحمینچا تانی، جھرا<br>تکلیف<br>عقل وہوش<br>زمین | اذیت<br>موش وخرد<br>ارض |

| معانی               | الغاظ    | معاتی                | الغاظ     |
|---------------------|----------|----------------------|-----------|
| سورج                | مبر      | سفارش کرنے والا ،    | شافع      |
| قيامت               | [ حثر    | شفاعت كرنے والا      |           |
| ظفرياب، فتح مند     | مظفر     | برا پخراب            | ابتر      |
| سربلندی             | اوج      | ا نتها، بهت          | نهايت     |
| احيا تك آجانا       | آ دهمکنا | سنسان، دیران، جہال   | ہوکا عالم |
| خوف زده             | براسال   | آ دمی کوخوف معلوم ہو |           |
| بھا مے والا ہنفر    | مريزال   | بالدار               | تومحر     |
| ڈ اکو البیرے ، دشمن | غنيم     | بيجيا                | تعاقب     |
| تيرانداز            | تيراقكن  | فنكست، پيچيے نمنا    | پىيائى    |
| ذخ <u>ر</u> ه       | [ ניעג   | بربلند               | ار فرد    |
| قائم مقام           | انائب    | بكهرادً              | منتشر     |
| مشغول               | مصروف    | واتعه                | 1.76      |
| ؤ و با بموا         | غرق      | بھو کمپ ،زلزلہ       | بھونچال   |
| بهادر               | سورما    | لشكر ا               | جيش ا     |
| لالی ،سرخی ،ابنن    | غازه     | انوكھا               | طرفه      |
| نوحه وزاري          | شوروشيون | رب کی جمع ما لک،     | ارباب     |
| بدبخنت بمكروه       | منحوس    | صاحب، پالنے والا۔    |           |

ابن قمديه

|                                        | ~~~                   | <i>پ</i>                |           |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--|--|
| معانی                                  | الفاظ                 | معائی                   | القاظ     |  |  |
| مماثلت                                 | شاهت                  | وشمنى                   | عداوت     |  |  |
| اصل، بنیاد                             | عضر                   | فریب، دهوکه             | وغا       |  |  |
| بيفكي                                  | وائمً                 | مجامد                   | عازي      |  |  |
| كامل وناياب                            | مثالي                 | لژ کا ، بینا            | پر        |  |  |
| غفيناك، بإرعب                          | جلالی                 | خويصورت                 | جمالی     |  |  |
| واه                                    | نبی کی شہادت کی افواہ |                         |           |  |  |
| کھکھلاکرآ وازے ہنستا                   | قبقهه                 | أزتى خبر، بياصل بات     | افواه     |  |  |
| بجلي                                   | برق                   | باقی مدائم              | مردد      |  |  |
| اواک                                   | افسرده                | جدوجهد كرنا ،سامنا كرنا | جوجمنا    |  |  |
| و کھ ، تکلیف                           | الم                   | زخی ، زخمول سے چور      | زخم خورده |  |  |
| تكليف                                  | كرب                   | بے ہوشی                 | غثى       |  |  |
| وانشمندي                               | خرد                   | صدانت                   | حقانيت    |  |  |
|                                        |                       |                         |           |  |  |
| متعین، کام میں لگایا گیا<br>بیاں، ظاہر | مامور                 | محمرابث، پریشانی        | بدحواس    |  |  |

| معائي                                                                         | الغاظ                         | معائی                                                                                                     | الفاظ                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| قلبی پریشان، متفکر                                                            | پراگنده خاطر                  | ملاجوا                                                                                                    | وامل                          |
| شاباشی                                                                        | c1 <b>c</b>                   | بعيكا بمرق آلوده                                                                                          | تم                            |
| محزر ڪِيم بين                                                                 | قد خلت                        | ل <i>ومژ</i> ی                                                                                            | روباه                         |
| كمل                                                                           | بمحيل                         | اغدازعا شقانه                                                                                             | والبانه                       |
| بانی کا چکر جمرواب                                                            | تجفنور                        | منافقت                                                                                                    | طرز دوئی                      |
| حق سچائی                                                                      | حقانيت                        | سکی ، ذلت ، ہار                                                                                           | <i>ذک</i>                     |
| ت                                                                             | كى شېاد                       | حصرت حمزة                                                                                                 |                               |
|                                                                               | ·                             |                                                                                                           |                               |
| ایک بلند پرداز پرنده،                                                         | عقاب                          | وہ روشن ستارہ جو آسان ہے                                                                                  | شهاب                          |
| ایک بلند پرداز پرنده،<br>حضورگاایک جھنڈار                                     | عقاب                          | مرتا ہواد کھائی دیتاہے۔                                                                                   | شهاب                          |
| _                                                                             | عقاب<br>مرکنا                 | گرتا ہواد کھائی دیتا ہے۔                                                                                  | شهاب<br>و پیرنی               |
| حضورگاایک جعندار                                                              |                               | مرتا ہواد کھائی دیتاہے۔                                                                                   | شهاب<br>د بیدنی<br>فردفراری   |
| حضورگاایک جھنڈار<br>کھسکنا                                                    | مرکنا                         | مرتا مواد کھائی دیتا ہے۔<br>د کیھنے کے قابل<br>محکوڑ آآدی<br>رشتہ دار، بےنظیر                             |                               |
| حضورگاایک جھنڈار<br>کھسکنا                                                    | مرکنا                         | محرتا ہواد کھائی دیتا ہے۔<br>و کیھنے کے قابل<br>محکوڑ ا آ دمی                                             | فردفراری                      |
| حضورگا ایک جھنڈ ا۔<br>کھسکنا<br>اُڑان<br>پییٹ                                 | مرکنا                         | مرتا مواد کھائی دیتا ہے۔<br>د کیھنے کے قابل<br>محکوڑ آآدی<br>رشتہ دار، بےنظیر                             | فردفراری<br>یگانه             |
| حضورگا ایک جھنڈ ا۔<br>کھسکنا<br>اُڑان<br>پیٹ<br>جیشی سیاہ فام ذنج المکاباشندہ | سرکنا<br>پرواز<br>شکم<br>زنگی | مرتا مواد کھائی دیتا ہے۔<br>د کیھنے کے قابل<br>محکوڑ آآدی<br>رشتہ دار، بےنظیر<br>لذت آنگیز ،لطف دینے والا | فردفراری<br>یگانه<br>لذت آگیس |

| معاتی                      | القاظ     | معانی                   | الغاظ       |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| قريب                       | قریں      | کیا ہواعمل              | كرتوت       |
| مگوشه کب                   | باجيم     | جادو                    | فسول        |
| خوشی                       | شاد       | بدله                    | انقام       |
| سن <i>گ</i> د لی ، بد بختی | شقاوت     | علاقه                   | خطه         |
| پید                        | طوق       | آلهُ عاسل               | اعضاءم دانه |
| سونمی کماس                 | 1827      | 75                      | زرین وستار  |
| بری خصلت ، بدطینت          | بدنهاد    | قدم کی جع ، بیر،سفرے    | قدوم        |
| يےخوف وخطر                 | بےمحابہ   | واليس آنا_              |             |
| حجمو فی خبر                | أفواه     | ر بین نی                | ابتری       |
|                            |           | <br> <br>               |             |
| الك كي آواز                | عب بن م   | اشان نبوت : ک           | أحدمير      |
|                            | تئين ا    | توعر                    | نوخيز       |
| <del>ه</del> ابت قدم       | قائم      | لژاکو                   | جنگ جو      |
| حيادار                     | حياخيز    | آه و فريا د             | יוניט וי    |
| ويكمنا                     | رير (     | قيام گاه                | متكن        |
| كشعا بوتا                  | سمشنا   أ | لرف كى جمع، جارون المرف | اطراف       |

ر ہمار ہے نبی 🏟

| معانی             | الفاط         | معاني                 | القاظ          |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| وياء تيراغ        | د يمپک        | جذب كرف والا، يركشش   | <del></del>    |
| فزانه             | عربخ ا        | ملہ                   | وحمأوا         |
| من موجی ، د یوانه | 1/2,/         | نازك ھالت كاۋٹ كر     | سينهربونا      |
| زره جيسى نقاب     | حجلم          | مقابله كرنا           |                |
|                   |               | موهر بموتی            | ممر            |
| 5.                | أوشهاوت       | مدينه پيل افو         |                |
| پ<br>پچ چے والا   | پرسال         | كوشش كرو              | جاهدو          |
| ڈانٹ ،خدائی مار   | ي شكار        | شرمنده                | پشيما <u>ل</u> |
| پهاڙ              | جبل           | نیک بشریف،غیرنقصان ده | بيضرد          |
|                   | وهول بيس اثنا | صحراء بيابان          | وشت            |
| تااميدنه بوؤ      | لاتقنطو       | داست                  | جاده           |
|                   |               | جنك ميدان جنك         | رن             |
| بن وقاص           | للحدوسعار     | ننبن اسلام/ ابوط      | خوا            |
| قربان کرنا        | صدقه كرنا     | لامحدود، بےصدوسیع     | بےکراں         |
| چېزے کاتھىيلا     | مظكيزه        | زندگی                 | iā             |

| معاني                     | القاط        | معانی                    | الغاظ   |
|---------------------------|--------------|--------------------------|---------|
| غيرملك كا                 | بديس         | ذخره                     | خرمن    |
| تدبير                     | تجويز        | جيران، بكابكا            | دنگ     |
| المريق                    | ركيب         | سخت                      | شقين    |
| ری کاده پیمنده جس میں پقر | فلاخن        | دل جلانے والاء اندوبہناک | وكسوز   |
| وال كريمينكاما ناب كريمن  |              | جسم كى لمبائى، قامت      | قد      |
| گھائی                     | وادي         | بكحرابوا                 | منتشر   |
| نی تر کیب، نیاطریقه       | تركيبانو     | <i>א</i> כוג             | سالار   |
| آماده                     | مائل         | سجا ہوا                  | مزين    |
| ہمت                       | <i>بر</i> ات | مرضی                     | مثيت    |
| بينظير                    | يش إ         | بہادری                   | شجأعت   |
| پلائے والا                | ساق          | مرجاناءانقال كرجانا      | واصل حق |
| اشاره ،مرضی               | ايما         | و بکھنا                  | ويدار   |
| يجهذا وعده                | بيعت         | <u>چالاک،مکار</u>        | شاطر    |
| بنا ہے سر کار             | سركارعالى    | باغ                      | مخلشن ا |
|                           | 1            | بدفطرت، بددين            | بركيش   |
| -                         |              |                          |         |
| <u> </u><br> -            |              |                          |         |

# حضورِ اقدس پر حملے

| معاني           | الغاظ  | معانی                                    | الفاظ  |
|-----------------|--------|------------------------------------------|--------|
| و وبا بوا       | غرق    | تيراك                                    | شناور  |
| غارت، بربادی    | تاراج  | غائب بختم                                | مفقود  |
| كمراؤ           | تصادم  | گڑ <b>ھا،شہر بن</b> اہ کے ج <b>ار</b> وں | خنرق   |
| موج             | تلاهم  | طرف كهدا بهواكره ها بكهاني               |        |
| ناچ، ژانس       | رتص    | ده مورز جهال سے دوراستے                  | ووزابإ |
| يجاز كھائے والا | ورنثره | الگالگ مت کوجاتے ہوں                     |        |
| قربان           | نچھاور | فريفته، عاشق                             | شيدا   |
| يربا وكرنے والے | تارابی | اراده،منشا                               | مقصود  |

### أم عمارةً كي جانبازي

| نشائه برآنا            | زديش آنا | بہادری         | جانبازی |
|------------------------|----------|----------------|---------|
| تعريف _ توصيف          | دح       | حن كوجانے والا | حق آشا  |
| پيلا به ريقانی         | נענ      | حفاظت          | تتحفظ   |
| متكران حفاظت كرنے والا | تگهبان   | بے ہوش         | غش      |
|                        |          |                |         |

# کافرول کی سنگ باری اور نبی کی دعائیں

| معاني             | الغاظ      | معائی                | الفاظ      |
|-------------------|------------|----------------------|------------|
| باغی۔فتنہ پرور    | سازشی      | بدمعاشي              | شرارت      |
| بدخیالی-بری نیت   | بدنیتی     | آگ برسانے والا۔      | شعلەفشال   |
| كمابر             | عياں       | جذبات ابحارنے والا   |            |
| بدشختی            | شقاوت      | الوبإ                | آ مهن      |
| روشن              | منور       | اللَّه كاپيارا       | محبوب داور |
| روش چېره          | روسےًا آور | بدنفيب-بدبخت         | سيه بخت    |
| خوف۔ دیوانگی      | وحشت       | ٽو ڻا جوا            | شكت        |
| پشدیده            | مجتبى      | يما                  | יק פג      |
| وانت              | وتكدان     | حادثه کی جمع احیا تک | حوادث      |
| كاندحا            | شانه       | ہونے والا واقعہ      |            |
| غصه ميل بعرابوا   | نشكيں      | كنارا                | ومانه      |
| وشمن _مقابل       | ريف ا      | پاگل بن              | جنون       |
| پیچھے۔ پشت        | عقب        | بیٹھ کے پیچھے        | پس پشت     |
| مُرْحا            | خنرق       | تارك الدينا          | را بہب     |
| تنكول سے و حكاموا | خس پوش     | پيمثا بوا            | شق         |

| معانى                         | الغاظ      | معانی                  | القاظ     |
|-------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| دفعتاً۔احاا تک                | آنکآن      | يا كيزوبدن             | جمماطهر   |
| نازک کمزور _ زمی              | فشه        | كالم                   | چيره دې ت |
| پیثانی                        | جبي        | گال                    | دخماد     |
| تغتمرابوا عمكين               | فسروه      | مغموم راداس            | آزرده     |
| معاف_نظرا نداز کرنا           | درگذر      | پنڈلی                  | ساق       |
| جاردانت جوسامنے۔              | رباعيه     | وشمن (عدو کی جمع )     | أعرا      |
| ہٹ کر ہیں۔                    |            | جان قربان کرنے والا    | جال نثار  |
| خاموشی بهمهرا هوا             | ماکت       | جلدی۔تیزی              | سرعت      |
| كيتائي                        | وحدت       | جما ہوا۔ بے حس وحر کت  | منجمد     |
| گھیرابندی                     | حلقه بندي  | كامل                   | رائخ      |
| آخری آسان سے او پر            | عرش أعظم   | جمامت <i>- ل</i> مبائی | قد        |
| غرور_خود پسندي                | Ċſ         | قریان ہوتا             | فدابونا   |
| لاشون كاذهير، كثابهوا بمرابوا | كشتوب      | حمله                   | وحاوا     |
| مٹی                           | خاك        | وتت                    | بنگام     |
| <i>كعب</i> ه كى طرف           | قبلدرو     | خون                    | لبو       |
| جماعت                         | <b>ڌ</b> ل | وحار                   | نچيل      |
| يگل                           | ا بوق      | شور_شهرت               | غلغله     |

| معاني                | الغاظ     | معانی                 | الفاظ      |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| موت                  | ابعل      | ڈھول<br>ڈھول          | والل       |
| تنفينجا تانى ينقكش   | رندکشی    | غیرحاضری میں          | غائبانه    |
| JA .                 | اسم       | هجيرا، ججوم           | żż         |
| محينجا موا_نچوڙ ابوا | كشيره     | مھوڑے کے چلنے یا      | ڻاپ        |
| جعكا جوا             | خميده     | دوڑنے کی آواز         |            |
| نثانه                | گھات      | ذكرية تذكره           | <i>چ</i> و |
| لت پت ہونا           | Çı .      | الله-جس كاسجده كياجائ | مبحود      |
| دنيادار              | ونياطلب   | وعامين مشغول          | محؤ دعا    |
| يكهرا و              | انتثار    | ہار                   | فتكست      |
| کی                   | قلت       | <i>هت</i> ھيار        | اسلحه      |
| امانت دار پیغمبر     | رسول امين | قوم كارہنما           | مادي مآست  |
| رعب                  | جلال      | انسان                 | بشر        |
| ختم ہونا             | كافورجونا | خوبصورتی              | يمال       |
| بندهابوا             | بىة       | يقين كرنا             | ايقان      |
| معافی _معاوضه رینا   | تلافى     | بميشدر بينے والا      | خالد       |
| آهوزاری <sup>-</sup> | فغال      | قتل وغارت مرى         | جنگ وجدل   |
| گردا <b>ب</b>        | بھنور     | لالی۔آسان کی سرخی     | شفق ا      |

| معانى              | الفاظ      | معاني                     | الغاظ          |
|--------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 1) جُبرا           | كفس        | بند                       | مستدوو         |
| تشهرا ؤ_مضبوطي     | استقامت    | يرينزه                    | طائز           |
| كام                | پیشہ       | ظلم                       | جفا            |
| زخم کمهایا بهوا    | زخم خورده  | (عزم کی جمع )حوصله، اراده | مزائم          |
| <b>چاند</b>        | مهتاب      | يمير                      | حجمرمث         |
| فرماناءراه دكمهانا | ارشاد      | كنارا                     | واممن          |
| بيحيي بمنارفتكست   | پپا        | ا فرصت                    | مہلت           |
| موت                | تضا        | پیاڑ                      | جبل            |
| زخی ہونا           | زخمداري    | ا پقرادَ                  | سنگ باری       |
| وفتت كارجنما       | بادی دوران | جراًت                     | جمارت          |
| حمبنب              | نسل ونسب   | خبر                       | پيغام          |
| ابھارنا            | للكارنا    | تيز كھوڑاء عربی كھوڑا     | اسپ تازي       |
| تثانه              | ہدن        | وعده بوراكرنا             | ايفائء عبدكرنا |
| رجحش-گندگی         | كدورت      | خطاب كرنا                 | تخاطب          |
| گال                | عارض       | مضبوطلوبإ                 | فولاد          |
| وششنى              | خصومت      | پورا جا ند                | ماه تمام       |
| جدائی              | فراق       | روست                      | رفيق           |

| معاني              | القاط     | معاني                    | القاظ<br>   |
|--------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| لبرول کی تیزحر کت۔ | رفرف      | تيز رفآر کموڑا           | براق        |
| يرول كى چيز پيزابت |           | چپ ر مناح کرکت نه کرنا   | ومهمادهنا   |
| نیز کے انی         | سنان      | <b>ب</b> 1.2             | فتديل       |
| التمل يتجلل        | ذيون ي    | خیانت کرنے والا          | خائن        |
| مششدر              | الخالك    | حمله كرنا                | جهينا       |
| الكليال            | انامل     | معجزه به کرشمه           | اعجاز       |
| كمربسة _مستعد_     | ليس       | جعكنا بإرجانا            | سرنگول ہونا |
| وونول جہال         | كونين     | جس پرلوم الوہ کوکوٹے ہیں | ابرن        |
| مگلہ               | گلو       | چنگاری                   | شراره       |
| خوفزده             | اليبت زده | حدست زياده بردها بوا     | تملو        |
| اكزنا_شيركا دهازنا | وكرانا    | الات                     | 1.7.6       |
| چيرا۔زقم           | 62        | محل                      | ايوان       |
| شورغو عا           | واويرا    | يم جان                   | كبيل ا      |
| رونا دحونا         | آهوزاري   | بلكازخم                  | خراش        |
| حمله               | يلغار     | پو <u>جنے</u> والا       | پرستار      |
| ده نگارخوف *       | ہول       | ہتھیار۔ بہانہ۔ جال<br>م  | و ب         |
|                    |           | جيفتى                    | دوام        |

#### حضرت ابودجانة يرحميد كاحمله

| معاني                 | الفاظ     | معانی                     | الغاظ      |
|-----------------------|-----------|---------------------------|------------|
| (عصب کی جمع) پیھے     | اعصاب     | فتنه خلل بسوراخ           | رخنه       |
| پڑھ کرآنے والا۔       | حملهآ ور  | مجر کنا                   | مشتعل هونا |
| حمله کرنے والا        |           | طريقهه وثاهنك             | طرز        |
| دبانا ــ قابو يانا    | و پوچنا   | بهت بلند                  | ارفع       |
| غالب به چھایا ہوا۔    | حاوی      | بالكل صحيح ونت بر في مكيك | عين        |
| مسىفن ميں ماہر        |           | تابنده-چمکدار             | تابال      |
| <b>جا</b> ل نثار      | فداكار    | سربلندی                   | سرفرازي    |
| شكوه وشكايت           | گلہ       | آ ڑ۔ ایکے میں آئے والا    | حائل       |
| ناواقف                | ناآشنا    | درخواست                   | التجأ      |
| ناواقف<br>سکون وشانتی | امن وامان | نزد یک                    | יננ        |

|                | كالشنكي   | حضور               |        |
|----------------|-----------|--------------------|--------|
| <br>حدے زیادہ  | بے صد     |                    | صدمہ . |
| ً بارش کا پانی | آب بارال  | ختم ہونے والی دنیا | _      |
| حچونی مفک      | المتخليزه | غلطخبر             | افواه  |

| معانی               | الغاظ    | معانی                     | الفاظ    |
|---------------------|----------|---------------------------|----------|
| مگونث               | 47.      | بلامعاوضه خدمت كاربه      | دضا کا د |
| بينا                | نوش کرنا | خوشی خوشی کام کرنی والی   |          |
| "تکلیف              | كلفت     | اونی کپڑا، بالوں کا پارچہ | بشيئه    |
| نگا۔ظاہر            | عرياں    | درندگی                    | سفاكي    |
| بلندى               | دفعت     | لمباحا قوجوبند بوندسكے    | حچری     |
| فرما تبردار         | الل طاعت | كامياب- لنتح پانے والا    | فائز     |
| وقت                 | دم       | برداشت، روک، بندوبست      | ضبط      |
| jt                  | نخر      | ( فرد کی جمع ) لوگ        | افراد    |
| كان                 | سکوش     | بهاور                     | سور ما   |
|                     |          | اناک                      | بني      |
| منظرِ أحد _ بعد جنگ |          |                           |          |

|                    |          | ···               |                          |
|--------------------|----------|-------------------|--------------------------|
| مشهور              | نامور    | خطرے ہے بھرا ہونا | ہولنا کی                 |
| فتنه بجيرً معركه   | انگامه   | مٹی کا، آدمی      | خا کی                    |
| متكر               | سنك ريزه | بنگامه کرنا       | م <sup>ن</sup> ظامه کوشی |
| جول ہو کیا۔ مراہوا | مقتول    | كيز بے كأفكرا     | وسيقرا                   |
| نشه-مدهوشی         | مستى     | غرور              | کبر                      |

#### ا جارے نی

| معانی                   | القاظ      | معاني                   | الفاظ      |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| نفيحت بكڑنا۔خوف         | عبرت       | اپیهار                  | خود فككستى |
| لڑائی کامیدان، منگامہ   | معركه      | قبرستان                 | شهرخموشاں  |
| کان میں بات کہنا _ چنفل | سر کوشی    | سوگوار                  | مائم كنان  |
| التصر اهوا              | آلوده      | آواز                    | صوت        |
| خوبصورتي                | زینت       | عرش بریں،سب سے اونچا    | عرشِ معلیٰ |
| شان وشوكت               | عظمت       | مقام،آسانول مصادير      |            |
| ثبوت                    | وليل       | خلوص۔ خیرخوابی کے       | اخلاص مندی |
| دل کا بھروسہ۔اعتقاد     | عقيدت      | ساتھەدوتق               |            |
| بصيكا                   | 7          | بورا بمراءوا            | لبريز      |
| قربانی                  | ايثار      | خون بہانے والا          | لبور يز    |
| نهایت صاف جس میں        | شفاف       | كملا بوا                | فخنكفتة    |
| آر پارنظرآئے۔           |            | آئينہ ا                 | در پن      |
| فن کرنا۔گاڑ نا          |            | آخرت                    | معقبی ا    |
| جبر-گرتا                | بيرا بن    | <u>خ</u> م              | جراحت از   |
| زمانہ جس پیٹخر کر ہے۔   | فخرز مال ا | گيلا <sub>-</sub> مرطوب | 1 .        |
| يعني رسول الله<br>الله  | . 1        | ان، ناک                 | محوش۔ بینی |
|                         |            |                         |            |

| ههيد أمت حضرت حمزة كى لاش |          |                         |           |  |
|---------------------------|----------|-------------------------|-----------|--|
| معاني                     | القاط    | معاثی                   | الفاظ     |  |
| و کھنے کے لیے             | ينځ د يړ | جوش بشان وشوكت          | حلالت     |  |
| مجر كا بوا                | مشتعل    | مقدس مقام _ چيزيا آ دمي | زيارت     |  |
| خوش                       | دضا      | كود كجهنا_آستانه        |           |  |
| بے وفائی                  | غداري    | الله كرائة بين          | سبيل الله |  |
| (میت کی جمع) وفات۔        | اموات    | انتباع كرنا             | پیروی     |  |
| 292                       |          | (عصب کی جمع) پٹھے       | اعصاب     |  |

| سل <u>ے</u>                | المقدم   | تعريف             | متحسين .     |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------|
| (یتیم کی جع) بن باپ کے     | ঔহ       | قبر               | ارُ بت       |
| بيادانام                   | اسم کرای | غم ناک            | المناك       |
| خود بخو د                  | ازخود    | (حال کی جمع)حالات | احال         |
| حادثة بصدمه كنيخ والاواقعه | سانحه    | روشنی             | مبيا         |
| جلدی ہے،جلد                | بدبرعت   | بمائل             | <i>א</i> ונת |
|                            |          | قريان             | نجعاور       |

| ابوسفیان کی حضور کےخلاف زہرافشانی |         |                       |                 |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|
| معانی                             | الغاظ   | معاني                 | الناظ           |
| وه کام جوانسانی طاقت ہے           | المعجزه | جادوگر، جادوكرنے والا | 21v             |
| باهر ہو، وہ خلاف قانون            |         | آسانی مدد             | عیبی امداد<br>م |
| قدرت جونی سے ظاہر ہو              |         | پقر،وزن، پوجید،       | سنگ             |
| أيك فتم كاجنكى متصيارجو           | تير     |                       |                 |
| كمكن مير وكارجلا ياجاتاب          | 1       |                       |                 |
| کلہاڑی،ایک فولا دی<br>پہ          | تىر     | یادداشت کے واسطے لکھ  | ٹا نک لینا<br>ا |
| آلہ                               | <br>    | رکھنا۔توٹ کرلینا      | <br>            |

## صفوان ابن امبه كاخطاب

| نگا،خال،قاصر،عاجز   | عاري | فائد ے کی جگہ نقصان       | لینے کے          |
|---------------------|------|---------------------------|------------------|
| برتری ، نوقیت ، جیت | غلبه | مونا بمصيبت مين سيخس جانا | ديخيزنا          |
| جماعت ،مجمع ،گروه   | معيت | جانجاجاناءآ زماياجانا     | بچنا             |
| عيار، حالاك         | شاطر | گدلاپن ،آزردگی ،رنجش      | كدورت            |
| فحکست ، ہار         |      | جيت، کامياني              | فتح مندی         |
| •                   |      | خراب كرنا ، مؤخر كرنا     | كھٹائی میں ڈالنا |

#### معبدكي دهمكياں

| معانی                           | الغاظ | معانی                    | الغاظ      |
|---------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| آرزو بتمنا بخوابش               | ופע   | تلاظم البر               | موج        |
| ول مركمنا مرنجيده مونا مرودمونا | كزحنا | جنگڑا                    | تخازع      |
| رخ وقم ، و كھ                   | الم   | رونا پنینا، واو پلا کرنا | آەوپكا     |
| سخت غعب                         | غيظ   | بهادر،شجاع               | دلادر      |
| پیٹا ہوا، ش <b>گا</b> ف، دراڑ   | شق    | خوف ہے چیرے کارنگ اڑنا   | فق         |
| فوج ،سپاه بشکر                  | جيش   | سواری،وه شئی جس پر       | مرکب       |
| غضب                             | طيش   | سوارجول                  |            |
| محوز بيحواس طرح يجرا            | کاوے  | <i>א</i> כפנ             | لعين       |
| وینا کہاس کے قدموں              |       | آگ ہے بھراہوا            | آتش بدامال |
| کےنشانوں ہے زمین پر             |       | تھیرائے ہوئے             | ىراسىمە    |
| ایک دائرہ پیداجوجائے            |       | فوج کی جمع               | افواج      |
| - <del></del>                   |       | <del> </del>             |            |

#### مسلمان حمراء الاسدمين

| پیچها کرنا | تعاقب     | مخاطب ہونا،سا ہنے ہو | تخاطب |
|------------|-----------|----------------------|-------|
| خطأ يسهو   | لغزش<br>ا | كريا تيس كرنا        |       |

امار ہے تی کا

| معاني                                         | الفاظ      | معاني                  | الغاظ     |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|--|--|
| ير بي لوگ بشرارتي لوگ                         | اشرار      | بحروح ، زخی            | زخم خوروه |  |  |
| خيمه لگانے والا                               | خيمهزن =   | حمله، چڑھائی           | دحأوا     |  |  |
| مديند كحقريب روحاء                            | ارض روحاء  | تتنغر، بما محنے والا   | محريزال   |  |  |
| نامی جگه۔                                     |            |                        |           |  |  |
| ر پینہ                                        | ات اور ما  | نبی کے ارشاد           |           |  |  |
| رفو کرنے والا                                 | ربو کر     | شک،تر دورشبه           | تذبذب     |  |  |
| زخى سيبندوالا ، رنجيده                        | سيندفكار   | منظرعام پرخمودار ہوتا. | جلوه فحكن |  |  |
|                                               |            | ا صبر مجل              | فشكيبائى  |  |  |
| پوست کیا گیا، ملایا ہوا                       | ا مرغم     | نقصان أثمان والا       | خاسر      |  |  |
| موجوداورد كيمضے والا                          | حاضرونا ظر | طور طریق، ڈھنگ         | شبيوه     |  |  |
| مديبنه كاحوصلها فزامنظرا ورحضور كي صورت وسيرت |            |                        |           |  |  |
| نوشنه ، مکتؤب ، ترکیب ،                       | نسخه       | حوصلہ بیز ھانے والا    | حوصلهافزا |  |  |
| روشن ، آشكارا ،                               | محبلي      | برائی بخرافی بقص عیب   | قباحت     |  |  |
| تالع ، ما تحت ، رعایا ،                       | محكوم      | خدمت کیا حمیا، قابلِ   | مخدوم     |  |  |
| وه مقام جہاں امن ہو                           | دارالامال  | تغظیم، بزرگ            |           |  |  |

| معاتي                               | الغاظ     | معانی                 | الغاظ      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| زائل کرنا ، بدرکرنا                 | ازالہ     | منهاس،شیرین،لذت       | حلاوت      |
| پیروی، پیچھیے چلنا                  | التباع    | روشن مذهب يعنى اسلام  | وينني مبين |
| كياخوب                              | ازے       | نعيب قسمت             | بخنت       |
| مركزتوجه                            | جال نظاره | دل كو تكنفے والا      | ولنشيس     |
| منهانت دينے والا                    | منامن     | امن والأ              | آمن        |
| ہنستی ہوئی صبح                      | صبح خندال | روشنی بھیلانے والی    | نورآ در    |
| صفہ)                                | (اصحابِ   | ادفته بیرمعونه (      | 0          |
| خوابش،آرزو                          | رغبت      | تفوزی چیز پرراضی اور  | قناعت      |
| غرور بسركشي                         | ركونت     | خوش رہنا،             | İ          |
| بهادر                               | دلاور     | وكحماوا               | نمائش      |
| تبليغ، پھيلانا                      | اشاعت     | شناخت مخداشنای، پېچان | عرفال      |
| چبوترے والے (مسجد نبوی              | الميصفه   | مصنوعی ر کھر کھاؤ     | تكلف ا     |
| مِس زرِر بیت کچھمحاب <sup>ہ</sup> ) |           | وكماوا                | ريا        |
| شيطانی حرکت                         | شيطنت     | خوشامه                | لجاجت      |
| -                                   |           |                       |            |
|                                     |           |                       |            |

| ابوبراءمدينے ميں       |           |                          |                |
|------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| معانی                  | الغاظ     | معانی                    | الغاط          |
| بدخواه براجا بنے والا  | بدسكال    | تيرچلانے كافن، تير مارنا | تيرافكني       |
| ڈ ھنگ،روش،سجاوٹ        | قرينه     | قرآنی آیات پڑھتے رہنا    | آیاتوش سے      |
| محجور كادرخت، عام ورخت | مخل       | •                        | رطب إلسان مونا |
| روش                    | منور      | ان کے ذریعے شفا          | تاج شفاکے      |
| تكليف يهبنجانا         | ايذارساني | آسان ہوتی ہے             | تخليل ا        |
| ظالم                   | جفا پیشہ  | سفير،ا يلجى              | قاصد           |

#### رجيع كاواقعه چوکی، د کمچه بھال، در بانی، بريثاني چراغ دان مثمع روش فروزال نادر، يكتا شلا، تو ده ، پیمازی کی يگانہ ڈھلوان سطح ڈھلوان سطح حجنثراا ثفاني والا عكمدار خوشخري عزت، فاطر، مدار، يذرياني مروده

#### خبيب وزيد قيدو بندمين

| معانی                | الفاظ | معانی                | الفاظ      |
|----------------------|-------|----------------------|------------|
| بوليوں كے ذريعہ قيمت | نيلام | چېره بشکل ،صورت      | پير        |
| بزهائے جانا          |       | قاصر،عاجز،مجبور،خالی | عاري       |
| معمول ، وظیفیه       | פננ   | گلهشکوه، بات چیت     | حرف وحكايت |
| <del></del>          |       | تھلبنی، بےقراری      | بلجل       |

## خبیب وزید کے ل کی رضامندی

| <u> </u>                 |         |                               |         |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| مقرر کرنا معین کرنا      | كغين    | اور چرهناه بتدریخ ترقی کرنا   | ارتقاء  |
| بال مونثر نے والا اوز ار | أسترا   | بالكل سري ياؤل تك             | يمر     |
| پیارکرنا، دلا سه دینا    | چيکارنا | أميد،خوائش،آرزو               | آس      |
| میل صاف کرنا بمیل کا ثنا | تكحارنا | هرانا بشرمنده كرناءذ ليل كرنا | زک دیتا |
| شك، ترود                 | وسوسه   | نتيجه، محیل، خاصیت            | تأثير   |
|                          |         | دل کو پکڑنے والی ،            | ولكير   |
|                          |         | لبھائے والی                   |         |
| <b>-</b>                 |         | 1                             |         |
|                          |         |                               |         |

ہارے نی

| مقتل اورشهبدان ملت     |            |                             |                        |
|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| معاني                  | الفاظ      | معاني                       | الفاظ                  |
| ممربسة بمستعد، تيار    | ليس        | جِ:                         | اطفال                  |
| بجنداء حلقه            | كمند       | سنهراء بيش قيمت             | <i>נ</i> גי <i>י</i> ט |
| تحرير بنوشته           | ا ثبت      | ېر لی طرف ، دور             | پرے                    |
| <u>گلے</u> ملنا        | بغلكيرجونا | تداق                        | فتعثما                 |
| بلندی، ترتی، شیخی      | تعتى       | شان وشوكت ، معاتمه بائمه    | جاه وحشمت              |
| تقرقمرا ہٹ، کیکی       | رعشه       | دوران مفتكو                 | فوتكلم                 |
| ا<br>مفتل، وزنی، بھاری | محرال      | نيستى، نەبھوتا، تاپىد بھوٹا | عدم                    |
| قَلَ گاه               | مقتل       | ظا بر،علانبي،نمودار         | عيال                   |
| مصيبت                  | آزار       | پچانی کا تختہ               | وار                    |
|                        | Ì          | سچائی کا گلا                | گلوئے                  |
| _ <u> </u>             |            |                             | مدافت                  |

| بہود کے سے       |       |           |          |  |
|------------------|-------|-----------|----------|--|
| سَنگدنی، بدمعاشی | شقاوت | سودکھا نا | سودخواري |  |
| بعكاري بفقير     | گداگر | دحوكه بإز | دغاباز   |  |
| •                | •     | •         |          |  |

| معانی                      | الفاظ     | معانی                       | الفاظ      |  |  |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|--|--|
| ربمن ر محضه والا، گروي     | رابمن     | پانی کاوه حیار پانچ ان کار  | جونک       |  |  |
| ر کھتے والا                |           | كيژاجيے فاسدخون             |            |  |  |
| ذاتی حرص نفس کی لا کیج     | طمع ذاتی  | نكالنے كے اليے آدى كے       |            |  |  |
| غلطيال                     | ممتاخياں  | جسم پرلگاتے ہیں۔            |            |  |  |
| بنياد دُ النا، مدبير كرنا  | طرح ڈالنا | رو پید پسونا، چاندی کی      | صراف       |  |  |
| ناز_فخرهممنڈ               | ا نازش    | تجارت کرنے والا             |            |  |  |
| ا توشه<br>ا                | زادِراه   | ا بغض                       | كينه       |  |  |
|                            | يهودي قوم |                             |            |  |  |
| ا پناقصور ماننے والا بشلیم | تاكل      | تستحارت بإبلاشركت           | اجاره داری |  |  |
| كرنے والاء لاجواب          |           | غيرے قبضه بمل قبضه،         |            |  |  |
| گروی، کفالت                | ر بمن     |                             |            |  |  |
| خوش، بيغم ،مسرور           | شاد       | بد کار، فاس ، فاجر، گنهگار  | سيه کار    |  |  |
| کمند، پیمندا، بند          | پپانسہ    | مضبوطي بثبات اعتماده اعتبار | رسوخ       |  |  |
| حسد ، بغض ، عداوت          | کینکاری   | مخل صبر، برواشت، سهار       | بردباری    |  |  |
| برا دری ، بھائی بنندی      | اخوت      | گروه جماعتیں بقومیں         | احزاب      |  |  |
| مفلس،مختاج، نادار          | كتكال     | قبضه كرنے والا              | قابض       |  |  |

| معانی                 | القاظ       | معانی                         | القاظ        |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| وه فوج جورات كوكشكريا | طلاب        | كى بمدرد                      |              |
| شهری حفاظت کرے۔       | •           |                               | سنگ ساری     |
| قبضه معمكيداري        | اجاره       | ساہوکار سودی کام کرنے والا    | مهاجن        |
| ن واحزاب              |             | کی سازش اور                   |              |
| يرترى                 | فوقيت       | كامياني                       |              |
| پیٹ                   | عم          | جنكى ساز وسامان ، بتضيار      | آلات ِجَنَّى |
| مرمبز ،خوش            | شاداب       | وغيره-                        |              |
| تبابی اوراجاز         | تاخت وتاراج | Jt <b>(</b>                   | پ۔پ          |
| نقل کرنے والا         | مقلد        | سخت، جما ہوا                  | جامد         |
| بظه کی جنگ            | اور بن قر   | لينے وہ اپنابدلہ ا            | لگا تھ       |
| جلد چلنا، تیز چلنا    | تیز گامی    | ٹا توال ، لاغر ، أدا <i>س</i> | مضمحل        |
| تتحمنثه غرور بتكبر    | نخوت        | سست دفآرے چلنا                | ستگامی       |
| تثري بمفسد            | شراتكيز     | محمرا بواءر کا بوا            | محصور        |
| تدبير،بهان            | حيله        | مجرموں کوسز ادینے کا آلہ      | فشكنجه       |
| حمله                  | وحأوا       | مدود بينا                     | كمك ويتا     |

| معاتي                                         | الفاظ      | معاني                                | القاظ      |  |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|
| المريق                                        | وطيره      | طعنه دينا                            | طعنطرازي   |  |
| شكايت                                         | هنگوه سنجی | جمئزاه اختلاف                        | رعجش       |  |
| مشكل بمعيبت                                   | مخصه       | لعن بطعن                             | تثبرا      |  |
| یخت پنظرناک                                   | تكبير      | پياله                                | پيانه      |  |
| مروی،رہن                                      | رفمال      | تغمتون كادسترخوان                    | خوان نعمت  |  |
| قابوش كرنا                                    | منخركرنا   | برده کرنے والاءور بان                | حاجب       |  |
|                                               |            |                                      |            |  |
| سفرحديب                                       |            |                                      |            |  |
| قول ہے پھر جانا ، انکار کرنا                  | كرنا       | خواب، وہم، خیال                      | ىپن        |  |
| بميشه                                         | واتمُ      | شمشير ،تلوار ، برجھی                 | نتيغ وسنال |  |
| كام ميں لانا، برتنا                           | كھياؤ      | طعنه، ملامت                          | تشنيع      |  |
| سمتنى<br>كاونباليه                            | 1 *        | نوید، پیغام،خوشخری                   | سنديب      |  |
| ببول كا درخت ،مغيلان                          | l //       | بے کار بضول ۔ ضائع                   | رائيگال    |  |
|                                               | 1 74       | U - U                                | ———        |  |
| کوڑا، جا بک مچی                               |            | رنج، تكليف،مصيبت<br>رنج، تكليف،مصيبت |            |  |
| کوڑا، ج <b>ا بک، چی</b><br>رسول الله کی اوشنی | تازیانہ    |                                      | كلفت       |  |

ا مارے نی

| معاتي                                                                                            | القاط                                          | معاني                                                                                              | الفاظ                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| غضبناك بخصه سے گرم                                                                               | شعلهرو                                         | اشاره                                                                                              | کنابی<br>فقرمه                             |
|                                                                                                  |                                                | روش جيت                                                                                            | فتح سيس                                    |
| <u>d</u>                                                                                         | کے نام خطو                                     | سلاطين _                                                                                           |                                            |
| امران کے بادشاہ کالقب                                                                            | كسرئ                                           |                                                                                                    | قيمر                                       |
| دین میں کوئی نئی بات                                                                             | بدعت                                           | دوست، برگزیده                                                                                      | حواري                                      |
| پیدا کرنا۔                                                                                       |                                                | وعده نه نجعانا                                                                                     | وعده خلاقی<br>سه د                         |
| تخم ہوناء کی ہونا                                                                                | المكلفتا                                       | سورج یا جاند کی شعاع<br>میرون                                                                      | سرنیں                                      |
|                                                                                                  |                                                | کفترکی                                                                                             | در پچه                                     |
| بر                                                                                               | کےنام خو                                       | شاهِ ابران                                                                                         |                                            |
| رنگ کمیا ہوا ، رنگ دار                                                                           | رنگین رنگین                                    | سخت، بھاری،گراں                                                                                    | عقمين ا                                    |
| چھی رسال۔قاصد                                                                                    | نامه بر                                        | رنجيده بمكين                                                                                       | مغموم                                      |
| آخرت                                                                                             | عقبی                                           | خط تحرير، رساله                                                                                    | ئامہ                                       |
|                                                                                                  |                                                |                                                                                                    |                                            |
|                                                                                                  |                                                |                                                                                                    |                                            |
|                                                                                                  |                                                |                                                                                                    |                                            |
| دین بین کوئی نئی بات<br>پیدا کرنا۔<br>کم ہونا کی ہونا<br>رنگ کیا ہوا ، رنگ دار<br>چھی رسال۔ قاصد | برعت<br>گھٹا<br>کے نام خرو<br>رنگین<br>نامہ بر | دوست، برگزیده وعده نه نبهانا سورج یا جاندگی شعاع کفرگ مشاه ا مریان سخت، بهاری گران سخت، بهاری گران | عده خلافی<br>کرنیس<br>ریچیه<br>مین<br>مهوم |

## عوام کی دینی تربیت

| معاني          | القاظ        | معانی                   | الغاظ      |  |
|----------------|--------------|-------------------------|------------|--|
| أبنك، بهم آواز | بمنوا بم     | مسلمان ہونے کا شرف      | مشرف به    |  |
| - کھھڑا، رخ    | رو چيرا      | ᄖ                       | اسلام ہونا |  |
| ئپ قسمت        | بېرەدر صاد   | تعریف کرنے والا         | واحف       |  |
| باسليقه        | شعور عقل     | سختی مضبوطی             | صلابت      |  |
| نگ،طریقه       | ۇھب ۋھ       | خبرر کھنا، واقفیت رکھنا | آ گبی      |  |
| ن              | ليسى كااعلاا | دارالسلام کی پا         |            |  |

# صدافت سپائی، خلوص صدق واخلاص سپائی اورا خلاص وارالسلام سلامتی کا گھر، بہشت پالیسی مصنحت، تدبیر، جپال عبد وعدے مشرکانہ شرک والی واسطہ تعلق

## قيصرو تسرى كازوال

| قدرت، اختیآر، حکومت | تمكنت | محل، ابوان   | قفر |
|---------------------|-------|--------------|-----|
| بہتر، أفضل، بلند    | 71.   | غلبه، زبردتی | قهم |

| معاتي                      | الغاظ      | معانی                        | القاتا  |
|----------------------------|------------|------------------------------|---------|
|                            |            | كمالم                        | مشكر    |
|                            | خيبر       | غ و و                        |         |
| سختی، تکلیف                | كد         | ويس تكالا بخروج              | ثكاى    |
| غدمت ، برائی               | بجو        | عرب کےخانہ بدوش کوگ          | بذو     |
| ربط کیا گیا، بندها ہوا     | مربوط      | بے کار، اکارت                | رائيگال |
| دسول الملكئ مسلمانوں ستصلح | بيعت رضوال | بدنام، بد کردار              | بدجيكن  |
| صريبيك موقع پربيعت         |            |                              |         |
|                            | ینے کی طر  | خيبر سے مد۔                  |         |
| شجر کی جمع ، درخت ، جمعا ژ | اشجار      | د منتمن کی فوج پر حمله، مله، | يلغار   |
| سخت ،شدید ،مضبوط           | کژی        | وحاوا                        |         |
|                            |            | ريكستان                      | صحرا    |
|                            | لقصنا      | عمرةا                        | 1       |
| زُلانے والا ، رفت آمیز ،   | دل سوز     | خوش                          | خرم     |
| دل جلائے والا              | •          | خيال بخوروفكر                | پندار   |

#### ومارے نبی علی

| معانی                        | الفاظ        | معانی                    | الفاظ            |  |
|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--|
| الله كاكرم                   | اكراممولا    | سوچ بچار ،فکر داندیشه    | حشش و پیشج       |  |
| کوہ صفا ہے ملاہوا پہاڑ       | جيل ايونتيس  | كعب                      | بيب حرم          |  |
|                              | أمونته       | من و الم                 |                  |  |
| مضبوط كرناء طاقت دينا        | تقويت        | كامياب ،عزت وآبرو        | م تر قرو         |  |
| عتل فبهم، بينائي             | سوجھ         | حاصل کرنے والا           |                  |  |
| فتح كرنا                     | ظغرياني      | مشن شن کی آواز پیدا کرنا | المنطقة          |  |
| مسلسل رونا                   | آنسوكاحجعرنا | خطره كااحساس موتا        |                  |  |
| موت،مرگ،قضا                  | اجل          | كاغپا بارزنا             | محفرتا           |  |
| بها دری ، ولیری              | شجاعت        | سرکے بل ،اوندھا          | سرنكول           |  |
|                              |              | مرتبه حاصل کرنا          | رشبكا حامل بمونا |  |
| رخ مكه                       |              |                          |                  |  |
| ایک دم منه میں ڈ النا،جلد    | يمانكنا      | براكنده جونا منتشر بونا  | تجمرنا           |  |
| كصانا                        |              | خاک،گرد،را کھ            | دمول             |  |
| لوث مار،لوٹ کھسوٹ            | غادت گری     | بے وفائی ، وغابازی ، قول | بدعبدي           |  |
| نا گوار، دو ب <i>غر</i> بونا | كقلنا        | ے پھر جانا               | !                |  |

جمارے نی

| معانی                          | الفاظ      | معانی                 | القاط   |
|--------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| رنجيده بمكين، بدقسمت           | ناشاد      | حالت، ثمت             | وشا     |
| شرمندگی                        | ندامت      | میزهاین هنیدگی ، اکژ  | بالكين  |
| بتحياء                         | اسلحه      | بالدارءمرواد          | امير    |
| خوداً رائی، وضع داری، حیالا کی | رعنائيال   | دولت مندءامير         | ا تومگر |
| د کھ،مصیبت                     | أفآد       | پُداناء دېږينه        | كهنہ    |
| ضدی                            | ہٹیلا<br>م | ألفے پاؤں، پیچھے پاؤں | پپا     |
| محوسناه چل پجر کرنگرانی کرنا   | مخشت کرنا  | روشن                  | تابنده  |
| بے چینی                        | بكل        | افسوس                 | تاً سف  |
|                                |            | ول كومتا شركرنے والا  | ولدوز   |
|                                | <u></u>    | <u> </u>              |         |

غزوه حنين

| مساوات  | برابری،ہمسری       | ظغر      | فتح مندى ، كاميا بي   |
|---------|--------------------|----------|-----------------------|
| شاخبانے | متائج              | سلطاني   | بادشاهت               |
| وقور    | نمائندول کی جماعت، | دوراندیش | عقلند، دا نا          |
| غازى    | لڑنے والا ہسور ما  | آماجگاه  | نشانه کی جگه          |
| بجرا    | قابوسے باہر        | محاذ     | مقابله كي حكمه بميدان |
| كمائى   | محكة ها، خندق      | کوه      | پياڙ                  |

#### مارے تی 🕮

| معانی                                | الفاظ    | معانی                           | الغاظ      |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|
| نقصان كوبمرناء بوراكرنا              | حلافى    | قبیلوں کے نام                   | ثقيف       |
| كاميا بي منتخ                        | كامرانى  |                                 | وبموازل    |
|                                      |          | مقابله، دهمنی، غداری            | بعناوت     |
|                                      | كاانبدام | مسجدضرار                        |            |
| نقاره بشبرت                          | و تکا    | بھاگ جِلنا۔ بھا گنا             | فراد       |
| غرور کرنا، بغاوت کرنا                | سرأهانا  | ميرانا بمسماركرنا               | انهدام     |
| بحجنه والا                           | فروش     | محمرا ہی مگناہ                  | صلالت      |
| بےونی پھیلانا                        | کفرسازی  | ايمان كوييجية والاءبيان         | ايمال فروش |
| ایک دوسرے کونقصان                    | ضراد     | پاک، عیبوں سے بری               | منزه       |
| پېونچانا،عېدِ رسالت ميں <sub>.</sub> |          | موقع ،فریب،وه جگه               | گھات       |
| منافقوں کی ایک مسجد تھی              |          | جہال شکاریا دشمن کے             |            |
| مرضی بخواہش،آرزو                     | مغشا     | انتظار میں بیٹھیں۔              |            |
| حجت بحمرار فریب،                     | شاخسانه  | جفكرا كمثرا كرنا بنساد برياكرنا | ترفيز      |
| سلسله: نتيجه                         |          | و ماويتا                        | انهدام     |
| زيان پرالله كانام                    | الني بلب | شهرت بونا                       | ز نکا بجنا |
|                                      |          |                                 |            |

## غزوهٔ تبوک

| معانی                             | الفاظ          | معاتي                   | الفاظ     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| <br>نیّیت                         | ۲۶             | بعول جماز نا بخوش بياني | كلغشانى   |
| مضبوط اثل                         | دائخ           | فریب کاری ، دموکه بازی  | حيله جوئى |
| آسان کا جاند                      | ماه گردول      | tes                     | الزكعزانا |
| لحاظ ،مروت ، جانبداری             | بإسداري        | عاشق                    | شيدا      |
| عيسائى                            | نصرانی         | أيك قدم كافاصله         | گام       |
| حلق اور منه                       | کام ودبمن      | ناراض                   | پُرشکن    |
| فورأ،جلد                          | يك لخت         | ا توحير                 | وحدانيت   |
| غیرمسلموں ہے <u>ملنے</u> ولا<br>م | <i>ונ</i> יב . | کثرت سے، بہت            | وافر      |
| ئى <u>س</u>                       |                | <u> </u>                |           |

## سنهوفود

| چوژا_وسیع        | كشاوه  | آواز کا گردش کرنا بشور کرنا | منخونجنا |
|------------------|--------|-----------------------------|----------|
| موت بختم ہو جانا | ا نوت  | حفاظت                       | بناه     |
| محکزا، ذره       | i      | شرمندگی                     | ندامت    |
| فريفية، عاشق     | گرویده | l                           | امرِ ت   |

| معاتى                                                                          | الفاظ                         | معانی                                                                         | القاظ                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| حيات بخش،                                                                      | ميجا                          | يانى ياكسى رقيق چيزيس                                                         | متخصولنا                              |  |
| علاج كرنے والا                                                                 |                               | ميجحملانا                                                                     |                                       |  |
| رعايت، لحاظ                                                                    | بإسداري                       | وفد کی جمع ، چنداشخاص                                                         | وفوو                                  |  |
| شهرت                                                                           | شبره                          | كونى پيغام ليريمى                                                             |                                       |  |
| اخلاق                                                                          | خُلق                          | افسر یا حاکم کے پاس جانا                                                      |                                       |  |
|                                                                                |                               | كاميابي                                                                       | نفرت                                  |  |
| ججة الوداع                                                                     |                               |                                                                               |                                       |  |
|                                                                                |                               |                                                                               |                                       |  |
| کیت، گانا، ترانه                                                               | نغه                           | فرض، اہم واجب                                                                 | فريضه                                 |  |
| میت، کا ناءترانه<br>سهارا                                                      | نغمه<br>وسیله                 | فرض،اہم واجب<br>فرد کی جمع ،لوگ                                               | فریص<br>افراد                         |  |
|                                                                                |                               |                                                                               |                                       |  |
| سهارا                                                                          | وسيله                         | فردی جمع ،لوگ                                                                 | افراد                                 |  |
| سهارا<br>سکون                                                                  | وسیله<br>راحت                 | فردی جمع ،لوگ<br>پیغام ،سندیسه                                                | افراد<br>پیام                         |  |
| سهادا<br>سکون<br>پربیزگاری، پارسانی                                            | وسیله<br>راحت<br>عفت          | فردی جمع ،لوگ<br>پیغام ،سندیسه<br>پریشانی ، تکلیف ،رنج                        | افراد<br>پیام<br>کلفت<br>کلفت         |  |
| سهادا<br>سکون<br>پربیزگاری، پارسائی<br>وبال، آفت، مصیبت                        | وسیله<br>راحت<br>عفت<br>جنجال | فردی جمع ،لوگ<br>پیغام ،سندیسه<br>پریشانی ، تکلیف ،رنج<br>قرض ،ادهار          | افراد<br>پیام<br>کلفت<br>عاریت        |  |
| سهادا<br>سکون<br>پربیزگاری، پارسائی<br>وبال، آفت، مصیبت<br>زماندگابادشاه، مراد | وسیله<br>راحت<br>عفت<br>جنجال | فردی جمع ،لوگ<br>پیغام ،سندیسه<br>پریشانی ، نکلیف ،رنج<br>قرض ،ادهار<br>تکوار | افراد<br>پیام<br>کلفت<br>عاریت<br>نیخ |  |

ہارے نی کھ

| معانی                   | الغاظ    | معاني                  | الفاظ       |  |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------|--|
| ناخوش، پریشان           | ناشاد_   | عورتيس                 | صعبِ ٹازک   |  |
|                         | وصال     | نبی کا                 |             |  |
| أيك جكه يدوسري جكه جانا | کوچ کرنا | انقال ملاپ             | وصال        |  |
| كام عمل، حيالا كى       | كرتوت    | حيمونا تالاب، بإنى جمع | حوض         |  |
| قبر                     | سکور     | كرنے كاگڑھا            |             |  |
| مناسب، جائز             | 192      | بیاری بعرض             | علالت       |  |
| جنت میں ایک حوض         | كوثر     | تماشه دیکھنے کی جگہ    | تماشے کی جا |  |
| بھری ہوئی               | لببيل    | دین کوهمل کرنا         | منحيل ديں   |  |
| خوش نصيب                | خوش بخت  | مضمون کی جمع ،عبارت    | مضايين      |  |
| آ محے، اول              | مقدم     | کمزوری                 | نقابت       |  |
| شور، بنگامه، ثم         | کبرام    | چھنگارا                | رستگاری     |  |
|                         |          |                        |             |  |
| حضور کے اخلاق حسنہ      |          |                        |             |  |
| روش بطريقته             | ظرز      | نمونه،مثال             | أسوة        |  |
| امير                    | وهنی     | بات، كلام              | سخن         |  |

| معانی                      | الفاظ      | معاني                         | القاظ      |
|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| حوالے کرنا کمی کے خد کرنا  | سوغينا     | ہرایک سے ملنے والاء           | ملنساد     |
| انکساری، عاجزی             | خاكساري    | ميل جول ريكھنے والا           |            |
| يھول کى کلى مگلِ نوشکَلفته | غخي        | سخاوت، دریا د لی              | فياضى      |
| تعوزي چيز پررامني اور      | قناعت      | ز بن کی تیزی، زمانت           | ذ کاوت     |
| خوش رہنا                   |            | امير،خوشخال                   | توحمر      |
| سنجيدكي                    | متانت      | آزاد                          | Ź          |
| خوش فعيبي كاسبب            | وجبر سعادت | پختنگ بسید می راه پرقائم رهنا | استفامت    |
| منس کی جمع ۔               | اجتاس      | خوشی اور مسکراہٹ سے           | خنده جبيني |
| کمانے پینے کی چیزیں        |            |                               |            |
|                            | سلام       | כנפנפ                         |            |
| تندری                      | شفا        | سمندر                         | ماگر       |
| ورخت                       | تمجر       | <b>ذر</b> بيه                 | وسيله      |
| راہ دکھائے والا            | ר היית     | <i>بون</i> ٺ                  | ب          |
| دل تمينچنے والا ،خوبصورت   | ولكش       | تيامت                         | محشر       |
| نوعمرلا کے، جنت کے         | غلال       | سليقه                         | قرينه      |
| مستمسن خادم                |            |                               |            |

#### (ہمار ہے تی 🕮

#### THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

# سبرت نبوی علیه --- جھلکیاں

## حضور کا خاندان اور بپیدائش

عرب میں کئی مشہور قبیلے تھے۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ" قریش" تھا۔ آپ علیہ ای قبیلہ کے بنوہاشم خاندان سے تھے۔

آپ علی کے پیدائش میں صادق کے بعد طلوع آفاب سے پہلے ہارہ رہے الاول بروز پیر' عام الفیل' بمقام مکہ ابوطالب کے کھر میں ہوئی۔ بیتاری عام طور پر مشہور ہے۔ ورندزیادہ میجے تاریخ ۹ /رہے الاول ہے۔

مادرِمبربان نے "احد" نام رکھا۔ اورداداعبدالمطلب نے "محد" کانام دیا۔

آپ علی کے والد کا انقال آپ علی کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔
آپ میں مدفون ہیں۔آپ کانام "عبدالله" تھا۔ والدہ کانام " آمنہ" تھا۔
آپ علی کے دو تین دن تک اپنی مال کا دودھ بیا۔ پھر پھودنوں" ٹو یہ" کا دودھ بیا۔ پھر پھودنوں" ٹو یہ" کا دودھ بیا۔ بھر پھورنوں کے اپنی دائی کا دودھ بیا۔ تقریباً پانچ چھال وہاں دے۔

کا دودھ بیا۔ دستور عرب کے مطابق بہترین صحت و پرورش کے لیے آپ علی کے دائی دائی طلمہ کے بیرد کے محے۔ اوران کا دودھ بیا۔ تقریباً پانچ چھال وہاں دہے۔

علیہ کے بیرد کیے محے۔ اوران کا دودھ بیا۔ تقریباً پانچ چھال وہاں دہے۔

کین میں دائی طیمہ کے یہاں کمری چاتے ہوئے ایک مرتبہ شق صدر ہوا۔

بيان كياجا تاب كرزندكى من جارمرتبديدوا قعد بين آيا

جب آپ علی تھا۔ کے ہوئے و مقام ابوا میں آپ علی و الدہ کا انتقال ہوں آپ علی کی والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا محبد المطلب نے پالا پوسا۔ ان کا انتقال ہوا تو عمر آٹھ سال تھی۔ ہوا تو عمر آٹھ سال تھی۔

پھرآپ علی کے چیا 'ابوطالب'نے دیکے بھال کی۔ جب بارہ سال کے ہوئے تو چیاابوطالب کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام بھی مکئے۔

دادى كانام 'فاطمه 'تقار نانى كانام 'يره 'تقار

آپ علی کے بچاؤں کی تعداد بارہ تھی اور پھو پھیاں چھیں۔ جن کے نام بیبی اور پھو پھیاں چھیں۔ جن کے نام بیبی اور ام کی بینا ہے۔ مانکہ برہ اردی امری اور ام کیم بینا ہے۔ صرف دو چھامشرف بد اسلام ہوئے۔ حضرت عبال اور حضرت جزاہ۔

آپ علی کے عقیقہ آپ علیہ کے دادا عبدالمطلب نے پیدائش کے ساتھ کے دادا عبدالمطلب نے پیدائش کے ساتویں دن کیا۔ اور قریشِ مکہ کی دعوت کی۔

میر نبوت آپ علی کے دونوں شانوں کے درمیان میں تھی۔ یہ ایک سرخ گوشت کا مکڑا تھا۔ دیکھنے میں کبوتر کے انڈے کی مانندلگتا تھا۔ رائج قول کے مطابق یہ مہرابتدائے ولادت سے ہی تھی۔

آپ علیہ کے ساتھ گزری۔ آپ علیہ کی جوانی بردی سادگی کے ساتھ گزری۔ آپ علیہ کی افاد کی کے ساتھ گزری۔ آپ علیہ کی امانت وصدافت کا ہرطرف جرجا تھا۔ یہی وجد تھی کہ مجیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال کے کر بغرض تجارت دوسری مرتبہ ملک شام کا سفر کیا اورخوب نفع ہوا۔

(ہمارے تبی 🥙

## حضرت خدیج کیے تکاح

آپ علی کا نکاح ابوطالب نے جالیس سالہ خدیجہ الکبری سے پڑھایا۔ اس وفت آپ علی مربجیس سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ علی کے نے دوسری شادی نہیں کی۔

# تعمير كعبداور تحكيم

تعمیر کوبہ کے سلسلے میں قریش کے سرداروں کے درمیان بخت اختلاف ہوگیا۔
وہ آپس میں الجھنے گئے تو ابوا میہ بن مغیرہ بخروی نے مشورہ دیا کہ جوکل مج سب سے پہلے
مسجد حرم میں آئے گا۔ وہی اس جھڑ ہے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری میں آپ عبایہ سب سے
سے پہلے حرم میں حاضر ہوئے۔ آپ عبایہ نے نے فرمایا ایک چا درلائی جائے اس میں
پھر رکھ کر تمام سردارانِ مکہ اس کو دیوار کعبہ تک لائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر
آپ عبایہ نے اپنے ہاتھ سے پھراٹھا کردیوار کعبہ میں نصب کردیا۔ حکمت ومصلحت
سے یہ جھڑ اختم ہوااور سب لوگ آپ عبایہ کی تھی ہے خوش ہوئے۔

#### غارِحرا كا قيام اور بعثت ورسالت

آپ عَلِيْ اَلْهُ اَكْرُ عَارِحُرا جِلِے جائے۔ كھانا خود نے جائے يا حضرت خديجةً انتظام كراديتيں۔ آپ عَلَيْ كُلُّ دُنوں تك وہاں قيام كرتے اور ذكر وفكر مِيں مشغول ر جنے۔ انجی دنوں آپ علی کے کونوت کی۔ اس دفت آپ علی کی عمر جالیس مال ایک دنوں آپ علی کی عمر جالیس مال ایک دن تھی۔ ایک دن تھی ہے کہا ہی دی ایک دن تھی ۔ بعثت کا دن 9 / رہی الاول یا کا / رمضان تھا۔ سب سے پہلی وی "اقرأ باسم ربک الذی خلق۔۔۔' نازل ہوئی۔

#### نبوت كااعلان، يباري كاوعظ

آب علی خیدانداز می حبلی اسلام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بكرٌ ،حضرت غديجٌ ،حضرت عليٌّ اورحضرت زيدا بن حارثه نے اسلام قبول كيا ـ سيسلسله ١٦٠ سالول تك چلتار ما اس درميان ١٥٠٠ وميوس في اسلام قبول كيا ـ پھرآپ کو بذریعہ وی کھلی دعوت وہلنے کا تھم ہوا۔ چنانچہ آپ علیانے نے تمام مشركين مكه كوكوهِ صفاك دامن ميں اكٹھا كيا۔ اور خود پہاڑ كى چوٹى پر چڑھ سكتے اور مختصر تمہید کے بعد کہا:" اے لوگو! اگر میں بہر کہوں کہ اس بہاڑ کے پیچھے ایک نشکر ہے جوتم پر حمله آور ہوگا۔ تو کیا یقین کرو گے؟" سب نے کہا: " کیوں نہیں! آپ امین و صادق بین-' پھرآپ علی نے نے مایا: '' دیکھومیں تمہیں کل کے آنے والے عذاب سے باخبر کرتا ہوں۔ تم لوگ سے بت پرئ چھوڑ دوادر ایک خدا کی عبادت کرو۔' اتفاس كرسب بعرث محية ۔ اور النے ياؤں اينے كمروں كوروانہ ہو محية ۔ كى نے آپ علی کی بات نہیں مانی۔ ابولہب نے آپ علی کے ساتھ بدربانی کی جس کے جواب میں سورہ کہب نازل ہوتی۔

## اسلام لانے والوں پرمصائب کے پہاڑ

اشاعتِ اسلام کی روک تھام کے لیے کھار کھ نے اسلام اور مسلمانوں کے فلاف سازشیں رچنا شروع کر دیں۔ نداق اڑاتے، مجنون وشاعر کہتے۔ تو کبھی جادوگر کہدکر پکارتے۔ رائے میں کا نئے بچھادیے، حالتِ نماز میں نجاست ڈال دیتے ۔ برسلوکی عام تھی۔ اصحابِ نجی پر معائب کے بہاڑٹوٹ پڑے۔ مشر کمیں کبھی گرون میں ری ڈال رکھیٹے تو بھی گرم رہت پر چپت لٹادیتے۔ دھوپ میں کھڑا کردیتے تو بھی میں ری ڈال رکھیٹے تو بھی گرم رہت پر چپت لٹادیتے۔ دھوپ میں کھڑا کردیتے تو بھی جلتے ہوئے شعلوں سے بدن کودا نعتے ہے۔ لیکن بیطوفانِ بدی شمعِ اسلام کو بجھانہ سکا۔ بلکہ مشرکیین کی تخی وشدت نے انہیں اسلام کے معاملہ میں مزید سخت جال بنادیا۔ اور بیا بلکہ شرکیین کی تخی وشدت کے بلندو ہالا بہاڑ بن گئے۔

## حضرت يتمزة اورحضرت عمره كاقبول اسلام

یر جوی میں حضرت مخرق مسلمان ہوئے۔ پھر ۱۰ دن بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کیا جو کہ حضور علیات کی وعاؤں کا تمرہ قضا۔ ان دونوں کے قبول اسلام سے بڑا فاکدہ ہوا۔ مسلمانوں کو تفویت ملی۔ ان کا حوصلہ بڑھا۔ کیونکہ یہ دونوں نڈر اور ب باک تھے۔ ان کے دست و بازو میں جان تھی۔ پہلے جو چیز خفیہ طور پر ہوتی تھی اب اس کا اظہار علی الا علان ہونے لگا۔ کفار کی جعیت و وحدت کو اس سے بڑا بخت دھی کہ لگا۔ دہ پست حوصلہ ضرور ہوئے تگر تکلیف دہی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہیں دیتے تھے۔

(ہمار ہے نبی ﷺ

#### بمجرت حبشه

ماوِرجب هنبوی میں ۱۵ یا ۱۷ ارمیوں نے ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی۔۵ یا ۲/عورتیں تھیں۔ ہاتی مرد نتھ۔ حضرت عثان بن عفائ قافلہ کے سردار نتھ۔ بادشاہ ''اصحمہ نجاشی'' نے مسلمانوں کی خوب عزت کی۔ بہت سے حضرات ماو شوال میں ۳/مہینہ بعدائے وطن لوٹ آئے۔

## كفار مكه كامعام ده اورشعب ابي طالب كي سختيال

جب کوئی تدبیرکامیاب نبیں ہوئی۔ تو کفار کمدنے مسلمانوں کا سابی بائیکا کے کردیا۔ شادی بیاہ ، باہمی خرید وفروخت اور آپسی میل جول پر دوک لگادی۔ اس کی زدیس قبیلہ بُنو ہاشم کے تمام افراد خواہ مسلمان ہوں یا کافرسب آئے۔ محرم کے مہینہ کے انبوی میں بیتحریری معاہدہ ہوا۔ بیسلسلہ تین سال تک چلا۔ اس درمیان لوگ بخت پریشانی اور مجمعری کا شکار ہوئے۔ تائید غیبی ہے محرم ۱۰ / نبوی میں محاصرہ ختم ہوا۔ اس واقعہ کو تا اس کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔

#### معراج كاواقعه

آپ علی اُن کے در بعد محد در اور منتی اور منتی کے مرآ درام فرماد ہے تھے کہ فرشتے آئے اور جنتی جانور "مراق" کے در بعد محد حرام پر محد اقصیٰ آپ علی کو لے جایا گیا۔ یہاں تمام نبیون نے آپ علی کے در بعد محد درام پر محد اور کی۔ پر ساتوں آسانوں کو پار کر کے سدر ہ امنتی لے جایا گیا۔ عرب اعظم پر باری تعالی ہے گفتگو ہوئی۔ ہر آسان پر درجہ بدرجہ حضرت لے جایا گیا۔ عرب اعظم پر باری تعالی ہے گفتگو ہوئی۔ ہر آسان پر درجہ بدرجہ حضرت آدم مصرت کی اور حضرت ایرائیم سے اور سات ہوئی اور حضرت ایرائیم سے معرائ معرائ میں نہیں نہیں شاہد ہے۔ تحد معرائ معرائ فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ معرائ فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ فی فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ فی فی فی نہ کہ دوجائی ۔ قرآن بھی شاہد ہے۔ تحد معرائ فی دفت کی فرض نمازیں ہیں۔ جوثواب میں بچاس نمازوں کے برابر ہیں۔

## سفرطا كف

آپ علی الله کا من دیدان حارث کے ساتھ طائف کا سنر کیا۔ کہ سے طائف ۱۰ الله کی ساتھ طائف کا سنر کیا۔ کہ سے طائف ۲۰ الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کی مرکز کو الله کا مرکز کو الله کا مرکز کو الله کا مرکز کا مرکز کو الله کا کہ الله کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا الله کا کہ الله کا کہ کو الله کا کہ کو کہ کو الله کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کا مرکز کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

## يمن اورييژب والول كاايمان لانا

آپ علی ہے تو کا چرچا عام ہوا۔ چنا نچہ المد نبوی میں قبیلا کورج کے مرقع پرآئے مدید کے اور میں اللہ علی ہے کے موقع پرآئے مدید کے ۱۱ اور میول نے اسلام قبول کیا۔ سالہ علی ہیں ج کے موقع پرآئے مدید کے ۱۱ اور کول نے منی کی ایک کھائی میں رسول اللہ علی ہے اسلام کی بیعت کی۔ جے بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سالہ نبوی میں جے کے موقع پر مدید ہے آئے مدید عقبہ نانیہ میں اور کہا جاتا ہے۔ اس طرح نہ اسلام کی بیعت کی۔ جے بیعت عقبہ نانیہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگول نے مدید کی گئی میں گھوم کر اسلام کے بیغام کو عام کیا۔ اس کہا جاتا ہے۔ ان لوگول نے مدید کی گئی میں گھوم کر اسلام کے بیغام کو عام کیا۔ اس طرح نہ دمید اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ اور آپ علی کی دعوت عام ہوئی۔

#### ہجرت مدینہ

جب کفارومشرکین کی تکلیف رسانی صدین دیاده برده گی تو آپ نے بجرت کا اداده کیا۔ اس وقت آپ کی عمر ۵۳ سال تھی۔ سفر بجرت میں حضرت ابو بکر بھی ساتھ سے سے سے نکل کر پہلے ۳دن غار تو رہیں تیام کیا۔ حضرت ابو بکر تا غلام عامر بن فہیر ہ دات کو بکر یال نے کر آتا ، آپ سیال اور ابو بکر ان کا دودھ نی کر اپنا گزاره کرتے۔ مکہ چھوڑ نے پرآپ کو بہت افسوں ہوا۔ کم رہے الاقل اچو غار تو رہے دوائی ہوئی۔ مکہ چھوڑ نے پرآپ کو بہت افسوں ہوا۔ کم رہے الاقل اچو کا رتو رہے دوائی ہوئی۔ آپ سیال کے ہمراہ عامر بن فہیر ہ اور عبداللہ بن اربقط بھی تھے۔ جو دہنمائی کر رہے تھے۔ اسلامی سیال بن بجری یہیں سے شروع ہوا۔ بھی ہمارااسلامی کیلنڈر ہے۔

## قبامين قيام اورمسجر تفوي كي تغمير

مدید و تنجیزے ہے پہلے قبانا می جگہ میں آپ علیا تھے نے قیام کیا۔ دوشنہ کا ون اور رہے ۔ آپ بھیا تھے کے میز بان ہوئے۔ آپ بہاں مرف چارد ن تھرے۔ حضرت کلثوم کی زمین پر آپ علیا تھے نے ایک مجر تقمیر کی بہاں مرف چارد ن تھرے۔ حضرت کلثوم کی زمین پر آپ علیا تھے نے ایک مجر تقمیر کی جس کو قرآن مجید میں سجد تقوی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دوز آپ علیا تھے بہاں سے دوانہ ہوئے ۔ محلّہ بنی سالم میں پنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہوگیا ۔ محلّہ بنی سالم میں پنچے تو جمعہ کی نماز کا وقت ہوگیا ۔ آپ علیات نے جمعہ کی پہلی نماز بن سالم کی مجد میں پڑھائی جس میں کل موآدی ہے۔

## مديبنه مين تشريف آوري اورمسجر كي تغمير

مدیندکا پرانانام ینرب تھا۔ آپ علی کے آمدی وجہ سے مدینة الرسول نام پڑا۔ پھر بعد میں صرف مدینہ کہا گیا۔ آپ علی نے حضرت ابوابوب کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابوابوب نے سات مہینے تک آپ علی فدمت کی پھرآپ ازواج مطہرات کے جمرول میں تشریف لے آئے۔

جب آپ علی نے مدینہ کی کلی میں قدم رکھا تو آپ علی کے استقبال میں انسار کی لڑکیوں نے خوشی کے ترانے گائے۔ مدینہ کمہ کے شال میں تقریباً و حمائی سو میں انسار کی لڑکیوں نے خوشی کے ترانے گائے۔ مدینہ کمہ کے شال میں تقریباً و حمائی سو میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔ ہجرت کے وقت مسلمانوں کے مدّ مقابل دو گروپ تھے، ایک مشرکین دوسرے یہود۔ اوس اور خزرج بیدونوں مشرکوں کے قبیلے تھے۔ یہودیوں

کے بڑے قبیلے تمن تھے۔ ۱) بؤنشیر ۲) بؤقینقاع ۳) بؤقریظہ جب اسلام کی تعلیم عام ہوئی تو ایک نئے فرقے نے جنم لیا جومنافق کہلایا۔ منافقوں کا سرغنہ عبداللّٰہ بن الی بن سلول تھا۔

آپ علی میکانند نے مہاجرین اورانصار کے درمیان مواخات قائم کرائی ۔ دونوں طرف ہے پینٹالیس پینٹالیس افراد تھے۔

۔۔۔ ھیں مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا جس مقام پرآپ عظی کی اونٹی اینٹی کی اونٹی بیٹے کی اونٹی بیٹے کی اونٹی بیٹے کی اونٹی اس جگہ کا انتخاب ہوا۔ یہ جگہ دو بیٹیم لڑ کے سہیل اور مہل کی تھی جس کو ابو بکڑنے وس دینار میں خرید لیا تھا۔خود نبی اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر مکمل کی ۔مسجر حرام کے بعد بیددوسری عظیم مسجد ہے جہال ایک فرض نماز پڑھنے کا تو اب ہزار گنا ہے۔

## مديبنه مين كفارو يهود يسيمعامده

نی علیہ نے یہودومشرکین سے معاہدہ کیا۔ جس کے دفعات مندرجہ ویل ہیں۔ ۱) دونوں فریقوں کو ندہبی آزادی حاصل ہوگی۔

- ۲) مسلمان کسی ہے سلح کریں تو یہود یوں کو بھی ساتھ دینا ہوگا۔
- m) جنگ کے دفت بہود یوں کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہوگا۔
- ۴) جب کوئی دشمن مدینه پرحمله کریاتواس کا دفاع کرنایبود یول پربھی لازم ہوگا۔
- ۵)معامده کے کمی فریق سے اگر کوئی جنگ کرے توسب کول جل کراس کامقابلہ کرنا ہوگا
  - ٢) مدينه كي كليول مين آليسي لزائي جفكر عدك اجازت نهوكي -

(ہمارے نبی 🕸

ے) آپس میں کوئی مجوٹ پڑجائے یا غلط بہی پیدا ہوجائے تو معاملہ کو نبی عظافہ کے سامنے پڑ کیا۔ سامنے پٹن کیا جائے گا اور آپ جو فیصلہ کریں مجے وہ سب کے لیے قابلِ قبول ہوگا۔ سامنے پٹن کیا جائے گا اور آپ جو فیصلہ کریں مجے وہ سب کے لیے قابلِ قبول ہوگا۔ سیمعامدہ بجرت کے پانچ مہینہ بعد ہوا تھا۔ معاہدہ کا مقصد مسلمانوں کو میدو ہوں کی سازش سے محفوظ رکھنا اور مدینہ میں امن وامان قائم کرنا تھا۔

# كفارِمكه كى ريشه دوانيال اورمسلمانوں كاردِعمل

قریشِ مکہ نے مسلمانوں کی ہجرت کے وقت سے ہی مدینہ پر حملہ کرنے کی تناوی شروع کررہی تھی۔ نعوذ باللہ ان لوگوں نے محمد علی کے سلسلہ میں منافقین کے سردارعبراللہ بن ابی کو خط بھی جیجا۔ ساتھ میں بیدهم کی بھی دی گئی کہ اگر بید کام نہ ہواتو منافقین کوفنا کردیا جائے گا۔

مدینہ کے اردگرد کفار کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں برابر چکر کا ٹتی رہتی تھیں۔ مدینہ کی چرا گاہ میں وہ لوٹ ماربھی کرتی تھیں۔

کفارنے تملہ کے لیے تمام آلات ِ حرب جمع کر لیے تھے۔ ہرطرح سے تیاری ممل تھی۔

قریش مکہ کے ہر قبیلہ کے ہر گھر سے کم از کم ایک ایک مرد کمر بستہ تھا۔ حد توبیہ ہے ورتوبیہ ہے مورتوبیہ ہے مورتوبی ہے مورتوں نے بھی ساتھ دیا۔ اور ملک شام جانے والے کفار تاجرین کی نفذود بیتار ہے مدد کی۔

ملك شام جاتے ہوئے مديندراستريس پرتاتھا۔

کفارشام سے واپسی کی تیاری ہی کررہ سے کہ دھنری کا قبل ہوگیا۔ اس واقعہ سے قریش مکمکا غصداور بڑھ گیا۔ ادھر مکم معظمہ میں خبر پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ کولو شے والے ہیں۔ اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اور پھر ساراقریش لڑنے مرنے کو تیارہ وگیا۔
آپ علیہ کو بیخبر لی آپ کو تشویش ہوئی باہم غور وقلر ہوا۔ حضرت ابو بکڑنے جذبہ جال ناری سے لبر پر تقریر کی مہاجرین کی معاونت کا آپ کو یقین تھا۔ مگر انصار چپ تھے۔ دوبارہ مشورہ ہوا۔ پھر بھی ان کا واضح عند یہ معلوم نہ ہوسکا۔ سہ بارمشورہ ہوا اب انصار نے سمجھا، شایدرسول اکرم علیہ مندسے المداد وجمایت کا اعلان سننا چا ہے ہیں۔ سعد بن معاد ہے انصار کی ترجمانی کی اور اس بات کی یقین د بانی کرائی کہ ہم لوگ جان وال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ کا ہر تھم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ جان وال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ کا ہر تھم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ جان وال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ کا ہر تھم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ مول اللہ علیہ کو یہ بین کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ علیہ کا ہرتھم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ مول اللہ علیہ کو یہ بین کر بین کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ علیہ کی جم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ مول اللہ علیہ کو یہ بین کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ علیہ کی جم ہماری سرآ تھوں پر ہوگا۔ مول اللہ علیہ کو یہ بین کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ علیہ کی جم چرہ چک اٹھا۔

#### غزوهٔ بدر

غزوهٔ بدر سے هیں پیش آیا۔ اور مضان جعد کا دن تھا۔ اس جنگ میں ا تین سوتیرہ محابہ کرام نے حصہ لیا۔ بیاس مہاجرین ہاتی انصار تھے۔ مشرکین کی تعداد ساڑھے نوسو ملک متمی۔

مدینه کی و کیمہ بھال کی ذمہ داری ابن اٹم مکنوم کولمی پھر ابولیا ہے بن عبدالمنذ رکو مقام ِ روحا سے نتنظم بنا کرمدینہ بھیجا گیا۔ سمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس فرزوہ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ جب کہ سرّمے مشرکین مارے گئے۔ معاذ اورمعو ذیامی دونوجوان بھائیوں نے مل کر ابوجبل کا کام تمام کر دیا۔ اور عبداللّٰہ بن مسعودٌ نے اس کاسر کاٹ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔

مہاجرین کا جمنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جمنڈ احضرت سعد بن معاذ نے سنجال رکھا تھا۔ سب سے بڑا جمنڈ احضرت مصعب بن عمیر کے سپر دتھا۔

کا فراسد بن عبدالا سدمخز ومی پہلا محض تھا جو حضرت جمز ہ کے ہاتھوں مارا گیا۔

مجیح حضرت عمر کا غلام پہلا محض تھا جس نے شہاوت پائی۔

مسلمانوں کا ساتھ دیا۔
مسلمانوں کا ساتھ دیا۔

کفار کی مدد کے لیے بنو مدلج کے مردوں کی صورت میں شیطان بھی حاضر تھا۔ محراس کی تدبیر فیل ہوگئی۔

بہت سے سردارانِ مکہ مارے مکئے ،عبیدہ ابن حارث نے عتبہ کو،حضرت حمز ہ نے شیبہ کوادر حضرت علیؓ نے ولید کو تہہ تنج کر دیا۔ تمام لامثوں کوایک گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔

جنگ ختم ہونے کے بعد تین دن بدر میں تھہرے پھرواپس آئے۔ خدا کی بشارت تھی مسلمانوں کو فتح ملی۔ مال غنیمت کے طور پر بہت سمارا مال و اسباب بھی ملا۔ وادی مغراء میں اس کی تقتیم ہوئی۔

کی ندگی عذر کے سبب آٹھ صحابہ جنگ میں شریک نہ ہوسکے تھے۔ لیکن ان کو مال غنیمت سے حصہ ملاتھا۔ اسائے گرامی مندرجہ ُ ذیل ہیں۔ ۱) حضرت عثان غی ، (۲) حضرت طلح بن عبدالله ، (۳) حضرت صعید بن زید ، (۳) حضرت ایولبابه ، (۵) حضرت عاصم بن عدی ، (۲) حضرت حادث بن حاطب ، د) حضرت خوات بن جبیر ، (۸) حضرت حادث بن المصمد ، نی نے اسیرالن بدر کے ساتھ نری اور حسن سلوک کا تھم دیا۔
حضرت عمر اور سعد بن معاذ کی دائے تھی آئیں قمل کر دیا جائے ۔
حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کرجال بخشی کی دائے دی چنانچای پرعمل ہوا۔
فدیہ کی وقم کی مقدار ہزار در ہم سے پانچ ہزار در ہم تک تھی ۔
چند آدمی جو غربت زدہ تھے آئیوں احسانا بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا گیا۔
پہند آدمی جو غربت زدہ تھے آئیوں احسانا بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا گیا۔
(جیسے: ابو غرہ مطلب بن حطب اور صفی بن الی رفاعہ)
اور پچھ قیدیوں نے مسلم بچوں کو کھتا پڑھنا سکھانے کی خدمت انجام دی بھی ان کا فدیہ تھا۔

غروہ قرقر قالکدرغزوہ بدر کے سات دن بعد پیش آیا۔ غزوہ قرقر قالکدرغزوہ بدر کے سات دن بعد پیش آیا۔ اس جنگ میں دوسومسلمانوں نے شرکت کی۔ سباع بن عرفط ٹیا ابن اُئم کمقوم مدینہ کے گراں ہتے۔ غزوہ کا سبب میہ ہوا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنوسلیم کے چندافراد مذیبہ پر تملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ آپ عیافی کو معلوم ہوا تو آپ عیافیے نے (ہمار ہے تی ﷺ

مع اصحاب ال كے فعال نول پر دھاوابول ديا۔

مقام كدر من بيلوگ پانچ سوادنت جهوژ كرفر ار بو محظ مال غنيمت كے طور پر جابدين كے درميان اونوں كوتشيم كرديا ميال بال غنيمت كے طور پر جابدين كے درميان اونوں كوتشيم كرديا ميال بلاجنگ وجدال مدين واليس بوئے۔ بيارنا مى غلام ہاتھ آيا جسے آزاد كرديا۔

## غزوه بنوقينيقاع

پندرہ شوال سے ہے۔ صنیج کے دن بیغز وہ ہوا۔ غزوہ کا سبب بینتھا کہ یہودیوں نے معاہدہ کی خلاف درزی کی اور مدینہ کے اندر بعناوت وفتنہ پیداکردیا۔

وہ لوگ قلعہ بند ہو مجئے آپ علی افغیری کھراؤ کیا۔ ماصرہ پندرہ دن تک

بالآخرمجبور ہوکریہ لوگ ہاہر آئے آپ علیہ کے ان لوگوں کو مدینہ سے جلاوطنی کا تھم دیا۔

محامرہ کے دوران عَلَم حضرت جمزۃ کے ہاتھ تھا۔ مدینہ کی نیابت ابولبابہ کے سپر دھی۔ محمد بن مسلمہ مال غنیمت جمع کرتے ہتھے۔

#### غزوهٔ سویق

پندرہ ذی الحجہ سے ہے دوزیک شنبکویی خزدہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی جماعت دوسوافراد پر مشمل تھی۔ ابولہا بہ بن عبد المنذ رقمہ بند کی دیکھ بھال پر مامور ہے۔ غزدہ کا سبب: - بدر کی فکست کے موقع سے ابوسفیان نے قتم کھائی تھی کہ جب تک مدینہ پر تملہ نہ کروں گا تب تک نہیں نہاؤں گا۔ ای قتم کی تحمیل کے لیے مقام عزیف پرددسوسواروں کے ساتھ دھاوابول دیا۔ وہاں ویڑ پودوں کوکاٹا پھران میں آگ لگائی اور دوانصار یوں کوشہید کردیا۔

## سير مصر كمختلف انهم واقعات

ماه شعبان کے آخری عشرہ میں رمضان کے دوزہ کی فرضیت کا تھم نازل ہوا۔
ختم رمضان سے چند یوم پہلے معدقۂ فطراور نماز عیدالفطر کا تھم ہوا۔
عیدالاضیٰ کی نماز کا دجوب ہوا۔ قربانی کرنے کا بھی تھم طا۔
نی عید تھے پر درود سیمینے کا تھم ای سال کا تخدہ۔
تکم جہادو جنگ ای سال کی دین ہے۔
اس سال کل آٹھ نفرز دے ہوئے۔
عارد سے روانہ کیے میے۔
عارد سے روانہ کیے میے۔

(حاریے نبی 🕸

۱) سربیخله ۲) سربیغیر بن العدی ۳) سربیسالم بن عمیر ۴) سربینی سلیم

غزوه غطفان

سير هيش غزوه بوار

اس غزوه میں ساڑھے جارسومسلمانوں نے شرکت کی۔

سبب:- نی علی کواطلاع می که بنوی اربنون فلی کے افراد مقام نجد میں کہ بنوی اور بنون فلیہ کے افراد مقام نجد میں کہ بنوی اور بنون فلیہ کے افراد مقام نجد میں کہ بنوی کہ بنوی کے خلاف محاذ میں کہ بند پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہور ہے ہیں تو آپ علی کے خلاف محاذ آرائی کی۔

دشمنوں کا سرخیل دعثور بن حارث یاغورث بن حارث تقابعد میں دولت اسلام سے مالا مال ہوا۔

اسلامی اشکر کی آمد کی خبرس کریدلوگ پہاڑوں کی کھوہ میں روپوش ہو گئے نیتجاً جنگ نہیں ہوئی۔

بنون علیہ کاجبارنا می آ دمی گرفتار ہوا، نبی علیہ کی دعوت اسلام پرمسلمان ہوگیا۔ مدینہ کی خلافت حصرت عثال کے سپر دختی۔

## غزوهٔ بحران

نی علی کا سی اسلام کی مخالفت و کا کا مخالف میں اسلام کی مخالفت و

#### امارے نی کھ

نخاصمت پر متحد ہور ہے ہیں۔ ان کا ارادہ مسلمانوں کو تکلیف پیونچانے کا ہے۔ تو آپ علی فوج لے کردفاع کے لیے نکلے۔

میے غزوہ رہنے الثانی سے ہیں بیش آیا۔غزوہ کا بتیجہ کچھ نہیں رہا۔ دشمن مسلمانون کی فوج دکھے نہیں رہا۔ دشمن مسلمانون کی فوج د کھے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ علی ہے نے وہاں دو مہینے تک اقامت اختیار کی۔ پھرمدینہ واپس آئے۔

اس وفت والى مدينة عبد الله بن ام مكتوم تخصه

#### غزوةاحد

کفار ومشرکین بدر کی شکست سے بوکھلائے ہوئے تھے۔ وہ جذبہ انقام کی
آگ میں جل رہے تھے۔ ایک بار پھر ان لوگوں نے حوصلہ کیا۔ پُر زور تیاری ہوئی ،
عور تیں بھی ساتھ ہوئیں۔ شعراء بھی آگے آئے۔ جن کے اشعار خون جمیت کوگرم کرنے
میں ٹا تک کا کام کرتے تھے۔ بدر کاحشران کے سامنے تھا۔ اس لیے پورے لا وُلٹکر کے
ساتھ بیر قافلہ سوئے مدیندر وانہ ہوا۔

حفرت عبال اسلام لا بچے تھے۔ ایک قاصد بھیج کرآپ علی کومورت حال سے باخبر کرادیا۔ الغرض مسلمان بھی ہوشیار ہو مجے۔

احدایک پہاڑی کا نام ہے۔ همپر مدینہ کے شال میں لگ بھگ دومیل کی دوری پرواقع ہے۔

سے حک سیسے بدی جنگ ہے۔

2/ شوال سے دوز سنچرکومقابلہ شروع ہوااوردن بحرجمٹر پ ہوتی رہی۔ ابوسفیان بحرمہ بن ابوجہل بمفوان بن امیہ ،خویطب بن عبدالعزیٰ ،عبداللہ بن ربیعہ اور حارث بن ہشام وغیرہ بہتمام کفار کے سرغنہ تھے۔ جوایک لمبی میڈنگ اور مضبوط پلانگ کے بعد بدلہ لینے کے لیے مدینہ آئے تھے۔

آپ علی و محصوں کے جائزہ کے ان اور مونس نامی و و محصوں کو بھیجا۔ انہوں نے والی آکر بتایا۔ قافلہ مدینہ کے آس باس بینج چکا ہے۔ آپ علی ہے دانہوں نے والی آکر بتایا۔ قافلہ مدینہ کے آس باس بینج چکا ہے۔ آپ علی ہے خدافعت کی صورت پر مشورہ کیا۔ ایک رائے تھی مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ علی ہے تھی اس کے حامی تھے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ سے نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ ویا۔ تاکہ شرکیوں بردل نہ جمیس۔ آخری رائے حتی ہوئی۔

ان جوال ہمت مسلمانوں کے نام جومدینہ کے ہاہر سے جنگ اڑنے کے جمایت تھے۔ مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ حضرت نعمان بن مالک ، ۲۔ حضرت عزرہ ، سوحضرت سعد بن عبادہ مشرکین کی فوج تین ہزار اونٹ اور مشتمل تھی۔ دوسو گھوڑے ، تین ہزار اونٹ اور سامت سوزر ہیں ان کے پاس تھیں۔ جنگی ہتھیار سے وہ بالکل لیس تھے۔ جذبہ انقام میں شدت لانے کے لیے پندرہ عورتیں بھی تھیں۔

اسلامی گشکر کی تعداد مسلمان اور منافق ملا کر ایک ہزار تھی۔ سردارِ منافقین عبداللّٰہ بن ابی نے برور منافقین اور منافقین اوٹ آئے۔ اس لیے کہ ان کی عبداللّٰہ بن ابی نے بدع ہدی کی۔ مقامِ شوط سے منافقین لوٹ آئے۔ اس لیے کہ ان کی تعداد تین سوتھی۔ رائے میں مانی مخی ۔ بیان کا بہانہ تھا۔ ان کی تعداد تین سوتھی۔

#### (ہمارے تی اللہ

شیخان ایک جگد ہے وہاں آپ علی ایک مسلم نشکر کا معائد کیا۔ بہت سارے نیچے تھے۔ ان کوواپس بھیج دیا۔ لیکن دو بچے بعند ہوکر ڈک مجے۔ اسائے گرامی مندرجہذیل ہے۔

ا\_رافع بن خديج، ٢ يهمره بن جندب

رافع بن خدت کے بنجوں کے بل کھڑا ہو کرایئے قد وقامت کا احساس کرایا۔ تیراندازی میں ان کومہارت حاصل تھی۔

سمرہ نے رافع کو کشتی میں جیت کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ اور اپنے چناؤ کودرست تھہرایا۔

یہ تقاجذ بہ ' شوقِ جہاد! اس لیے آپ علی ہے دونوں کواجازت مرحمت فرمادی۔

مشركين كاعلمبر دارطلحه بن افي طلحه تقا۔

مسلمانوں کے بین جھنڈے تھے۔مہاجرین کا جھنڈ امصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ قبیلہ اوس (انصار) کا جھنڈا اُسید بن تھیر سنجال رہے تھے۔

قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کے ہاتھ تھا۔

جنك احديس ني كريم علي في كان الى الوار معزت الودجان وعنايت فرمائي

هی۔

آپ علی احدے ایک کوشے میں پچاس تیراندازوں کا دستہ قائم کیا۔ تاکمشرکین کی نقل وحرکت پرنظر دہے۔ اور آئییں تاکید فرمائی کہ: کسی بھی

(ہمار ہے تبی 🛎

حال میں وہاں سے نہٹیں۔

حضرت عبدالله بن جبير محران ونتنظم يتعيد

مشركين كاطرف سےسب سے يہلاملة ورابوعامرفاس تھا۔

طلح بن افی طلحسب سے پہلے مارا کیا۔ بیشرکین کاعلمبردار مجی تھا۔

حفرت زبير كاييشكارتفا

حضرت مخزة كوغلام وحشى بن حرب نے شہيد كيا۔

حضرت ِ حظلہ \* بہ حالتِ جنابت ہی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ شہید ہوئے۔ فرشنوں نے نہلایا۔ غسیل الملائکہ کالقب ملا۔

حفزت مصعب بن عمير شهيد ہوئے آپ کی شکل نبی علي ہے سنا ہتی۔ اس کے شکل نبی علي سے سنا ہتی۔ اس ليے افواہ پھیلی حضور علی شہيد ہوگئے۔ مسلمان ہے چين ہوا تھے۔ حفزت کعب بن مالک نے جمبر بنائی۔ مسلمانوں کوداحت کی۔

بنگ احد میں فتح قریب تھی۔ لیکن احد کے متعین دستہ نے تھم نی علی اللہ کا اللہ کا احدیث دستہ نے تھم نی علی اللہ کا اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

جنگِ احد میں عتبہ بن ابی وقاص کے پھر سے آپ علیہ کا دندانِ مبارک شہیدہوا۔

عبدالله بن شہاب زہری نے پھر مارکرآپ علی کے جبین مبارک کوخون آلود کردیا۔ مالک بن سنان نے خون چوس کرصاف کیا۔ عبدالله بن قمید کے تملہ سے خود کی کڑی روسے مقدی میں چ**ہوئی** جسے ابوعبیدہ بن الجراح عنے تکالا۔

جنگ میں حضور علی پر ہونے والے حملوں کو حضرت طلحہ نے ہاتھ پر روکا۔ جس کی وجہ سے آب کا ایک ہاتھ نا کارہ ہو گیا۔

اس جنگ میں سرمسلمان شہید ہوئے۔

کفار بائیس تیس یا تینتیس کی تعداد میں مارے مکتے۔

حضرت یمان علطی سے ایک مسلمان کے ہاتھوں بی شہید ہو مجے۔

جتگ واحد میں سعد بن وقاص نے ایک ہرار تیر چلائے۔

حضور علی نے اس جنگ میں صفوان بن امیر سہیل بن عمر واور جارث بن ہشام کے لیے بددعافر مائی۔ بیر تینوں قریش کے سردار تھے۔

جنگ احدین حضرت عائشہ ام سلیم ادرایک روایت کے مطابق ابوسعید خدری کی والدہ محتر مدام سلیط زخیوں کی مرہم پی کرتی تھیں۔ اور پانی پلاتی تھیں۔
کی والدہ محتر مدام سلیط زخیوں کی مرہم پی کرتی تھیں۔ اور پانی پلاتی تھیں۔
حضرت زیاد بن سکن فی جنگ احد میں حضور علیہ کے قدموں میں جان وینے کی سعادت یائی۔

جنگ احد میں حضرت آنادہ بن نعمان کی آنکھ کی تیل تیر لکنے سے نکل گئی تھی۔
آپ علیہ نے اس کوآنکھ میں بٹھادیا۔ آنکھا چھی ہوگئی۔

نی کریم علیہ کے نیزہ سے ابی بن خلف مارؤ گیا۔

مشرکیون نے مسلمانوں کی لاشوں کا مثلہ کیا۔ (تاک، کان کاٹ کریے حرمتی کی)

(مارے نی 🕸

ہندہ نے حضرت جمز الشہید کی لاش کا مثلہ کیا۔

حضرت عمیر بن البت نے ایک نماز بھی نہ پڑھی اور شہید ہوکر جنت مکانی ہوئے۔ شہدائے احد کی جمینر وتکفین کے لیے کمل بدن کیڑے میسرنہیں تھے۔

بلاعشل ایک جا در میں دود وکر کے دفنا دیا میا۔

آپ علیہ فی اے شہدائے احدی نماز جنازہ پڑھی۔

نی علی کے چہرہ کمبارک سے برابرخون رس رہا تھا۔ حضرت فاطمہ اورعلیٰ نے چٹائی جلا کررا کھ بھردی۔ خون بند ہو گیا۔

غزوة احدكے دوران عبدالله بن ام مكنوم مدينه كے خليفه تھے۔

جنگ احد میں ابتداء مسلمان غالب رہے۔ بعد میں کفار کا غلبہ ہوا۔ مگر آخری کامیا بی مسلمانوں ہی کوملی۔ کیونکہ کفارمسلمانوں کے تازہ حملوں سے گھبرا مکھے۔ اور میدان چھوڑ گئے۔

جنگ ہے فراغت کے بعد آپ علیجہ کے /شوال کومدینہ تشریف لائے۔

#### غزوة حمراءالاسد

ییغزوہ احد کے دوسرے دن ۸ /شوال سے ھروز اتو ارکوہوا۔ قبیلہ خزاعہ کے سردار معبد نے کفار کے دل میں مسلمانوں کارعب ڈالا اور ان کی دل شکنی کی تو کفار مکہ لوٹ مجئے۔

آپ علی میلاند نے حمراء الاسد میں (پیر منگل، بدھ) تین دن قیام کیا پھروایس

\_2\_91

سل ص کے حاص واقعات موال کے مہینہ میں شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا۔
ماوشعبان بنت عمر شعفرت حفصہ کی شادی حضور سے ہوئی۔
رمضان المبارک میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے۔
قانون وراثت ای سال نازل ہوا۔
مشر کہ سے نکاح کی حرمت کا تھم ای سال نازل ہوا۔
اس سال چارغز وات کا سامنا ہوا، جن کا ذکر ہو چکا۔

دو سریئے بھیجے گئے۔ ا) سربیٹھ بن مسلمہ ۲)سربیزید بن حارث

حادثة بئرمعونه سهيه

سی ہے ہے مشہور دستوں میں سے بئر معونہ دالا دستہ سب سے بڑا تھا۔ بید ستہ نجد گیا۔

دسته ميس سترقر اءاور حفاظ شامل يتهيه

حضرت منذر ثبن عمروانصاری اس دسته کے امیر نظے۔ نی نے دشمن عامر بن طفیل کو ایک خط لکھا جسے اس نے پڑھا بھی نہیں۔ قاصد حرام بن ملحان کو آل کروادیا۔ (ہمار ہے نبی ﷺ

قاتل کا نام جہار بن ملی تھا، بعد میں بید سلمان ہو گئے۔ دستہ کے تمام افراد کوشہید کر دیا ،صرف ایک بچ مجئے، ان کا نام معترت کعب بن زید بن نجارتھا۔

مسلمانوں کی شہادت میں عامر ،قبیلہ ذکوان ،قبیلہ عصیہ ادر قبیلہ رُعل وغیرہ کا ہاتھ تھا۔

اس کے رومل میں نبی نے ایک مہینہ تک ان کے لیے نمازِ فجر میں بدوعا فرمائی،اس حادثہ سے آپ علی کے تخت تکلیف ہوئی۔ بیواقعہ ماہ صفر سے مصلے کا ہے۔

### غزوه بنونضير

رئے الاول کے مہینہ ہے۔ حدیث زوہ بنونفیر ہوا۔
حضرت ابن ام مکتوم مدینہ کے نگر ال تھے۔
یہود کی وعدہ خلافی کی وجہ ہے بیغز وہ ہوا، بیلوگ آپ کی ہلاکت کے در پے تھے۔
اس سازش کاعلم آپ علیقے کوفرشتہ کے ذریعہ ہوا۔
آپ علیقے نے یہودیوں کی جلاولئی کا تھم دیا۔
ان لوگوں نے بات نہ مانی اور آ ماد کہ جنگ ہوئے۔
قلعہ بند ہوکر مسلمانوں پرسٹک باری کی۔
قلعہ بند ہوکر مسلمانوں پرسٹک باری کی۔

#### (ہمار ہے نبی 🕸

مسلمانوں نے محاصرہ کیا (پندرہ روز) بقول دیگر چیر دوزگھراؤ ہوا۔ بالآخروہ خیبر میں جا کرآباد ہوئے کچھ لوگ ملک شام چلے مجئے۔ مال غنیمت کے طور پر تنمن سو پچاس تکواریں ، پچاس خود اور پچاس زر ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کگیں۔

یہود یوں کی زمین وجائیداد نی کے قبضے میں چلی گئے۔ نمیں بن اخطب ، کنانہ بن الربیج اورسلام بن الحقیق نتیوں بنونضیر کے بڑے مردار تھے۔

بونضيرے دوآ دى مسلمان ہوئے۔ (يامين بن عمير اور ابوسعيد بن وہب )

#### غزوه نجد

جمادی الا ولی سیم هیں غزوہ نجد کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں چارسواصحاب نی شریک تھے۔ آپ مع اصحاب بنومحارب اور بنو نقلبہ کے تعاقب میں مقام نجد تک مکئے مگروہ لوگ ڈرکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

مدینه کے خلیفہ حضرت ابوذ رغفاری یا عثان تنے۔

جس مشرک نے نم کی تکوار پر قبعنہ کمیا تھا اس کا نام غورث بن حارث تھا ، پھریہ مسلمان ہومجے۔

اسی غزوہ میں عباد بن بشرکو حالتِ نماز میں تین تیر کیے مگر انہوں نے نماز نہیں

(ہمار ہے تبی ﷺ

توزی\_

### غزوه بدرثانيه

ماه شعبان می هدین بیزوه چین آیا۔ مشرکین کی تعداد ۲۰۰۰ متی۔ مسلمانوں کی تعداد ۲۰۰۰ متی۔ مدینہ کے محافظ عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اسلامی جینڈ احسرت علیؓ کے ہاتھ تھا۔

معنور عظی کے اپنے رفقاء کے ساتھ آٹھ دن بدر میں قیام کیا۔ حضور علی کے دلول میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ مشرکین کے دلول میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اور خشک سالی کا بہانہ کرکے بیلوگ بھاگ گئے۔

اس غزوه كوبدر موعد ،غزوة بدر اخرى اورغزوه بدر صغرى بهي كہتے ہيں۔

سم ہے ہے کے مختلف واقعات اس سال تین غزوے ہوئے۔ جن کاذکر ہو چکا۔ یانج دیتے بیمجے مجئے۔

بالح سرایاروانه موے۔ جومندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ سربیابوسلمہ ۲۔ سربیہ بتر معونہ

۳۰ سربیر عبدالله بن انیس ۳۰ سربیر عمرو بن امیر شمری ۵۰ سربیر جیج شعبان کے مہینہ میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔
معبان کے مہینہ میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔
معادی الاولی کے مہینہ میں تو اسر رسول علیہ عبداللہ بن عثمان کا چیرسال کی عمر میں انتقال ہوا۔

ماہِ رمضان میں آپ علیہ کا تکات ام المساکین حضرت زیرنے بنت فزیر۔ سے ہوا۔

ما وشوال میں حضرت ام سلمہ ہے آپ علی نے نکاح کیا۔ حضرت زید بن ثابت کو آپ علی نے اس سال میبود کی زبان سکھنے کا تھم

پردہ کا تھم بھی اس سال ملا۔ بیمشہورروایت ہے۔ سے مصاور ہے۔ ھا بھی قول ہے۔

# غزوة دومة الجندل

۲۵/ریج الاول هر مع کوغزوه کومة الجندل کے لیے آپ علی نے سنر وع کیا۔

> اصحاب بجابدین کی تعدادایک ہزار تھی۔ دومة الجندل کے رہبر کانام "ندکور" تھا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

(ہارے نی 🕾

نظر اسلام کے پہو شخنے سے قبل سب میدان چھوڑ کرفر ارہو مجھے۔ مسلمانوں کو پچھ جانور ہاتھ تھے۔ ۲۰/ریج الثانی ہے کو مدینہ واپسی ہوئی۔

غزوه بنوالمصطلق

غز ده بنوالمصطلق كادوسرانام غز وهُ مريسيع بھى ہے۔ بروز پیر ۲/شعبان ۵ مآب علی غزوه کے لیےروانہ ہوئے۔ مریسیج ایک جگہ کا نام ہے۔ اس لیے غزوہ اس کی طرف بھی منسوب ہے۔ حارث بن ضر ارمدینه برحمله کی تیاری میں تھا۔ ای لیے بیفزوہ ہوا۔ اس غزوه میں حضرت عائشا ورام سلم بھی ساتھ تھیں۔ مدینه کے تکرال زید بن حارث یا حضرت ابوذ رغفاریؓ تنھے۔ اس غزوہ میں مثمن کے دس افراد مارے گئے۔ تقریباً ۲۰۰/آدمی گرفتار ہوئے۔ یا نجے ہزار بکریاں اور دو ہزار اونٹ مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئے۔ سردار حارث بن ضرار کی بٹی جوریہ گرفتار ہوئیں۔ ان ہے آپ علیہ کا تکاح ہوا۔ اس تکاح سے متاثر ہو کرتمام اصحاب نے قیدیوں کوآز او کردیا۔

#### واقعه افك

واقعہ اکس نوہ کو کہ بومصطلق سے واپسی کے موقع پھٹ میں پیش آیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر غلط کاری کا الزام لگایا تھا۔ ہارتم ہوجانے کی وجہ سے دہ قافلہ سے بچھڑ کئیں تھیں۔ حضرت مفوان بن معطل کے اونٹ پرسوار ہوکرآئیں۔

آپ کی برأت میں قرآن کی دس آتیں نازل ہوئیں۔ پھر بدگمانی کااز اله ہوا۔

# غزوه خندق بإاحزاب

ماوشوال ياذيقعوره يرهين بيغزوه جوابه

هے ھکا میسب سے بڑاوا قعہ ہے۔

احزاب اس کیے کہتے ہیں۔ کہ عرب کے ٹی قبیلے اس جنگ میں شامل تھے۔ (عربی میں احزاب کے معنی' جماعتیں' ہیں )

مدینہ کے اردگرد گڑھے کھودے گئے تھے۔ ای کیے خندق نام پڑا۔ عربی میں خندق کھائی' کو کہتے ہیں۔

ال جنگ کی سازش بونغیر کے سرداروں نے رچی تھی۔ (کمی بن اخطب، سلام بن الحقیق دغیرہ)

كفار كى فوج دى ہزارا فراد پرمشمل تقى۔ كفار كاسر غندا يوسفيان تعاب

(ہمار ہے تبی ﷺ

قبیله بنو خطفان کا سردار عیدند بن حصن فزاری تفار حضرت سلمان فاری کی رائے سے خندتی کھودی گئی۔ میرخندتی جیددن میں تیار ہوئی۔ بقول دیکر بیس دن میں۔

آپ علی اور محابہ نے ملک کراس کام کوانجام دیا۔ خندق کھودتے ہوئے ہماری چٹان آئی تھی۔ جے نبی علی کے نبی علی کے نبی اللہ کے نبی علی کے نبی علی کے نبی اللہ کے نبی علی کے نبی اللہ کے نبی ملک شام سے ٹوئی۔ ہر مرتبہ آپ علی کے خوجری سائی۔ پہلی ضرب میں فرمایا۔ ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری ضرب میں فرمایا: مجھے ملک فارس کی حکومت کی۔ تیسری ضرب میں فرمایا: میں کی کنجیاں دے دی گئیں۔

مسلمان غزوہ خندق میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے۔ خندق مدینہ کے شالی جانب پانچ گزم کمری کھودی گئی۔

خندق کے اس پار کفار ایک مہینہ تک رہے۔

ای غزوهٔ خندق میں آپ علیہ کی جارنمازیں قضاء ہو گئیں۔ وہ نمازیں ہے ہیں۔ (ظہر،عصر،مغرب اورعشاء)

خندق کی لمبالی جیمیل تھی۔غزوہ کندق کے موقع سے عورت اور بیچے ایک قلعہ میں محصور تنھے۔ ان کے محافظ حضرت حسّان بن ٹابت تھے۔

حضرت صغیہ نے ایک یہودی کول کیا۔

تعیم بن مسعودٌ نے دشمنوں کی جماعت میں پھوٹ ڈالی۔ میر

مشركين پرطوفان كى شكل ميل قبر خدانازل بوار اوروه ناكام لوث محدّ.

حضرت حذیفہ بن بمان دشمنوں کی خبر گیری پر مامور ہتے۔
مشر کین میں سے تین افراد آئل ہوئے۔ وہ یہ ہیں: (۱) عمرو بن عبد وَد
(۲) نوفل بن عبداللہ اور (۳) منہ بن عبید
مسلمانوں کی طرف سے چھیا آٹھ افراد شہید ہوئے۔ اسائے گرامی مندرجہ
زیل ہیں۔ (۱) سعد بن معاق (۲) نقلبہ بن عنمہ (۳) کعب بن زید (۳)
زیل ہیں۔ (۱) سعد بن معاق (۵) عبداللہ بن عبل (۲) طفیل بن نعمان (۳)

### غزوه بنوقر يظه

ماوذی تعدہ ہے روز بدھ کو بیغز دہ شروع ہوا۔
سبب غزوہ نہ یہود یول نے نقض عہد کا جرم کیا تھا اس لیے بیغز دہ ہوا۔
کعب بن اسد یہود کی بنوقر بظہ کا سر دارتھا۔
حضرت عبد اللّٰہ بن أم مكتوم مدینہ کے نگر ال تھے۔
ابولبابہ کو یہود یول نے مشورہ کے لیے بلایا تھا۔
ابولبابہ منذر نے اپنی ایک غلطی کے اعتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک مجد کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کو کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں خود کو ہیں روز تک میں کے المحتراف میں کے المحتراف میں کو کو کی ہود کی کے المحتراف میں کو کھوں کے المحتراف میں کو کو کھوں کے المحتراف میں کو کھوں کے لیا گور کے کہ کو کے کھوں کے لیے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں

بنی قریظہ نے حضرت سعد بن معافی کواپنا حَکَم مانا۔ حضرت سعد ؓ نے مردوں کے تل عورتوں اور بچوں کی حراست اور مال کی تقسیم (ہمار ہے نبی 🕮

كرديين كافيعله سناياب

ای غزوہ میں حضرت سعد میں معافظی شہادت سے عرش خداوندی کا نپ اٹھا۔ ستر ہزار فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ بنوقر بظری طرف سے بنانہ نامی عورت قبل کی گئی۔ نبوقر بظہ کا محاصرہ پچیس دن مسلسل رہا۔ چارسو سے پانچ سو کے درمیان قر بظہ کے افراد قبل کردیے مجئے۔

مر قذ ن کا تھم وا فعات مدد قذ ن کا تھم وا فعات مدد قذ ن کا تھم نازل ہوا۔
منہ ہوئے بیٹے کی بیوک سے نکاح کے جواز کا تھم نازل ہوا۔
پردہ کا تھم مشروع ہوا۔
تیم کی مشروع ہوا۔
تیم کی مشروعیت بھی ای سال ہوئی۔
مفرت زینٹ ہے آپ علی کا عقدِ نکاح ای سال ہوا۔
پررے سال میں کل چارغ و رے ہوئے۔
صرف ایک سرید کی نوبت آئی۔ (سریہ عبداللہ بن عتیک)

# صلح حدیبیہ

منے حدید یہ بیر کے کاسب سے اہم اور بڑا واقعہ ہے۔ حدید ایک کویں کا نام تھا۔ ای نام سے ایک گاؤں بھی آباد تھا۔ زیارت کعبہ کوآپ علیہ تشریف لے جارہ تھے تو آپ علیہ نے یہاں قیام کیا۔ سنرکا سبب آپ علیہ کے ایک خواب تھا۔ جس میں آپ علیہ نے خود کو اور صحابہ کو مکہ میں مامون و یکھا۔

آپ علی تعره کا ارادہ کیا۔ علم ذی قعدہ ہے ہوگآپ علیہ کی روائی ہوئی۔ روائی ہوئی۔

چودہ سے پندرہ سو کے درمیان صحابہ ہمی شریکِ سفر تھے۔ آپ علی کی سواری اونمنی کا نام '' قصویٰ' تھا۔ بیٹنیۃ المراد میں بیٹھ کئی۔ قریش کے پروگرام کی خبر قبیلہ ' خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ نے آپ علی کو یہو نحائی۔

قریشِ مکہ کے پاس خراش بن امیہ کوسب سے پہلے آپ عظیفہ نے بھیجا کہ کفار کو آپ علیف کے عزم وارادہ کی خبرل جائے۔

پھرآپ علیہ کے عمر کو بھیجنا جاہا۔ انہوں نے عمان کانام پیش کیا۔ حضرت عمان اپنے ایک قریبی ابان بن سعید کی حمایت میں سمئے۔ مشرکین مکہ کی جانب سے محفقگو کرنے کے لیے سب سے پہلے عروہ بن مسعود تقفی آیا۔ عروہ بات چیت کے درمیان بار بار نبی عظیمی کی ریشِ مبارک کی طرف دست درازی کرتا تھا۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کودھم کی دی۔ طرف دست درازی کرتا تھا۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کودھ کی دی۔ عروہ بن مسعود کے ایک بے بودہ طفز کے جواب بیس حضرت ابو بکر صدیق نے اس کوگائی دی۔ بیکمال غیرت دمجت کے سبب ہوا۔

حلیس بن علقمہ نے کفار مکہ کوآپ علیہ کے عمرہ کے ارادہ سے آگاہ کیا۔
سہبل بن عمرہ کو کے معاملات طے کرنے کے لیے قریش نے آپ علیہ کے
سہبل بن عمرہ کو کے معاملات طے کرنے کے لیے قریش نے آپ علیہ کے
اس بھیجا۔

شرائطِ من حضرت علی نے تر بر کیے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں۔
ا۔ مسلمان اس سال لوٹ جائیں۔ ایکے سال آئیں تین دن تھہر کر عمرہ کی اوائیگی کریں۔ ایکے سال آئیں دن تھہر کر عمرہ کی اوائیگی کریں۔ ایکے سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔
۲۔ وس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔

سو۔ قریش کا کوئی آدمی آپ علی کے پاس پنچ گاتواس کی واپسی لازمی ہوگ۔ جبکہ کوئی مسلمان ہمارے پاس آئے گاتواس کی واپسی نہیں ہوگ۔ ہم۔ عرب کے قبیلے خود مختار ہوں گے۔ فریقین میں سے کوئی جس کے معاہدہ میں شریک ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آگر کوئی فریق دوسر نے ریق میں شامل قبیلہ پر حملہ کرے گاتو یہ حملہ خود فریق پر زیادتی تصور کیا جائے گا۔ اس دفعہ کے مطابق قریش میں بنو بگرمل گئے۔ اور مسلمانوں میں بنو خزاے مل گئے۔

سهيل بن عمرونے معاہدہ کے وقت ''بہم اللّٰہ الرحمٰ ' براعتر اض کیا اور

" باسك اللهم" كمعوايات العظرة" عدد اما قامنى عليه محدرسول الله " كى جكه " " المحد بن عبد الله " كلمعوايات الله " محد بن عبد الله " كلمعوايات

حضرت عمر گوشرائطِ ملے سے اتفاق نہیں تھا۔ نبی اکرم علیہ کا اشارہ پاکر غاموشی اختیارکرلی۔

ابوجندل تامی محانی فرار ہوکر مسلمانوں کے قافلہ بیس کے آپ علی ہے ہے ہے نے علیہ ہے۔ عہد تامہ کی پاسداری میں انہیں واپس بھیج ویا۔

حضرت علی اللہ علیہ میں قل کردینے کی خبر ملی تو آپ علی ہے ہول کے درخت کے بیول کے درخت کے بیول کے درخت کے بیچ سے جال نثاری کی بیعت لی۔ اس کو'' بیعت رضوان'' کہتے ہیں۔ ابوسنان اسدیؓ نے سب سے پہلے بیعت کی۔

حضرت سلمہ بن الاکوع سے بیعتِ رضوان کے موقع پر آب علی ہے تین مرتبہ بیعت کی۔

اس بیعت میں جد بن قیس منافق شریک نہیں ہوا۔ بیعت میں حضور علیلی نے اپنیا کی ہاتھ کو حضرت عثان کا دایاں ہاتھ قرار دیا۔ صلح حدید کے بعد آپ علیلی تین دن مکہ میں رہے۔ پھر مدینہ واپس ہوگئے۔ مدینہ کینچنے پر ابوبصیر صحابی بھاگ کر چلے آئے۔ آپ علیلی نے انہیں لوٹا دیا۔ صلح حدید پیکوفر آن میں ''فتح مبین'' کہا گیا ہے۔

رسول الله کی طرف سے دنیا کے حکمرانوں کے نام خطوط و پیغامات صلح حدید ہیے کے بعد آپ علی کے سب سے پہلے اہم کام میرکیا کہ دنیا کے (ہمارے نبی 🕸

بادشاہوں کو خطوط کے ذریعہ اسلام کی دعوت دی۔ آپ علی نے ایک جاتا ہے ایک علی ہوت دی۔ ایک علی ہوت نے ایک جاتا ہوں کی انگوشی بنوائی جس پر اس طرح" رسول اللہ") کندہ تھا۔ میں ہر کے کام آتی تھی۔ تھا۔ میں ہر کے کام آتی تھی۔

حضرت عمروبن امبینسمری شاہِ جش نجاشی کے پاس خط کے کرمیئے۔

نجاشی کا نام '' اصحمہ بن انجبر'' تھا۔ اس نے خط کوآ تکھوں سے لگایا اور دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ جعفراین ابوطالب ؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حفزت حاطب بن الی بلعد مصر داسکندریه کے بادشاہ 'جری بن می مقوس'' کے یہاں خط لے کر گئے۔ مقوس نے رسول کریم کی خدمت میں تخفے بھیج۔ وہ یہ بیں۔ ۲/ دولونڈیاں (ماریہ تبطیہ اور سیرین)، ایک دلدل نامی خچر تھا۔

حضرت عبدالله بن حذافه بهی ایران کے بادشاہ ' فضر و پرویز'' کے دربار میں خط کے کرمجے۔ اس نے نامہ نمبارک کو بغیر پڑھے ککڑے ککڑے کر دیا۔

حضرت دحیہ کلبی روم کے بادشاہ " برقل" کے پاس خط لے کر گئے۔

قیصرِ روم نے ابوسفیان بن حرب سے محمد علیات کے بارے میں گفت وشنید کی۔ حالات معلوم کیے۔

بحرین کے حاکم'' منذرین ساوئ''کوحفرت علاء بن الحضر می نے خط پہنچایا۔
حاکم بمامہ'' ہوزہ بن علی' کے یہاں حضرت سلیط بن عمرو قاصد بن کر ہیے۔
حضرت شجاع بن وہب اسدیؓ دمشق کے سلطان'' حارس بن شمر غسانی'' کے
یہاں خط و بیام نے کر پہنچ۔

#### (بھار ہے نبی 🕮

حضرت عمرہ بن العاص شاہ عمان جیفر اوراس کے بھائی عبد کے پاس خط لے ا کر گئے۔

جن بادشاہوں نے نبی سلطنے کے خط سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مندرجہذیل ہیں۔

ا۔ شاوِ حبشہ نجاشی ۲۔ والی بحرین منذر بن ساوی سا۔ سا۔ ماکم بمن باذال ۳۔ شاوعتنان جیفر اوراس کا بھائی عبد ساوعتنان جیفر اوراس کا بھائی عبد سیخطوط ماومحر مے ہے۔

### غزوه خيبر

غزوہ میں آپ علیقہ مدیدے روانہ ہوئے۔

مسلمان فوج کی تعداد چودہ سوتھی ۔ (الرحیق ص۵۷۳) اس غزوہ میں زوجه ٔ مطہرہ حضرت ام سلمہ می شریک تعیں ۔

سبب غزوہ:۔ خیبریہودیوں کی بہتی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف بیرماز شوں کا گڑھتھا۔ اس لیے اس کے خاتمہ کے لیے بیر جنگ ہوئی۔

مديند كے خليف سباع بن عرفط غفارى تھے۔

ال غزوه میں شاعرحصرت عامر بن اکوع اشعار پڑھتے ہوئے پیش قدمی کر

رب تھے۔ آپ اللہ نے ان کودعادی۔ خيبر کے قلعوں کی تعداد دس تھی۔

اس دفت دس بزار جنگی مردان مین تفهرے ہوئے تھے۔ تلعوں کے نام مندرجہ کزیل ہیں۔

ا۔ حصنِ صعب بن معادٌّ ٣٠ قلعهُ نطاة

رو ۱۷۰ سار قلعه کاعم میر حصن قلعه الزبیر

و الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال

آ هـ حصن ابي ٢ حصن البر

ے۔ حصنِ شن ۸ حصنِ وظیم

• ا - حسن سلام بإسلالم

٩- حصن قموص

یہ دھن کھیہ' کے نام سے مشہور تھے۔

سب سے بلندوعظیم اورمضبوط قلعہ'' قموص'' تھا۔ مرحب اس کا امیر تھا۔

پہلوان مرحب کاقل حضرت علی نے کیا۔

فاتح خيبرحضرت على كوكيتے ہیں۔

قلعه صعب بن معاذ کی فتے کے لیے آپ علی کے خاص وعافر مائی۔

حضرت محمود بن مسلمة في قلعه ناعم يردها وابولا ..

كنانه بن الربع في يكى كايات كراكر حضرت محمود بن مسلمة كوشهيدكرديا ـ محود کے بھائی محمر بن مسلمہ نے انتقاماً کنانہ کول کر دیا۔ خیبر میں ۹۳/کافر مارے مکے۔ اور چہنم رسید ہوئے۔ چودہ یا پندرہ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فتح نیبر کے بعد یہودیوں کی زمین ان کوہی دے دی گئی۔ نصف پیدادار کی ادائیگی مشروط تھی۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیداوار کی وصولی پر مامور تھے۔ مالی خیبر کی تقلیم چھٹیس سوحصول پر ہموئی۔ اٹھارہ سو جھے مسلمانوں کی اجتاعی حاجت وضرورت کے لیے رکھ لیے گئے۔ باقی اٹھارہ سو جھے مسلمانوں کے درمیاں تقلیم کردیے گئے۔

سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے نبی علیہ کے کھانے میں زہر ملادیا تھا۔

حضرت بشربن براء بن معرورٌ نرمر آلودہ کھانا کھانے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ اس موقعہ پر نمی بن اخطب کی بیٹی صفیہ سے آپ علی ہے نکاح فرمایا۔

# غزوه وادى القرى

غزوہ تخیبر کے بعدغزوہ وادی القریٰ چیش آیا۔ عمیارہ یہودی مارے مھے۔

نى علي كاغلام مرعم شهيد بوار

وادى القرى من آب عليه كا قامت جارروزرى \_

(ہمارے نبی ﷺ

اسلامی مجنڈے تین تھے۔

عبادہ بن بشیر نے ایک جھنڈ استعبال رکھا تھا۔ دوسرا جھنڈ احباب بن منذر استعبال رکھا تھا۔ حدید احباب بن منذر کے ایک منذر کے ایک تھا۔ کے قبضے میں تھا۔ میں تھا۔

#### عمرة القصناء

عمرة القصناء کی ادائیگی ذیقعدہ ہے۔ ہیں ہوئی۔
عورتوں اور بچوں کے علاوہ دو ہزار صحابہ شریک ہوئے۔
اونٹنی کی لگام پکڑ ہے ہوئے عبداللّٰہ بن رواحہ اشعار پڑھتے ہوئے سفر کرر ہے تھے
کہ میں آپ علیقے کی اقامت تین روز رہی۔ ای سفر میں حضرت میمونہ
بنتِ حارث عامریہ ہے آپ علیقے نے تکاح فرمایا۔
ابورہم غفار کی دینہ کے گراں تھے۔
ابورہم غفار کی دینہ کے گراں تھے۔
ام حبیبہ سے ای سال آپ علیقے کا نکاح ہوا۔

ام ِ حبیبہ سے ای سال آپ علیہ کا نکاح ہوا۔ در ندول گھر بلوگدھوں کے گوشت کھانے سے منع ای سال کیا گیا۔ منعہ کی حرمت کا سال بھی یہی ہے۔

#### غزوهموته

جمادی الاولی ۸ مره شرخ ده موته جوار مدِ مقابل روی شخصه

سبب غزوہ:۔ حضرت حارث بن عمیراز دی کافل (آپ علیہ نے انہیں حاکم بھرک کے باتیں حاکم بھرک کے پاس خطاعہ انہاں حاکم بھرک کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔) ماکم بھری کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔) روی فوج کی تعداد دولا کھتھی۔

مسلمان فوج تين ہزارتمي۔

آپ علیہ فی میں شریک میں شریک نہیں تھے۔ گر ثنیۃ الوداع تک ساتھ محکے۔ اس غزوہ میں زید بن حارثہ مصرت جعفر بن ابوطالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ بن رواحہ کو سرداری رتبہ ملا۔

> تینوں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید کو اسلامی جمنڈ املا۔ حضرت جعفر شہید کے جسم پرزخم کے تو سے نشان کیے۔ اس جنگ میں مسلمان فاتح وغالب رہے۔

> > بارهمسلمانون كوشهادت في\_

بيشارروى مارے محتے صحیح تعدادمعلوم نبیں۔

جنگ موند میں حضرت خالدین ولید کے ہاتھوں نوٹلواریں ٹوٹیس۔ اس جنگ میں حضرت خالد کوآپ علیہ نے '' سیف اللہ'' کا خطاب دیا۔

# فنخ مکه

فتح كمه كا واقعد رمضان المبارك ٨\_ هين موا\_

سبب:۔ بنو بکر حلیفِ قریش نے ہنونز اعد سلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا۔ اور صلح حدید پیدیمعاہدہ کی خلاف ورزی کی۔

آپ علی کے پاس برائے فریادری عمرو بن سالم خزاعی حیالیس افراد کے سے

ابوسفیان کی تجدیدِ معاہدہ کی کوشش کوآپ علیہ نے کوئی اہمیت نہیں دی۔
فق کمد کی تیاری کوآپ علیہ پردہ میں رکھنا جائے تھے، گر حاطب بن الی بلتعہ نے راز ظاہر کرنا جاہا۔ گراللہ تعالی نے آپ علیہ کوآگاہ کردیا۔ اور کفار تک خبر نہیں گئی۔
نہیں گئی۔

فتح مکہ کے لیے • ا/رمضان ۸ سے کو بعد نما نِعصر اصحاب ؓ و نبی علی ہے نے سفر شروع کیا۔ والی کدیندا پورہم غفاری ہے۔

ال سغر مين المهات المؤمنين حضرت ام سلمة ورميمونة ساته تحس \_

مقامِ ابوامیں ابوسفیان بن حارث اور عبد الله بن امیدنے اسلام قبول کیا۔

مقام مرالظهر ان مين اصحاب في يرداؤ والا

اس كي تكرال عمر فاروق تقيه

فتح مكه كون آپ عليه في في في في مايت من مقام كديد من روزه

مرالظمر ان میں ابوسفیان بن حرب کوحضرت عباس نے بناہ دی۔ ۱۵ رمضان ۸ هکوابوسفیان بن حرب نے اسلام قبول کیا۔ آبِ عَلِينَةً فِي اعزازا ابوسفيان كم كور دارالامان ورارديا. بروزمنگل ۱۷ /رمضان ۸\_ هکومرالظهر ان سنه مکدروانکی بوئی۔

سلسلهٔ فتح مکیه

حضرت سعد بن عباده الانصاري نے "اليوم يوم الملحمه " ( آج خونريزي كا دن ہے) کانعرہ لگایا۔ آپ علیہ نے اس نعرے کومناسب نہیں سمجھا۔ جھنڈاان کے ییے قیس کودے دیا۔

آب علی مقام کداءے داخل ہوئے۔ (او پر کی طرف سے) حضرت خالد بن وليد مقام كدى (اسغل مكه) سے داخل ہوئے۔ آپ علی کے دخول مکہ کے وقت سورہ فتح ور دز بان تھی۔ فتح مکہ کے دن اونٹنی برآب علیہ کے پیچھے حضرت اسامہ شوار تھے۔ كافرول كايبلامقابله حضرت خالدبن وليدسخ سنخ سيجوا دومسلمان شہید ہوئے۔بارہ یا تیرہ کا فرقل ہوئے۔ ایک روایت اٹھائیس کی ہے۔<sub>ا</sub> بيمقا بلدمقام خندمه مين هوابه فتح مكه كے دومسلم شهيد بيري -

(ہمار ہے تبی ﷺ

ا) حعرت کرزین جابر فہری ۲) ختیس بن خالد بن ربید آپ علی نے کمر وقول کھ کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھی۔
آپ علی نے نام بانی کے کمر وقول کھ کے بعد آٹھ رکعت نماز پڑھی۔
آپ علی نے نام کھیں الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ کَانَ وَ هُوقا )
آیت تھی (جآءَ الْمُحقُّ وَ وَهُقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ کَانَ وَهُوقا )

فق کھ کے بعد آپ علی نے نمام کھ والوں کو آزادی کی سند بخشی۔
طواف کھیہ کے وقت نشالہ بن عمیر نے آپ علی کو گوا۔
آپ علی نے ناس کے سینہ پر ہاتھ رکھا وہ مسلمان ہوگیا۔
آپ علی نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھا وہ مسلمان ہوگیا۔
فق کھ کے موقع پر آپ علی نے ناف کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت باال وخورت بالا مے وقت آپ علی کے ساتھ حضرت اسامہ اور حضرت بالل

تقي

بیت الله شریف کی تنجی پہلے عثان بن طلحہ کے پاس تقی آپ علی ہے کے پھر تنجی انہی کوسونی دی۔

مقامِ تِون مِیں آپ عَلِی کا جھنڈ احضرت زبیر ٹے نصب کیا تھا۔ بھکم نبی حضرت بلال نے کعبہ کی حصت پراذان دی۔ جو بت کعبہ میں بلندی پر تھا اس کو حضرت علی نے آپ علی ہے کا ندھے پر سوار ہوکر تو ڑا۔

خانة كعبركو بنول سے پاك صاف كرك آپ علي الله كي مطال مرك آپ علي الله الله من الله من الله من الله من الله من ال كواس كاطواف كيار کدیس آپ علی کا محکانا مقام خیف تھا۔

کوه صفات آپ علی کے دوسری تقریر فرمائی۔

خطبہ ترم کی حرمت وعظمت پر مشمل تھا۔

مکہ یس آپ علی کہ کا قیام پندرہ دن رہا۔

مکہ یس احکام اللی سکھانے کے لیے حضرت معاذین جبل کو پابند کیا۔

عبدالعزیٰ بن خطل کا قبل خانہ کعبہ میں ہوا، یہ بہت بڑا مجرم تھا۔

حضرت الو برزہ اسلمی اور حضرت سعد بن تریث نے ل کراس کو تل کیا۔

حضرت الو برزہ اسلمی اور حضرت سعد بن تریث نے ل کراس کو تل کیا۔

حضرت کعب بن زہیر میں کا مدحیہ تصیدہ من کر آپ علی نے ان کواپی چاور

## غزوه خنين

ہشوال کے ھکوجنگ جنین کا واقعہ پیش آیا۔ مدمقابل قبیلہ ہواز ن اور قبیلہ تقیف تھے۔ مسلمانوں کی فوج بارہ ہزارتھی۔ مشرکین کی تعداد میں ہزارتھی۔ مشرکین کامشیر تجربہ کار بوڑھا درید بن صمتہ تھا۔ جنگ جنین کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آپ علیا تھے عبد اللہ بن ابی حَدْرَ دکو بھیجا۔

مصارف جنگ کے لیے آپ علی نے تمیں ہزارورہم عبداللہ بن ربیعہ سے

(ہمارے نی کھ

قرض ليابه

مفوان بن امیہ سے سوزر ہیں اور دیگر سامان حرب عاریت پر لیا۔ حضرت عمّاب بن اسید جنگ کے موقع پر مکہ کے گران رہے۔ جنگ حنین میں آپ عظیم کی سواری کی کئیل حضرت ابوسفیان بن حارث کے ہاتھ میں تھی۔

آپ علی کے خیر کی لگام حضرت عمبال کے ہاتھ تھی۔ مقام خنین میں اسلامی فوج ۱۰ شوال منگل کو داخل ہوئی۔ بنو ہوازن کے حملے سے اسلامی فوج کی پسپائی کے وقت مندرجہ زیل اصحاب آپ علی کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔

حضرت علی ، ابوسفیان بن حادث، حضرت عمر ، حضرت اسامه بن زید ، حضرت البو بکر صدیق ، ابوسفیان بن حادث ، حضرت عبدالله بن زبیر ، حضرت ایمن بن ابو بکر صدیق ، حضرت دبیر ، حضرت ایمن بن ام ایمن جم بن عباس ، عقیل بن ابی طالب ، عبدالله بن مسعود اور دیگر اصحاب ۔ ام ایمن جم بن عباس ، تقیم بن حضرت عباس ان کوآ واز در رہے متھے۔ اور بلیث کرواد کرنے کی ترغیب در رہے تھے۔

نی بیشعر پڑھتے تھے "انا النبی لاکذب انا بن عبدالمطلب" جنگ جنین میں اولامسلمانوں کو ہزیمت کمی۔

پھر بعد میں نبی کی اک مشت ِ خاک نے دشمنوں کو اندھا کردیا اور وہ پسپا

ای جنگ میں چیمسلمان شہید ہوئے۔ اکہتر<sup>اک</sup> مشرک تل ہوئے۔

مال غنیمت سب سے زیادہ مسلمانوں کوائی جنگ میں حاصل ہوا۔ تفصیل درجے ذیل ہے۔

چھ ہزار قیدی ، چوہیں ہزاراونٹ ، چالیس ہزار بکری، چار ہزار اوقیہ چاندی ( قریب چھکونٹل چاندی)

شکست کے بعد مشرکین کی جماعت بکھراؤ کاشکار ہوئی۔ سیجھ نخلہ بچھ طائف اور پچھ آ دمیوں نے اوطاس کی طرف کوج کیا۔

> مال غنیمت کے محافظ حضرت مسعود بن عمر دغفاری تھے۔ آپ علیہ کی رضاعی بہن شیما بنت حارث بھی قید ہوکر آئیں۔ آپ علیہ نے ان کے اعزاز میں اپنی جا در بچھائی۔

### غزوه اوطاس ونخليه

اس جنگ کے کمانڈر حضرت ابوعا مراشعری تقے۔ فریقین میں تھوڑی مزاحمت ہوئی۔ مشرکین نے راوفرار کی افقیار کی۔ حضرت ابوعا مرتحظتے میں تیر آگئے کی وجہ سے شہید ہو محتے۔ آپ کا قاتل سلمہ بن وُ رَبد تھا۔ (ہمارے تی ﷺ

### غزوه طاكف

جتك حنين كے بعد مسلمانوں نے طائف كامحاصره كيا۔

محاصره بيس دن كاتھا۔

منجنیق کے استعال کی ابتداای غزوہ میں ہوئی۔

طا نف خود بخود فتح ہو كيا۔ ساكنان طاكف في اسلام قبول كرليا۔

ان كاسردار ما لك بن عوف بحى مسلمان بوكيا ..

اس غزوہ میں بہت ہے مسلمانوں کوزخم کیے۔ بارہ مسلمان شہید ہوئے۔

# جعرانه ميسآب عليسة كاقيام

آپ علی کے بنو ہوازن کا دس دن تک انتظار کیا۔ یہاں مالی غلیمت کی تعلیم شردع ہوئی۔ نومسلموں کی تالیبِ قلب کے لیے ان کوزیادہ حصے ملے۔ انہیں'' مؤلفتہ القلوب'' کہتے ہیں۔

ان سے جو بچا بقید مسلمانوں میں تقیم ہوا۔

وفد ہوازن کی مانگ پرتمام قید یوں کو آپ علیہ نے آزاد کردیا۔ وفد میں نوآدمی تھے۔ تمام مسلمان ہوسے۔ (ark)

## \_^ ھے چندو اقعات کی جھلک

مال غنیمت کی تقلیم سے فراغت پاکر آپ علی نے میں عمرہ کیا۔ اسے عمرہ کھرانہ کہتے ہیں۔

ندکورہ تمام کارگزاریوں کے بعد آپ علی ہے۔ مدینہ واپس آئے۔

دومهمينه سولددن كاوفت مسرف بهوا\_

ذی الحجہ ہے۔ ہمیں حضرت ماریہ کے بطن سے صاحبز ادہ محمر م کی ولاوت ہوئی۔ آپ علی کے اس کانام ابراہیم رکھا۔

اک سال آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے وفات پائی۔ پورے جزیرہ العرب میں اسلام کی بالا دسی تھی اس لیے آپ عظیمی نے تمام علاقوں میں صحابہ گل گورز بنا کر بھیجا۔

> ^ هے نفر وات کی تعداد تین ہے ان کا ذکر ہو چکا۔ گیارہ دستے بھیجے گئے۔

### غزوهٔ تبوک

ماہ رجب ہے۔ ہے ہوروز جمعرات کوغز وہ تبوک کے لیے اسلامی فوج روانہ ہوئی۔ نبی سیلیلی کا بیآ خری غزوہ تھا۔ ببی سیلیلی کا بیآ خری غزوہ تھا۔ (ہمار ہے نبی ﷺ

سبب غزوہ:۔ کرومی سلطنت کی فوج تھی کی تیاری کے سبب بیغزوہ ہوا۔ شاہِ روم ہرقل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پرمسلمان تنگ دست تھے۔ محابہ کے درمیان چندہ ہوا۔ سب سے زیادہ چندہ حصرت عثمان عن نے دیا۔ مقدار درج ذیل ہے۔

ا يك بزارد ينار، تين سواونث اور دوسواو قيه جا ندى \_

حضرت عثان كوُ مجمز جيش العسر و' كاخطاب ملا ـ

غزوہ متبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر اپنے کھر کا تمام مال و اسباب نبی علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔

حعنرت عمرٌ نے کھر کا آ دھاسا مان عطیہ کیا۔

حضرت عاصمٌ بن عدى في سترياتو عد وسق تحجور صدقد كيا-

حضرت سعد بن عباده ،عبال ،محمد بن مسلمة بطلحة ورديكر اصحاب يسف بهي خوب

مال دو ولت صدقه كيا\_

مسلمان فوج کی تعدادتمیں ہزارتھی۔

اس جنگ میں از واج مطہرات میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھی۔

مدینه میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت علی کے سپر دھی۔

محمد بن مسلمه لله بينه كے كور نرمقرر ہوئے۔

مسلمان فوج میں گھوڑ وں کی تعداد دس ہرارتھی۔

سواری کی کمی کی وجہسے اٹھارہ اٹھارہ مسلمانوں کے جصے میں ایک اونٹ آیا۔ مقام جرے آپ علی فی خاندی گزرنے کی ہدایت کی۔ اس کودیار شمود

مجمی کہتے ہیں۔

تبوک میں آپ عیافی کا قیام میں دن رہا۔ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ روی مسلمانوں سے خوفز دو ہوئے۔ ایلہ کے عیسائی گورز بحنہ بن رو بہ نے آپ عیافی سے امان نامہ حاصل کیا۔ وومتہ الجندل کے سربراہ اکیدرکو حضرت خالد بن ولیدنے گرفار کیا۔ وومتہ الجندل کے سربراہ اکیدرکو حضرت خالد بن ولیدنے گرفار کیا۔ ۱ کیدرکی جان بخشی ہوئی۔ اکیدرکی جان بخشی ہوئی۔

جزبيدي بربهى رضامند موا\_

حضرت عبدالله والبجاؤين بخاراور پت كے مرض ميں بہتلا ہوكر شہيد ہوئے۔ آپ علي نے مقام" فى آوان" ئے مسجدِ ضرار كو ڈھانے كے ليے دو ا صحابيوں كو بھيجا۔ نام بير بيں۔ مالك بن دشتم اور معن بن عدى۔ حضرت ابوذر غفارى نے مقام تبوك تك پيدل سفركيا۔

یں ہے۔ رہے کعب بن مالک، ہلال بن امیداور مرارہ بن رہیج غزوہ تبوک میں عدم شرکت ا کی وجہ سے معتوب ومطعون تشہرے۔

> پچاس روزگز رجانے کے بعد قرآن کی زبانی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ رسول الله علی نظیم نامبیں اس کی مبار کہا ددی۔

(ہمار ہے ٹی 🍇

### ومحاحج اورمختلف واقعات

۔ وہ جج کے امیر حضرت ابو بکڑتھے۔ سرچہ میں میں میں میں میں میں

قا فله ج من تمن سوآ دي تنے۔

قربانی کے لیے ہیں اونٹ ساتھ تھے۔

ذی الحبر کی دسویں تاریخ کو بمقام منی حضرت علی نے اعلان براءت کیا۔

حدودِ حرم میں اس سال مشرکین کے آنے جانے پریابندی کی۔

آپ نے اعلان براءت کے لیے حضرت علی کواپی عضباء نامی اونٹنی پرسوار کیا۔

واقعہ ایلا ای من میں پیش آیا۔ (آپ نے ایک ماہ تک اپنی بیو یوں سے طلع

تعلق روشم کھائی یہی ایلاہے) .

اس سال ماه ذي القعده من منافقين كروارعبدالله بن الى بن سلول كا انتقال

بوار

اسی سال بذر بعدوی شاه صده نجاشی کے انتقال کی خبر آپ کولی۔
آپ نے مع اصحاب کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔
آبت جزیدای سال نازل ہوئی۔
اسی سال آپ کی صاحبز ادی ام کلثوم کی وفات ہوئی۔
اس سال صرف غزوہ تبوک ہوا۔ چھسرایا روانہ ہوئے۔

# عام الوفود سيبيه

۔ وہ اور سابہ عام الوفو دیے نام ہے موسوم ہیں۔ ان دوسالوں میں بہت سارے وفو دنے خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کیا۔ آنے والے وفو دکی تعداد تقریباً سرتھی۔

### ججة الوداع سيا ه

آپ نے الے هیں آخری فج فرمایا۔
ماہ ذی القعدہ میں آپ نے فج کے سفر کا اعلان فرمایا۔
جہ الوداع میں آیک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔
آپ کی مدینہ سے روائی پجیس ذی القعدہ دس کو ہوئی۔
تمام از وائی مطہرات سفر حج میں ساتھ تھیں۔
قصوانا می اونٹی پرسوار ہو کر آپ نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔
سوادنوں کی قربانی ہوئی۔

آپ نے اپ مبارک سے ترسطہ اونٹ قربان کیے۔ اور سینتیں اونٹ حضرت کی نے قربان کیے۔ معمر بن عبداللہ نے آپ کے مرکے بال کائے۔جومی کیڈ کے درمیان تعلیم

بروسيے۔

(ہمار ہے تبی ﷺ

حعرت عبال نے جا وزمزم سے پانی نکال کراآپ کو پیش کیا۔ آپ نے مقام غدر خم میں حصرت علیٰ کی فضیلت پراکی تقریر فرمائی۔

واقعات

اس سال کوئی غز وہ نہیں ہوا۔

تین سرایا مقابلہ کے لیے بھیج گئے۔

اس سال حاکم بمن حضرت باذ ان دنیا ہے رخصت ہوئے۔

صاحبزادہ رسول کریم ابراھیم نے وفات یا گی۔

ای سال آ دمی کی شکل میں حضرت جبرائیل نبی کریم کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔

السه هي آخري فوجي مهم

آپ کی زندگی کا آخری سربیسربیاسامه بن زیدہے۔

ال سربیکی تیاری چیمیس صفر المدهروز پیرے شروع ہوئی۔

رسول اكرم نے اپنے مبارك ہاتھ سے جھنڈ ابنا كر حضرت زيد كوديا۔

بي فكرمديند سدواند جوكرمقام جرف من مفهرا

ملک شام کی طرف رومی فوج سے جنگ کے لیے ایک قافلہ گیا۔

ال وفتت سربراه سربيه حضرت زيدً كي عمر مختلف فيه اقوال كے مطابق ستر ه ہے جي

(sor)

کے درمیان متی۔

حضرت زیدٌغلام زادہ تھے۔ اس لیے ان کی سربرائی پر حضرت عباس بن ربیعہؓ نے اعتراض کیا۔

# آپ کی رحلت کی نشانیاں

الده میں حضرت جبرئیل نے دومر تبدآپ کوفر آن شریف دور کرایا جب کہ پہلے سالاند دورا کیک مرتبہ ہوا تھا۔

رمضان بیار هبیں دن اعتکاف میں رہے۔ بیدی دن کے اعتکاف کے معمول سے مختلف چیز تھی۔

جمۃ الوداع کے موقع پر محیل دین اسلام کے سلسلے میں تاریخی خطبہ دیا۔
جس میں آپ نے بیفر مایا تھا: ''شاید میں آئندہ سال ندآ سکوں۔''
آپ نے ایک تقریر میں فر مایا میں تم ہے پہلے دوش کوٹر پر حاضر ہور ہا ہوں۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرائن تھے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرائن تھے۔

### بیاری کی ابتداء

در دِمر کامرض انتیس صفر میں آپ عظیمی کولات ہوا۔ جس دن آپ کی بیاری شروع ہوئی وہ حضرت میموندگی باری کا دن تھا۔ آپ کی علالت کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے ساتھ گذرا۔ (ہمار ہے نبی 磨

حضرت عائشہ کے کمر لے جاتے ہوئے آپ کو حضرت فضل بن عمبال اور حضرت علیٰ نے سہارا دیا۔

ر سی سی بہت ہیں۔ آپ کی علالت تیرہ یا چودہ روز تک چلی۔ آپ نے بروز جعفرات کوآخری نماز مغرب پڑھائی۔ آپ نے اس آخری نماز میں سورہ مرسلات پڑھی۔ آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے بدھ کے روز آخری تقریر فرمائی۔ (ظہر کی نماز کے بعد)

حعنرت ابو بکرالصدیق کوآپ کی حیات مقدسه میں ہی مسجدِ نبوی میں امامت کا شرف حاصل ہوا۔

جعرات کا دن گذرنے کے بعد جمعہ کی شب کوسب سے پہلی نمازِ عشاء کی امامت کی۔

نی کی زندگی میں حضرت ابو بکرصد این نے ستر ہ نماز دں کی امامت فرمائی۔ واقعۂ قرطاس وفات ہے جاردن پہلے پیش آیا۔ (آپ بجمدرہنمااصول لکھانا جا ہے تھے)

حضرت عائشہ نے آپ کو ابو بمرصد این (اپنے والد) کے امام نہ بنانے کا مشورہ دیا تھا جو قبول نہ ہوا۔

ایک دن فجر کی نماز میں آپ نے کھڑ کی سے معجد میں جھا نکا۔ امام حضرت ابو بکڑ چیچے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ سے ردکا۔

(ہمار ہے نبی 🛎

آپ نے اپی وفات سے ایک دن پہلے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کردیا۔(تعداد جالیس تھی)

محمر میں سات دینار تنے ان کو خیرات کر دیا۔

جَنْکَی اسلحه سلمانو ل کوعنایت کردیے۔

آپ کی آخری نماز فجر کی تمی۔

آپ کی آخری وصیت "السعلوة السعلوه موماملکت ایعانکم" (نمازنمازاورلونڈی غلام) تھی۔

مرض کی زیادتی د کیھ کر اصحاب خیرنے آپ کی ممانعت کے باوجود آپ کو دوا لاگی۔

آب نے نار اُسکی کا اظہار فرمایا۔

عمّا باسب کودوا پینے کوکہا جودوا پلانے میں شریک تصوائے حضرت عباس کے۔ اصحاب کرام نے اسے عام مریض سے انکار کی طرح سمجھا تھا۔ آخری وقت میں مسواک کی تمناکی ،حضرت عائش نے پوری کی۔ آپ کی زبان سے آخری کلمہ اللھم فی الرفیق الاعلی تمین مرتبہ نکلا۔

شدت دروسے آپ بارباری فرماتے تھے، لا السد الا اللہ اس للموت سکرات، (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں بے شک موت کی بری تختیاں میں۔

### وفات كاروح فرسادن

بوقت چاشت بروز پیر ۱۲ رئیج الاول المه هکوآپ نے وفات پائی۔ مطابق تاریخ ۹ جون ۱۳۳۴ تیمی۔ انتقال کے وفت آپ کا سرحضرت عائشہ کی کود میں تھا۔ آپ کی عمر ترسٹھ سال تھی۔ اس حادثہ فاجعہ کا مسلمانوں کو برداغم ہوا۔

حضرت عمرؓ کوموت کالیقین ہی نہ ہوا ، وہ تکوار بکف تھومتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے سب کوتسلی دی اور ایک جامع تقریر فر مائی ، پھر تمام صحابہؓ خاموش ہو مجئے۔

#### سى آپ كاكفن دنن

بروزمنگل آپ کوتن کے کپڑے سمیت نہلا یا گیا۔ عنسل دینے والے حضرات مندرجہ ' ذیل ہیں۔ حضرت عبالؓ ان کے دو بیٹے ،نضل بن عبالؓ اور قشم بن عباسؓ ،حضرت علیؓ مضرت اسامہ مضرت شکرانؓ اوراوس بن خوالؓ۔

آپ کاکفن تمن سفیدیمنی چادرول پرمشمل تعا۔ حضرت ابوطلح نے آپ کی قبرتیاری۔ قبر بغلی تعی

آپ کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ دس دس صحابہ آئے فردا فردا نما نہ جنازہ ادا کرتے تھے۔ نمازِ جنازہ پڑھنے والول کی ترتیب مندرجہ ویل ہے۔ ا)اولاً بنوباشم نے نماز پڑھی۔ ۲) مہاجرین۔ ۴) عورتیں۔ ۵) بجے۔ ۳)انسار۔ تمیں بزار آدمیوں نے آپ کی نماز جناز ہردھی۔ آب کی قبر میں حضرت شقر ان نے جا در بچیائی۔ نمازِ جناز ومنگل کے دن پڑھی گئی۔ منگل دن گزار کر بدھ کی شب میں آپ کو دفنایا گیا۔ آ ہے کی لاش مبارک کوحضرت علی "مصرت عباس اور ان کے لڑے فضل بن عباس اور شم بن عباس في قبر من اتارا - قبركوبان نماشي -قبر پرحصرت بلال فے یانی جیٹر کا۔

### اله هے چندواقعات

کیجے زمین بھوڑ ہے ہتھیاراور کیجے سفید خچر کبی ان کا مال دمتاع تھا۔ آپ کی وفات کے بعد السرھ میں چندلوگوں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔ نام مندرجۂ ذبل ہیں۔

۱) اسوئنسی ۳) سجاح بنت حارث ۳) مسیلمه کذاب ۳) طلحه پن خویلداسدی

(ہمار ہے تبی 🕸

خلافت صدیقی میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فوج نے
مسیلمہ کذاب اوراس کے مانے والوں پر پڑھائی گی۔
مسیلمہ کذاب کو جناب وحش نے قبل کردیا۔
اسوشنی کو فیروز دَیلی (نجاشی کا بھانجا) نے قبل کیا۔
طلحہ بن خو یلداسدی بالآخر مسلمان ہوااور شہید ہوا۔
سجاح بنت حارث مسلمان ہوگئ۔ (یدا یک قول ہے، دوسراقول یہ ہے کہ ایک
جزیرہ میں پوشیدگی کی زندگی گذارتے ہوئے ہلاک ہوگئ۔)

## ازواجِ مطهرات

آپ کی گیارہ بیویاں تھیں۔ اسائے گرامی نکاح کی ترتیب کے ساتھ مندرجہ ویل ہیں۔

- ا) حضرت خديجة الكبريُّ (٢) حضرت سوده بنت زمعةً (٣) حضرت عاكثةً
- ٩) حفرت هفه بنت عرف (٥) حفرت زين بنت تزيرة (١) حفرت امّ سلمة
- حضرت زینب بنت جحش (۸) حضرت جوریه (۹) حضرت ام حبیبه الله میساند.
  - ١٠) حفرت صفية (١١) حفرت ميونة

آب كى وفات كے وفت نو بيوياں بقيد حيات تميں۔

حضرت خدیج اورزین بنت خزیمه آپ کی زندگی میں وفات پا پیکی تمیں۔ حضرت خدیج کی اولا دزندہ اور سلامت رہی۔ حضرت امسلمہ کا انتقال تمام ازواج مطہرات کی وفات کے بعد ہوا۔ حضرت زینب بنت بخش کا نکاح آسان پر ہوا۔ اوران کے ولیمہ کا آپ نے خاص اہتمام کیا۔ آپ نے فر مایا جس کا ہاتھ زیادہ لمباہوگادہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ وہ حضرت زینب بنت بخش ہی تھیں۔

حضرت اُم حبیبہؓ نے اپنے والدابوسفیان کوکا فرہونے کی وجہ سے بستر رسول ی بیٹھنے سے روک دیا۔

حضرت میموند سے آپ نے سب سے آخر میں نکاح فرمایا۔

## آپ کی باندیاں

آپ کی کل چارکنیزین تھیں۔جن کے نام درج ذیل ہیں۔

۱) ماریة بطیہ (۲) ریحانہ بنت شمعون (۳) نفیسہ (۳) نامعلوم
حضرت ماریکوشاہ مصراسکندریہ "مقوش" نے آپ کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا تھا۔
ماریکا انتقال اللہ ھکوہوا بمقبرہ جنت البقیع میں ہے۔
ریحانہ بنتِ شمعون کا تعلق بنو قریظہ یا بنونفیرے تھا۔ یہ ایک قیدی تھی ۔ کنیز
بن کر خدمت نبوی کا اعزاز ملا۔ شاہے میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون

نفیہ حضرت زینب بنت جحش کی بائدی تھیں انہوں نے نی کوہد میکردیا۔

## آپ کی اولا د

آپ کی اولا دکل سات ہیں۔ صرف حضرت فاطمہ ؓ ہے آپ کی نسل جلی۔

اولا دمیں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم کی ولا دت ہوئی۔ (ذی الحجہ ہے۔ ھ)

آپ کے تین مٹے تھے۔ نام مندرجہ ُ ذیل ہیں۔

(۲) حضرت عبداللّه (بطن خدیجہہے)

(۱)حضرت قاسم

(٣) حضرت ابراہیم (بطن ماریقبطیہ ہے)

آب كى كنيت" ابوالقاسم" حضرت قاسم كے نام ير ہے۔

قاسم کی ولا دت ووفات قبل نبوت ہوئی ، دوسال زندہ رہے۔

حضرت عبدالله كالقب "طيب وطاهر" بهي تخما-

اولا دخرینہ کے انتقال پر عاص بن وائل مہی نے آپ کو" ابتر" (ادھورا) کہہ کر

طعندویا۔ الله نے آپ کی دل بھٹی کے لیے سورة کوشنازل کی۔

ام سیف حضرت ابراہیم کی رضاعی مال تھیں۔

ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری آپ کوغلام ابورافع نے دی تھی۔

حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرئن کا واقعہ پیش آیا۔

# آپ کی صاحبزادیاں

دختران نی کی تعداد جارہے۔

جارول لزكيال بطن خديجة سے ہوئيں۔

اسائے کرای کی تعصیل برتر تیب ولادت مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) زینب (۲) رقیہ (۳) ام کلوم (۴) فاطمہ

حضرت زينب كانكاح ابوالعاص بن ربيع يهوا

حضرت زینب کی ولا دت نبوت سے دس سال پہلے ہو گی۔

وفات <u>۸</u> ھیں ہوئی۔

حضرت رقيد كا تكاح حضرت عثمان عن سے موا۔

حضرت الم كلثوم كى شادى بعدوفات رقيه حضرت عثمانٌ يه بهوئى \_

حضرت فاطمدكا نكاح حضرت على سي بوا\_

امام حسن وامام حسین حضرت فاطمه وعلی کے بیتے ہیں۔

حضرت رقيه كالنقال سيسه هيس بوا

حضرت ام کلثوم کی وفات شعبان میں ہوئی۔

نماز جنازه حضور نے پڑھائی۔

حضرت فاطمہ کی رحلت ماہ رمضان سلیہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت عباس نے پوھائی۔ (ہمارے نبی 🕸

حعنرت رقیہ اور حضرت کلٹوم کا نکاح پہلے ابولہب کے دوبیوُں ہے ہواتھا۔ حضرت رقیہ کا عتبہ سے اور حعنرت ام کلٹوم کا عتیبہ سے لیکن رخصتی نہیں موئی تھی۔

> ارَبِ، صَلِ وَسَلِم دَائِماً اَبَداً عَلَىٰ حَبِيُبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِمِ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِمِم الْخَلُقِ كُلِمِمِ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِمِمِ

#### مصادروحوالهجات

"همارے لیسی مسلطہ"کے چنداہم مراجعتی حوالے درج ذیل ہیں۔

قرآن : مخلف ترجے اور تغیری

كتب حديث : محارسته ومشكوة المصابح

كتب سيرت:

سيرت النبي النبي المنام (اردو)

سيرت النبي علامة بلي نعما في وسيد سليمان عروي ً

رحمة للعالمين \_ قاضي شاه محمسليمان منصوريوري ً

سيرة المصطفىٰ - علامه محمدادريس كاندهلويٌ

نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب \_ مولا نا اشرف على تغانويُّ

الرحيق المختوم (اردو) \_ مولاناصفي الرحمن مبار كيوريّ

شاہنامہ کسلام ۔ ابوالا شرحفیظ جالندھری ّ

ني رحمت مولانا ابوالحن على ندويّ

مولانات ۔ مولاناتیم صدیقی

سيرت انبياءً وحكمتِ مصطفى به واكثر فليل الزلمن راز

تذكرة رسول عربي مولانا محمر عبيب الله قاتمي

غاتم المرسلين - مولانا عبدالحليم شرر - وغيره



نعشه جزيره فماك عرب - مخلف مملكتين - بعدر كابين مشبور مقامات



تعشر ہوریرہ ممائے موب ۔ اقوہم تعدیر کے مساکن ۔ بھشت ہندی کے وقت قبائل موب کے مساکن



فمام روئے زمین ) خانه کعبه کی مرکزی حیثیت



ا سعودی عرب میں قبائل



04.



تتنز کم کمرمہ

۔ شاعری واقعی بچوں کی زبنی اعلی اور فکری ملاحیت میں اور فکری ملاحیت میں جناا ضافہ کر سکتی ہے اور اس ۔ ﴿
اِنْ اَمْدِیْنِ وَابِسَدَ کَی جاسکتی ہیں۔ ( پیکنے ستارے ) بینسینائی پر کھری اثر تی ہے۔
ایشینائی پر کھری اثر تی ہے۔
ایشینائی پر کھری اثر تی ہے۔
ان فادم ادی )

آپ کی بچوں کو اچھا نسان بنائے کی بی میرے نزدیک بنائی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کا یہ مکمل دین وہ نیادونوں کے لیے بمبت خوب ہے۔ مکمل دین وہ نیادونوں کے لیے بمبت خوب ہے۔
 (عبدالقوی دسنوی)

آپ کی تعنیفات اسکی جیں جنہیں ادب اطفال کے نے ایوارڈ سے نواز تا جا ہے۔

(ۋاكىزكرامەيىلىكرامەت)

- آپ نے بچوں کے لیے بچوں کی زبان میں سادہ وسلیس بیرایہ اظہار کو اہمیت دی ہے۔

" " ت لے کرا محری اور "وقت" کی بچوں کے لیے تقریباً تمام عی مکن موضوعات پر تقمیس کی دی ہیں۔

دی ہیں۔ (محاشن محشن شہنم شہنم) " بلبلوں کے گیت" بھی اہم شعری سرمایہ ہے۔

" یت" بھی اہم شعری سرمایہ ہے۔

(افتارانا ہمدیق)

۔ حافظ کرنائی نے عام ہم اور رواں زبان میں بچوں کے اخلاق واطوار کو بتائے اور معیاری کروار سازی کی طرف مال کرنے کی کامیاب کوشش کی بے۔

(مالم فرشد)

 آپ کی کتابیں اساعیل میرشی کی یادتاز وکرتی بیں۔
 شاہر مللی)

وہ انتی آپ نے ایک کار مظیم انجام دیا ہے۔
 ایج کیشن ٹیکنالوجی ٹی ایک انو کھا اضافہ کیا ہے۔
 معلومات کے خزانہ کوآسان نظم کی صورت میں ڈیٹر
 کرنا آسان کام نیس۔
 کرنا آسان کام نیس۔

۔ حافظ کرنا کی بچوں کی دلچین کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ اسلامی اقدار کی آگمی کا سامان فراہم کیا ہے۔ (عادل امیرد ہادی)

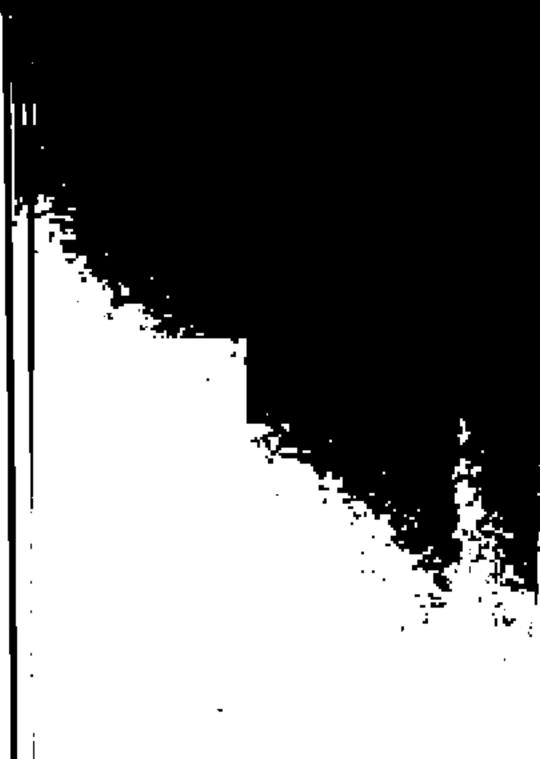



المرين المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز المريز ا